



# (جمله حقوق كمابت وطباعت بكن معنف محفوظ مين

| نام كتاب:     |
|---------------|
| اقارات:       |
| ترتيب وتخ تلج |
| کمپوزنگ       |
| ناشر:         |
| اشاعتِ ادّل:  |
| اشاعت سوم:    |
|               |



ا: ..... مولاناميمون احمدصاحب (مدرس جامعه خيرالمدارس، ملتان)

المنات مولانامحفوظ احمرصاحب (خطيب جامعه مجدغله مندى مصادق آباد)

۳:..... مكتبدرهمانيدارووبازار، لا مور

سم: ..... اسلامی کتب خانه، لا مور

۵:.... قدى كتب خاندة رام باغ، كراجي



# ضروری گزارش

اس کتاب کی تھیجے میں حتی المقد ورکوشش کی گئے ہے۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی معلوم ہوتو ناشریا مصنف مد ظلاءُ کوضر ورمطلع فرما ئیس تا کہ اس کی آئندہ اشاعت میں تھیج کروی جائے۔ (شکریہ)

# وم» فليرس

| صفحه        | امضامین                                |
|-------------|----------------------------------------|
| 10          | پیش لفظ۰                               |
| . 17        | اظهارتشكر -                            |
| 14          | عرضمرتب                                |
| 19          | سوانح حيات                             |
| ۲۳          | تقريظ                                  |
| to.         | علم حديث كى اصطلاحي تعريف              |
| r9.         | حدیث ۱ اثر ، خبر کے درمیان فرق         |
| ۳۰          | موضوع علم حديث                         |
| <b>P</b> 1  | غايت علم حاديث إ                       |
| 1"1         | حديث كي وجه تسميه                      |
| rr          | ضروت علم حديث                          |
| <b>71</b> - | فضائل علم حديث                         |
| r/A         | حجيت حديث                              |
| ויין        | حفاظت حديث                             |
| - ro        | حفاظت حديث بصورت كتابت                 |
| ro          | حفاظت حديث بصورت صحف ورسائل            |
| _ 172       | ضبط كتابت بصورت كتب                    |
| 14          | حدیث پاک اور تاریخ میر امتیاز          |
| ۵۱          | منکرین حدیث کے شبھات اور ان کے جو ابات |
| ۵۹          | حکم منکریں حدیث                        |
| ٩۵          | بيان اصطلاحات حديث                     |
| 41          | آداب علم حديث                          |
| Y/r,        | ترجمة المؤلف                           |
| AA          | مراتب صحاح سته                         |
| 77          | اقسام محدث                             |

| ن فہرس      | السارى ﴿٣﴾                                 | لخيرا       |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|
| 14          | ي اصحاب صحاح سنه                           | مقاص        |
| YA.         | اب اصحاب صحاح سته                          |             |
| 49          | بة المولّف                                 | ترجم        |
| <u> </u>    | تاليف                                      | وجها        |
| ۷m          | حاديث                                      | عددا        |
| 44          | ت بخارى                                    | ثلاثيا      |
| ۷۵          | للاثيات مير حنفي اساتذه                    | بيس         |
| 41          | عض ا <b>ل</b> ناس                          |             |
| 41          | خارى .                                     | نسخ ب       |
| 41          | ح بخارى                                    | <del></del> |
| 44          | البخاري الشرعى علماً وعملاً                |             |
| 44          | البخارى                                    | اسم         |
| - 44        | لة الحديث في البلاد الاسلامية              | اشاع        |
| A• [1]      | م تدريس حديث<br>- تدريس حديث               | طريقا       |
| ۸.          | رىت اجتهاد و تقليد                         | ضرو         |
| ۸٠          | اجتهاد                                     | تعريف       |
| AI          | الاجتهادمن القرآن والحديث                  |             |
| ۸۲          | الأجتهادمن الاجماع                         | ثبوت        |
| ۸۲          | لاتعلى الاجتهاد                            | اشكا        |
| ۸۳          | و تقليدًا من القرآن                        |             |
| ۸۵          | وترجيح فقه حنفي                            |             |
| YA          | بو حنیفه کی فقاهت کی چند قصبی              |             |
| ۸۹          | بدین و وضع یدین کی روایات اور آن میں تطبیق | - 0         |
| 91          | ر المتعلقه بسند الحديث                     |             |
| 90          | بين التحديث والاخبار                       |             |
| 90          | الاستاذالمكرم                              | -           |
| 92          | اجازت حديث                                 |             |
| I+ <b>q</b> | - ﴾ كيف كان بدؤ الوحى                      |             |
| 11+         | ی شریف کے تراجم کا اجمالی تعارف            |             |

البحث الاول

البحث الثاني

144

AFI

| لخیرالسار <i>ی</i>      |     | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | فہرس |
|-------------------------|-----|-----------------------------------------|------|
| اقسام شرك               |     |                                         | 14.  |
| مسئله تاثيرنجوم         |     |                                         | 121  |
| مناسبة بترجمة الباب     | -0, |                                         | 140  |
| مسائل مستنبطه من الحديث |     | - 3.                                    | 120  |

### ﴿ كتاب الايمان

| صفحه             | مضامین                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122              | أيمان كالغوى واصطلاحي معنى                                                                              |
| 149              | اسلام کے لغوی او راصطلاحی معنی میں مناسبت                                                               |
| 149              | ایمان اور اسلام کے درمیان مناسبت                                                                        |
| <sup>⊠</sup> I∧+ | ضدالايمان والاسلام                                                                                      |
| 1/4              | كفر اصطلاحي                                                                                             |
| IA+              | اقسام كفر                                                                                               |
| IAI              | تصديق اقرار اعمال ميس تين بحثيب                                                                         |
| IAY              | هن الايمان يزيدو ينقص اختلافات ثلثه                                                                     |
| IAT .            | ايمان كه باره مير جمهور متكلمين اورامام اعظم كاملهب                                                     |
| IAM              | دلائل احباف دلائل احباف                                                                                 |
| IAZ              | دلائل جمهور                                                                                             |
| 11/4             | دلائل معتزله وخارجيه                                                                                    |
| IAZ              | دلائل كراميه و مرجئه                                                                                    |
| 1/4              | دلائل جمهور محدثين                                                                                      |
| 191              | ﴿باب ﴾ قول النبي سَيْلُ بني الاسلام على خمس وهو قول وفعل                                                |
| 192              | وقال ابراهيم ولكن ليطمئن قلبي                                                                           |
| 199              | حداثنا عبيدالله بن موسى قال انا حنظلة بن ابي سفين الخ                                                   |
| . r++            | استعاره کو تعریف واقسام                                                                                 |
| <b>!</b> *•1     | مسائل مستنبطه                                                                                           |
| 12 Y+1           | ﴿باب ﴾ امور الايمان الخ                                                                                 |
| r•r              | نَيْسِ الْبِرُّ اَنَ تُوَلِّوْا وُجُوْهَكُمُ الآية<br>أَنْسِ الْبِرُ اَنَ تُوَلِّوْا وُجُوْهَكُمُ الآية |
| r•r"             | حدثنا عبدالله بن محمدالجعفى النح                                                                        |
|                  |                                                                                                         |

| حج مبرور کی تعریف         ۲۵۹           اقسام حصر و امثله         ۱ اقسام حصر و امثله           فإباب ﴾ اذاتم یکن الاسلام علی الحقیقة         ۲۲۹           فإباب ﴾ افشاء السلام مين الاسلام         ۱۲۲           الاتصاف من نفسک اس جمله کی مختلف تفاسیر         ۱۲۲           فإباب ﴾ تمران العثیرو کفردون کفر         ۲۲۲           فإباب ﴾ المعاصی من امرالجاهلیة         ۲۲۸           القاتل و المقتول فی النار         ۲۲۸           مسئله مشاجرات صحابة         ۱۲۲           مسئله تمشاجرات محابة         ۱۲۲           مسئله تكفیر         ۲۲           فراب ﴾ علامة المنافق         ۲۲           فراب ﴾ علامة القدام         ۲۸۲           فراب ﴾ الجهاز من الایمان         ۲۸۲           من اجرا وغنیمة او الحفله الجنة         ۲۸۲           فراب ﴾ تطوع قیام رمضان         ۱ وتصابی و المهان           فراب ﴾ تطوع قیام رمضان         ۱ وتصابی الایمان           فراب ﴾ تطوع قیام رمضان         ۱ وتصابی الایمان           فراب ﴾ تصوم رمضان         ۱ وتصابی الایمان           فراب ﴾ تصوم رمضان         ۱ وتصابی الایمان           و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u>     |          |                    | , — <u></u>            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------|------------------------|
| اقسام حصر و امثله         ١٩٥٢           الإباب إلى الاسلام على الحقية         ١٢٩           الإساف من الاسلام         ١٢٩           الإساف من نفسك اس جمله كي مختلف تفاسير         ١٢٦           الإساف من نفسك اس جمله كي مختلف تفاسير         ١٢٩٦           إلياب إلى المعاصى من امر الجاهلية         ١٢٦           القاتل و المقتول في النار         ١٢٨           القاتل و المقتول في النار         ١٢٨           مسئله مشاجر ات صحابة         ١٢٨           مسئله مشاجر ات صحابة         ١٢٨           مسئله تكفير         ١٢٨           حكم رو افض         ١٢٨           إباب إلى ظلم المنافق         ١٢٨           إباب إلى المنافق         ١٨٨           إباب إلى المنافق         ١٢٨           إباب إلى المنافق         ١٨٨           إباب إلى المنافق المنافق         ١٨٨           إباب إلى المنافق المنافق         ١٨٨           إباب إلى المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100          |          |                    | حج مبرور کم ن تعریف    |
| الإسباق السلام من الاسلام         الاسلام من الاسلام           الاتساف من نفسك اس جمله كي مختلف تفاسير         الاتساف من نفسك اس جمله كي مختلف تفاسير           الإسباق المعاصى         من امرائجاهلية           الإسباق المعتول في النار         ١٦٦٨           القاتل والمعتول في النار         ١٦٨٨           المعتاج الت صحابة         ١٦٨٨           مسئله مسب صحابة         ١٦٦           مسئله مسب صحابة         ١٦٦           مسئله تخفير         ١٦٦           الإباب في ظلم دون ظلم         ١٦٦           الإباب في علامة المعانوق         ١٦٨           الإباب في الجهاد من الايمان         ١٦٨           الإباب في الجهاد من الايمان         ١٨٨           الإباب في تطوع قيام رمضان         ١٨٨           الإباب في تطوع قيام رمضان         ١٨٨           الإباب في تطوع قيام رمضان         ١٨٨           الإباب في تصوم رمضان         ١٨٨           الإباب في تصوم رمضان         ١٨١           الإباب في تصوم رمضان         ١١٨           الإباب في تصوم رمضان         ١١٨           الإباب في تصوم رمضان         ١١٨           الإباب في تصوم رمضان <td>ray</td> <td>•</td> <td></td> <td>147</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ray          | •        |                    | 147                    |
| الانصاف من نفسك اس جمله كي مختلف تفاسير الانصاف من نفسك اس جمله كي مختلف تفاسير الإنصاف الانصاف المناب كالمناب كالمنا | roz          |          | لام على الحقيقة    | ﴿باب ﴾ اذالم يكن الاس  |
| الانساف من نفسك اس جمله كي مختلف تفاسير الانساف من نفسك اس جمله كي مختلف تفاسير الإنساف المناب كالمناب كالمنا | ry•          |          | ن الاسلام          | ﴿باب ﴾ افشاء السلام م  |
| (إباب) العثيرو كفر لون كفر         فاذا اكثر اهلها النساء         (إباب) المعاصى من امر الجاهلية         القاتل و المعتول في النار         القاتل و المعتول في النار         مسئله مشاجر ات صحابة         مسئله مشاجر ات صحابة         مسئله سبّ صحابة         مسئله تكفير         حكم رو افض         حكم رو افض         مسئله تكفير         إباب أي علامة المنافق         الإباب أي الجهاد من الايمان         الإباب أي الجهاد من الخيامة         الإباب أي الحقل في سبيل الله         الإباب أي تطوع قيام رمضان         المهاد من الإيمان         الإباب أي تطوع قيام رمضان         الإباب أي تطوع قيام رمضان         الإباب أي تطوع قيام رمضان         الإباب أي صوم رمضان         الإباب أي الجهاد المضان الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FYI          | .ر.      | <del></del>        |                        |
| وباب المعاصى من امرالجاهلية         ١٢٧           القاتل والمقتول في النار         ١٢٨           القاتل والمقتول في النار         ١٢٨           مسئله مشاجرات صحابة         ١٢٦           مسئله سب صحابة         ١٢٦           مسئله تكفير         ١٢٦           حكم روافض         ١٢٦           وباب المنافق         ١٢٦           اقسام نفاق         ١٨٦           اقسام نفاق         ١٨٦           الإباب المنافق         ١٢٨٦           الإباب المنافق         ١٢٨٦           الإباب المنافق         ١٢٨٦           الإباب المنافق         ١٢٨٦           الإباب المنافق         ١٨٦           الإباب المنافق         ١٨٦           الإباب المنافق المنافق         ١٨٦           الإباب المنافق المنافق المنافق         ١٨٦           الإباب المنافق على المتى الله         ١٨٦           الإباب المنافق على المتى الله         ١٨٦           الإباب المنافق المتى الإيمان         ١٨٦           الإباب المنافق المتى الإيمان         ١٨٦           الإباب المضان احتمان اح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ryr .        |          |                    |                        |
| التاریخی       ۱۹۲۸         القاتل و المقتول فی النار       ۱۹۲۸         مسئله مشاجرات صحابة       ۱۲۲         مسئله سبّ صحابة       ۱۲۲         حكم رو افض       ۱۲۲         مسئله تكفير       ۱۲۲         فراب ﴾ ظلم دون ظلم       ۱۲۲         فراب ﴾ علامة المنافق       ۱۲۲         اقسام نفاق       ۱۲۲         اقسام نفاق       ۱۲۲         فراب ﴾ قيام ليلة القدار من الايمان       ۱۲۸۲         فراب ﴾ الجهاد من الايمان       ۱۲۸۲         المراب ﴾ الجهاد من الايمان       ۱۲۸۲         المراب أو تطوع قيام رمضان       ۱۳۸۸         المراب ﴾ تطوع قيام رمضان       ۱۳۸۸         المراب ﴾ تطوع قيام رمضان       ۱۲۸۸         المراب ﴾ تطوع قيام رمضان       ۱۲۸۸         المراب ﴾ صوم رمضان احتسابا من الايمان       ۱۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444          |          | 4                  | فإذاا كثراهاهاالنساء   |
| القاتل و المقتول في النار المتاول المقتول في النار المسئلة مشاجرات صحابة الكالم المسئلة سبب صحابة الكالم المسئلة سبب صحابة المسئلة للكفير المسئلة تكفير المسئلة تكفير المسئلة تكفير المسئلة تكفير المسئلة تكفير المسئلة تكفير المسئلة المنافق المسئلة المنافق المسئلة المنافق المسئلة القسام الفاق المسئلة القسام المسئلة القسام المسئلة القسام المسئلة المسئ | 641          |          | ن امرالجاهلية      | ﴿باب ﴾ المعاصى مر      |
| ۲۲۸       مسئله مشاجرات صحابة         مسئله سبّ صحابة       ۲27         حكم رو افض       ۲27         مسئله تكفير       ۲27         ﴿وباب ﴾ ظلم دون ظلم       ۲27         ﴿وباب ﴾ علامة المنافق       ۲27         اقسام نفاق       ۲27         ﴿وباب ﴾ قيام ليلة القدرمن الايمان       ۲۸۲         ﴿وباب ﴾ قيام ليلة القدرمن الايمان       ۲۸۲         ﴿وباب ﴾ الجهاد من الايمان       ۲۸۲         لايخرجه الاايمان       يو اوتصديق يو         من اجراوغنيمة او الدخله الجنة       ۲۸۲         لادت ان اقتل في سبيل الله       ۲۸۲         ﴿وباب ﴾ تطوع قيام رمضان       ۲۸۸         ﴿وباب ﴾ تطوع قيام رمضان       ۲۸۸         ﴿وباب ﴾ صوم رمضان       ۱۳۰         ﴿وباب ﴾ صوم رمضان       ۱۳۰         ﴿وباب ﴾ صوم رمضان       ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>۲</b> ۲۷  |          |                    | لانصرهذاالرجل          |
| ۲۲۸       مسئله مشاجرات صحابة         مسئله سبّ صحابة       ۲27         حكم رو افض       ۲27         مسئله تكفير       ۲27         ﴿وباب ﴾ ظلم دون ظلم       ۲27         ﴿وباب ﴾ علامة المنافق       ۲27         اقسام نفاق       ۲27         ﴿وباب ﴾ قيام ليلة القدرمن الايمان       ۲۸۲         ﴿وباب ﴾ قيام ليلة القدرمن الايمان       ۲۸۲         ﴿وباب ﴾ الجهاد من الايمان       ۲۸۲         لايخرجه الاايمان       يو اوتصديق يو         من اجراوغنيمة او الدخله الجنة       ۲۸۲         لادت ان اقتل في سبيل الله       ۲۸۲         ﴿وباب ﴾ تطوع قيام رمضان       ۲۸۸         ﴿وباب ﴾ تطوع قيام رمضان       ۲۸۸         ﴿وباب ﴾ صوم رمضان       ۱۳۰         ﴿وباب ﴾ صوم رمضان       ۱۳۰         ﴿وباب ﴾ صوم رمضان       ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AFT          |          | ار                 | القاتل والمقتول في الن |
| ۲۲       حکم رو افض         مسئله تکفیر       ۲۲         ﴿وراب ﴾ ظلم رورن ظلم       ۲۲         ﴿وراب ﴾ علامة المنافق       ۲۲         اقسام نفاق       ۲۲         اقسام نفاق       ۲۲         خیانت کی اقسام       ۲۸۲         ﴿وراب ﴾ قیام لیلة القدرمن الایمان       ۲۸۲         ﴿وراب ﴾ الجهاد من الایمان       ۲۸۲         ۲۸۲       ۲۸۲         من اجراوغنیمة او الخله الجنة       ۲۸۲         ولو رست ان اقتل فی سبیل الله       ۲۸۸         ﴿وراب ﴾ تطوع قیام رمضان       ۲۸۸         ﴿وراب ﴾ تطوع قیام رمضان       ۲۸۸         ﴿وراب ﴾ صوم رمضان احتسابا من الایمان       ۱۷ من الایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AFT          |          | 20                 |                        |
| ۱۲۲       مسئله تكفير       ۲۲         ﴿وباب ﴾ غلامة المنافق       ۲۲         ﴿وباب ﴾ علامة المنافق       ۲۲         اقسام نفاق       ۲۲         خیانت کی اقسام       ۲۲         ﴿وباب ﴾ قیام لیلة القدر من الایمان       ۲۸۲         غفرله ماتقدم       ۲۸۲         ﴿وباب ﴾ الجهاد من الایمان       ۱۹         ۲۸۲       ۲۸۲         المحرجه الاایمان       ۱۹         المراب المان       ۱۹         المراب المان       ۱۹         المراب ﴾ تطوع قیام رمضان       ۱۹         المراب ﴾ تطوع قیام رمضان       ۱۹         المراب ﴾ صوم رمضان       ۱۹         المراب  المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1741         |          | (20)               | مسئله سب صحابة         |
| الاسب المحال المنافق       الاسب المحال المنافق         القسام نفاق       الاسمان         القسام نفاق       الحكام         الحيائت كي اقسام       الحكام         الإسب المحال المحا                                                                                                                                                                             | 127          | 141      |                    | حكمروافض               |
| ﴿باب ﴾ علامة المنافق         اقسام نفاق         خیانت کی اقسام         ﴿باب ﴾ قیام لیلة القدر من الایمان         غفرله ماتقدم         ﴿باب ﴾ الجهاد من الایمان         ﴿باب ﴾ الجهاد من الایمان         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         من اجراوغنیمة او الخله الجنة         لولاان اشق علی امتی         ولولات ان اقتل فی سبیل الله         ﴿باب ﴾ تطوع قیام رمضان         غیرمقلدین سے چندمناظرے         ﴿باب ﴾ صوم رمضان احتسابا من الایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b> ∠1  |          | 4.27               | مسئله تكفير            |
| اقسام نفاق       ۲۲۹         خیانت کی اقسام       ۱۳۸۲         خیانب کی اقسام       ۱۳۸۲         خیاب کی قیام لیلة القدر من الایمان       ۱۳۸۲         خیاب کی الجهاد من الایمان       ۱۳۸۲         ۱۳۸۲       ۱۳۸۲         ۱۳۸۲       ۱۳۸۲         ۱۳۸۷       ۱۳۸۸         ۱۳۸۷       ۱۳۸۸         ۱۳۸۷       ۱۳۸۸         ۱۳۸۸       ۱۳۸۸         ۱۳۸۸       ۱۳۸۸         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۵۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰         ۱۳۹۰       ۱۳۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b> 21" |          |                    | ﴿باب ﴾ظلم دون ظل       |
| خيانت كي اقسام       حيانت كي اقسام         خباب ﴾ قيام ليلة القدر من الايمان       ١٩٨٢         غفرله ماتقدم       ١٩٨٨         خباب ﴾ الجهاد من الايمان       ١٨٨٨         لايخرجه الاايمان بي اوتصديق بي       ١٨٨٨         من اجراوغنيمة او الدخله الجنة       ١٨٨٨         لولاان اشق على امتى       ١٨٨٨         ولودت ان اقتل في سبيل الله       ١٨٨٨         خبراب ﴾ تطوع قيام رمضان       ١٨٨٨         خبراب ﴾ صوم رمضان احتمابا من الايمان       ١٩٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127          | <u> </u> |                    | ﴿باب ﴾ علامة المنافق   |
| ۱۸۲       الایمان         غفرله ماتقدم       ۱۸۲         غفرله ماتقدم       ۱۸۲         الایخرجه الاایمان بی اوتصادیق بی الایمان بی اوتصادیق بی امن اجراوغنیمة او الدخله الجنة       ۱۸۲         الولاان اشق علی امتی الالان اشق علی امتی اولودت ان اقتل فی سبیل الله       ۱۸۲         الایمان بی تطوع قیام رمضان احتمال من الایمان بی صوم رمضان احتمال من الایمان       ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rla          |          |                    | اقسام نفاق             |
| غفرله ماتقدم غفرله ماتقدم الايمان الإيمان الجهاد من الايمان الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان المراوغنيمة او الحله الجنة من اجراوغنيمة او الحله الجنة الولاان اشق على امتى الولاان اشق على امتى الإلاان الله الحلال الله المنافي المنافي الله المنافي الله المنافي الله المنافي الله المنافي الله المنافي الله الله الله المنافي المنافي المنافي المنافي الله المنافي الله المنافي الله المنافي المناف | 1/29         |          | <u></u>            | خيانت كي اقسام         |
| الم الجهاد من الايمان الايمان الايمان بي اوتصديق بي الايخرجه الاايمان بي اوتصديق بي الايخرجه الاايمان بي اوتصديق بي الم المن اجراوغنيمة او الدخله الجنة الولاان اشق على امتى الولاان اشق على امتى الله ولولات ان اقتل في سبيل الله الله الم المن الله الله المن الله المن الايمان احتسابا من الايمان احتسابا من الايمان احتسابا من الايمان المن المن الايمان المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M            |          | بن الايمان 😁 🔻     | ﴿باب ﴾ قيام ليلة القدر |
| الایخرجه الاایمان بی اوتصدیق بی الایخرجه الاایمان بی اوتصدیق بی الایخرجه الاایمان بی اوتصدیق بی الایمان الله الحداث المتی المتی المتی المتی الله الحداث التال الله الله الحداث الله الحداث الله الحداث الله الحداث الله الله الحداث المسلمان الله الحداث الله الحداث المسلمان الله المسلمان المسلمان احتسابا من الایمان الحداث الایمان الایمان الایمان الایمان المسلمان احتسابا من الایمان المسلمان   | tv.u.        |          |                    | غفرله ماتقدم           |
| من اجراوغنيمة او الدخله الجنة اولاان اشق على امتى الولاان اشق على امتى المكل الله المكل الم | rar*         |          | ايمان              | ﴿باب ﴾ الجهاد من الا   |
| لولاان اشق على امتى الولاان اشق على امتى ولولات ان اقتل فى سبيل الله ولولات ان اقتل فى سبيل الله المله المل | PAY          |          | <u> اوتصديق بى</u> | لايخرجه الاايمان بي    |
| ولورت ان اقتل فی سبیل الله ولورت ان اقتل فی سبیل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAY          |          | بخله الجنة         | من اجراوغنيمة او ال    |
| ﴿باب ﴾ تطوع قيام رمضان<br>غير مقلدين سي چندمناظري<br>﴿باب ﴾ صوم رمضان احتسابا من الايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/4         | 1:1      |                    | لولاات اشق على امت     |
| غير مقلدين سے چندمناظرے عبر مقلدين سے چندمناظرے ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MZ           | <u> </u> | سبيل الله          | ولودت ان اقتل في       |
| الإياب المن الايمان احتسابا من الايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MA           |          | بان بان            | ﴿باب ﴾ تطوع قيام رمظ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YAA          | <b>_</b> | مناظرے -           | غیرمقلدیر سے چند       |
| ﴿باب ﴾ الدين يسر الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r4+          |          | حتسابا من الايمان  | ﴿باب﴾ صوم رمضان ا      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.          |          | Ż                  | ﴿وَابِ ﴾ الدين يسر ال  |

#### ﴿ كتاب العلم ﴾

| صفحه  | مضامین                            |
|-------|-----------------------------------|
| MLA   | كتاب الايمان سدربط                |
| MAA   | علم كالغوى واصطلاحي معنى          |
| Prz.  | علم کی اقسام                      |
| FFA   | حكم حصول علم .                    |
| rrq   | مقام نبوت افضل هديامقام ولايت؟    |
| 101   | ﴿باب ﴾ فضل العلم                  |
| · rar | ﴿بانب ﴾ من سئل علما               |
| roo   | يارسول الله كهند كاحكم            |
| roo   | پیروں کی اقسام                    |
| POY   | ﴿باب ﴾من رفع صوته بانعلم          |
| ron   | ﴿باب ﴾ قول المحدث حدثنا و اخبرنا  |
| ryr   | ﴿باب ﴾ طرح الامام المسئلة         |
| mym   | ﴿باب ﴾ القراءة والعرض على المحدث  |
| mys.  | حدثنا عبدالله بن يوسف (مسئله بول) |

1



# پیشِ لفظ

#### بسبع اللوالرحمن الرجيم

اولاً: ..... تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہداستِ انسانی کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا اور محمد رسول الله علیات کواس کاشارح فرمایا اور حضور علیہ کی اسوہ حسند کی انتباع کو ضروری قرار دیا۔

ثانياً: ... .. صلوة وسلام أس ذات برجس حقول وفعل اورتقر بركوحديث بإك كانام ديا كيا\_

ثالثاً: .... الله تعالى كى كرورُ ول رحمتين بول أن محدثين پرجنهول نے صنور عَلَظِيْد كى حديث بإك كومحفوظ فرما يا اور صحيح اسناو كے ساتھ أمت تك پنچايا۔ خصوصاً امام بخارى رحمة الله عليه پر، جنهول نے صحت بعد يث كا اجتمام كيا اور أمت نے اس (بخارى شريف) كو "لصع الكتب بعد كتاب الله" كالقب ديا۔

رابعاً: .... ہزاروں رحمتیں نازل ہوں اُستاذِ محرّ مولانا خیر محمصاحب نوراللہ مرقدہ پرجنہوں نے محنت کر کے بخاری شریف کا چالیس سال تک درس دیاء آ کچے سامنے یہ ہدیہ "المخید السادی فی تشدیدات البخاری استاد موصوف کی تقریر ہے جس کو دار بنا کر بندہ نے درسِ بخاری شریف جاری رکھاء اس میں کی وبیشی ممکن ہے۔اصولاً تمام مضامین حضرت الاستاذ مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیں اس میں کچھاضا نے حالات حاضرہ کے قیش نظر کئے گئے اور کی وکوتا ہی بندہ راقم الحروف کی بے مائیگی کی بناء پر ہوئی ۔طلبہ کے رجحان کود کھے کرخصوصا طالبات کے نصاب بخاری کا پہلا جزء ہونے کی وجہ سے ضرورت محموس کی گئی کہ اس کو طبع کرا کے طلبہ وطالبات کو فائدہ پہنچایا جائے۔ وُ عاء ہے کہ اللہ تعالی اس کو قبول فرما کیس اور طلبہ وطالبات کے لیے مفید بنا کیس ۔ (ابین)

اگراس میں کوئی غلطی ہوتواس پراطلاع فرما ئیں تا کہ آئندہ اشاعت میں اصلاح کر لی جائے۔

فقظ

بنده محمر صديق غفرلهٔ خادم الحديث جامعه خير المدارس، ملتان

### اظهارتشكر بسّع الله الرُّحسٰ الرُّحِيْم

حضور پاک الله نے فر مایا ((من لم یشکر الناس لم یشکر الله)) اس حدیث پاک کے تقاضا سے بندہ ان بعض حضرات کا تہددِل سے شکر گزار ہے جنہوں نے ترتیب و تبیض میں حصالیا۔

اولاً: ... مولانا خورشيداحمصاحب مدخلاً جنبول في تخريج وترتيب كاكام انتهائي محنت اورتكن سيكيا-

فانبیاً: من جامعہ کے استادالحدیث حضرت مولانا شیر محمرصاحب مدخلائہ اور حضرت مولانا شہیر اُلی صاحب مدخلائہ جنہوں نے نظر تانی کر کے مفید مشوروں سے نوازا۔

**ٹالثاً**: عزیزَ م مولوی محمد بجی سلمہ (مدرس جامعہ هذا) اور مولوی محمد اساعیل (معظم جامعہ هذا) جنہوں نے کمپوزنگ کر کے کتاب ک<sup>ح</sup>سین بنانے کی بھریورکوشش کی۔

فقط

بند کامحمد مین غفرلهٔ خادم الحدیث جامعه خیر المدارس،ملتان

### عرض مرتب بِسُمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرُّحِيْم

الحمدالله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيدالاسياء والمرسلين العلماء البعد! القدتعالي كالبيدة والموسلين البعد! القدتعالي كالبيدة والمرسلين عضل وكرم سيد بنده الله الأقل وقابل بواكه استاذى، استاذ العلماء في المعديث معادت موادنا محمد بن صاحب دامت بركاتهم كدروس بخارى كي ببلي جلد كما بي شكل وصورت من ترتيب وتخري كما تحديث معادت عطافر ما كى مستحد على وسلاء والمعادة عطافر ما كى مستحد على وسلاء والمعادة عطافر ما كى مستحد على والمعادة على المعدد على المعدد على المعدد على المعدد على المعدد على المعدد المعدد

حفرت شخ الحدیث مظلیم کاتعلق اس خوش نصیب اور سعادت مندطا نفد و جماعت ہے جن کو حفرت مولا نا خیرمجد صاحب رہمۃ القد ملیہ ہے تمذ (ش گردی) کاشرف عاصل ہے۔ اور حفرت نوراللہ مرقدہ کی خدمت میں رہ کران کے عوم ومعارف سے خوب نفع انھایا ہے۔ حضرت شخ الحدیث مظلیم نے زندگ کا بیشتر حصد دین شین کی نشر واش عت میں گادیا ہے۔ عرک اکیاسیوی (۸۱) سال میں بھی شان و شوکت ، ہمت ومحنت ، عزم واستقلال سے بخاری شریف جلداق لی بڑھار ہے ہیں اور عند سے اللہ اللہ کی معارف سے بھاری شریف جلداق لی بڑھار ہے ہیں اور عند سے اللہ تعالی حضرت میں یہ خوب ، اور مودت و عقیدت رکھنے والوں کی ندمت میں یہ نوارائد مرقدہ ، بن جو معد خیر المداری ، ملکان کے دری و تعلیمی خصوصیات ، انوارات و تجلیات کا مظیم حضرت مولا نا خیر محمصا حب نوراللہ مرقدہ ، بن جو مواری و ساری ہے ۔ بخاری شریف کی یہ تقریر بصورت تحریر حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برناتج کہ بیا نبی کا فیض ہے جو جاری و ساری ہے ۔ بخاری شریف کی یہ تقریر بصورت تحریر حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برناتج می کرقتر یہا بچین سال تدریس اور ان گنت کتابوں کے مطالعہ کا خلاصہ اور نبی شریب کی تقریب بھی سال تدریس اور ان گنت کتابوں کے مطالعہ کا خلاصہ اور نبی شریب

بندہ نے حضرت شیخ الحدیث مظلم کی تقریر کوحتی المقدور سہل اور عامنهم اور اردوادب کے سانچ میں ڈھا نے کی سعی و

کوشش کی ہے۔اس کے ملدوہ درج ذیل امور کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔

- (۱) تخ تَحُ كَرِيِّ موت ماخذ كاحوالدورج كياب.
- (۲) حسب ِضرورت عاشیہ میں مکمل صدیث نقل کی ہے۔
- (٣) بندر ک شریف کی اکثر احادیث کونخ تلح کاجامه پینایا ہے۔
- (٣) مكررلا كى جانے والى احاديث كى رقوم الاحاديث اور انظر كے عنوان سے نشان دى كى ہے۔
  - (۵) راول (سحالی) کے مختصر حالات پرروشی والی ہے۔

- (۲) راوی (سی بی) کی کل مرویات کو آشکارا کیا ہے۔
- ( 4 ) کنیت و بقب ہے مشہور ہونے وا ب سی بہرام اور تابعین کے اس و گرامی لکھے ہیں۔
- (٨) قرأ ن مجيد كي يات مباركه كاحوالددية وقت ياره، سورة اورآيت كي نمبركا اندراج كيا بـــــ
- (۹) بعض مقامات پر بیاض صدیقی کا حوالد لکھا ہے سے مراد حضرت مولا ناخیر محمد صاحب نورا مقد مرقدہ کی وہ تقریر ہے جے حضرت شخ الحدیث منظلہم نے اپنے استاذ مولد ناخیر خمد صاحب سے بخار کی شریف پڑھنے کے زمانہ میں لکھا تھا۔
  - (•) مل ، وعوام ،طلب ، وها بات کی سہولت اور آسانی کے لیے احد یث بخاری شریف مکھ کر شیخ الحدیث والنفیر استاذ تعلم اعلامہ شبیراحدیث فی رحمۃ اللہ علیہ کی درس بخاری ہے تحت اللفظ ترجمہ معمولی حذف واضافہ کے سرتھ شامل کیا ہے۔

بنده اپنی کم عمی کا مُعتر ف و مُقر ہے۔ میرے لیے استے طفیم کا موکر کا ہر تیب وتخ تیج کا جہد پہنانا منظر عام پر لانا ، بظاہر مشکل تھا، بیکن مقد پاک گفترت شامل تھاں رہی اور حضرت ا ، ستاذ مظلم تھا کہ طرف سے ہرطرح کی حوصدا فزائی ہوتی رہی ، شفقت کا معاملہ رہ ، عم ہمل میں ہرکت کی دع میں متی رہیں ، کا اب و مُل رہبری ، رہنمائی بھی حاصل رہی۔ اس کتاب کی تر تیب وتخ سج ، تعدیل تھے میں حضرت استاذ مظلم کی تو جہت وہ بات میر احوصلہ برحصاتی رہیں۔ رب ذوالجدال ، خاتق ارض وساء کی ذات پاک پر جمرو سے کرتے ہوئے میں کام کوش وع کر دیا بندہ نے اپنی استادہ عت کی حد تک بھر پورکوشش کی ہے کہ کام تا اخت مبلوغ امرام ہو ۔ ذول تا بعد یہ مسکدہ بحث حوالہ کے بغیر نہ ہے گئی تھیں بہت کی باتوں کے حوالے رہ گئے ہوں گے۔

محترم قدر نمین بھیج کے سیلے میں مووی اختر رموں (متعلم تخصص فی التصدیف جامعہ ہذا) کی معاونت حاصل کی گئی لیکن اس کے باوجود اس عظیم شان کام میں غلطی کے امکان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس سیے علی ،وطلب سے گزارش ہے کہ اگراس میں کو کی غلطی نظر آئے و نظر کرم فرماتے ہوئے آگاہ فرما میں تا کہ غلطیوں کا ازاں کیا جاسکے۔

محترم قدرئین سے گز رش ہے کہ اپنی تحرقا ہی دیا وَل ، انتجا وَل میں بیددی ، بھی شامل کریس کہ اللہ پاک اس کتاب (الخیر الساری فی مقسر بیصات البضاری) کوشرف قبویت بخشے ، علماء وطلب و وعالمات وطالبات اور موام کے لیے افغ بنائے اور ہم سے لیے ذخیرہ آخرت بنائے (امین)

واسلام (مورانا)خورشیداحمد( بهاروالوی تو سوی) فاضل و مدرک جامعه خیرامیدارک ،مکتان کیم ررمضان المبارک۳۲۳ اردمطابق۲ رنومبر۲۰۰۳،

# سوائح حيات

سلسلة نسب : .... محرصد بن بن حاتى ني يخش بن اكبرد بن بن ابرابيمٌ

كنيت: ..... ابوالفاروق

نسبت: ..... جالندهري

قوم: .... ارائين

ولادت باسعادت: سس متبر٢٥١ء يك نبر٢٥١ گ باوى ضلع ثوبه فيك سنكه مين پيدا بوت ـ

عصرى تعليم : ..... جب عمر مبارك يا نج ممال هو في تو والدما جدنے ابتدائي عصري تعليم كے ليے اپنے كا وَل کے اسکول میں داخل کرادیا۔ چارسالہ پرائمری نصاب مہتاز نمبروں سے یاس کیا۔ پھرلوئر مڈل (یانچویں وچھٹی) کی تعلیم کے لئے گاؤں سے غیر میل دور چک نمبر۱۸۲ گ۔ب چھا بیاں والی میں داخد لیا۔دوسال میں لور ندل پاس کر لیا۔ غالبًا گاؤں سے چیمیل کے فاصلے پر چک نمبر ۱۹ اگ۔ب بسم اللہ بور میں ندل کی تعلیم کممل کر لی۔ یاک وہند پر انگریز کے نا جائز قبضہ کے باوجودبعض اسکولوں میں فاری تعلیم پڑھائی جاتی تھی کیکن انگریزی نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ لبندا آپ نے فاری میں مہارت حاصل کر لی۔اس دوران گاؤں میں ہی ناظر ہقر آن یا ک بھی کممل پڑھ لیا۔ دينى تعليم كا آغاز: .... معتدبه عقرى تعليم كى تكيل كے بعد مشفق ومبر بان حضرت موادنا محد انورك فیصل آبادی کے والدمحتر محضرت مولا نافتح دین کی ترغیب سے گاؤں کی معجد میں حضرت مولا ناعبدالمجید صاحب، نورنگ پورفاضل سہار بنور کے ہاں ذین کتب بڑھنے کے لیے داخلہ لیا فاری سے لے کرفد وری ، کنز الدقائق تک کمابیں بڑھیں۔ تعلیمی سفر: ..... غالبًا ۱۹۴۴ء کوحفرت مولا نافتح دین صاحبً اورابتدائی کتب کے استاد حفرت مولانا عبدالمجيد صاحب كخطوط لے كرمدرسه خيرالمدارس جالندهركاسفركيا ۔ وہاں پہنچ كرحضرت مولانا خيرمحمرصاحب رحمة القدعليد سے ملاقات كى اور پھر مدرسه ميں داخله كى درخواست پيش كى \_ تين دن كى كوشش كے بعد آ ي نے داخلية منظور فرمایا۔ جارسال تک مشفق اساتذہ سے شرف تلمذ حاصل رہا ، مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھیں۔ ہدایہ اولین، آ څارانسنن مطول اورملاحسن وغيره کټابوں کا درس ليا۔ خیرالمدارس جالندهرسے ملتان: ..... حضرت مولانا خیرمحمصاحب کے مربی ومرشد حضرت مولانا خیرمحمصاحب کے مربی ومرشد حضرت مولانا محمولانا محمولات کے ایک محمولات محمولات کے ایک محمولات کے ایک محمولات کے ایک محمولات کے ایک محمولات کا جرمحم مصاحب بھی ملتان تشریف لے آئے ، یہاں بھی کو معابقہ نام سے بی جامعہ خیرالمدارس کا اجراء فرمایا۔

حفرت الاستاذ بھی نامساعد حالات میں جالند هرے اوگی چک نمبرا ۲۵ گ۔ب میں واپس لوث،آئے۔ حفرت مولانا خیرمحمد صاحبؓ نے خیر المدارس کے اجراء کے بعدایے سابقہ شاگر درشید کو یا وفر مایا۔

جامعہ میں دوبارہ داخلہ: ...... مدیرجامعہ کی اطلاع پر آپ نے جامعہ خیر المدارس ملتان میں دوبارہ داخلہ یا اور جلالین ومشکو قشریف کے درجہ کی کتابیں پڑھیں۔اگلے سال عوم عقلیہ ونقلیہ ، تفاسیر واحد دیث کے ماہرو حد قربی علاء کے بیاس آخری سال کی کتب پڑھیں۔

#### کتب اوراساتذہ کرام کے اسماء گرامی یہ ھیں۔

ا. بخاری شریف حضرت مولان خبرمحمرصاحبٌ مهتمم وشیخ الحدیث ...

ا. ترندی وابوداؤدشریف حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کیمل بوری صدرمدرس ـ

۳: مسلم شریف حضرت موما نامفتی عبدالتدصاحبٌ و مروی ـ

، من انی شریف، مؤطین وابن ماجه معشرت مولا ناعبدالشکورصا حبِّ کیمل پوری به

١٣٦٨ ه كوسند فراغ حاصل كي اور١٣٦٩ ه كوتميل كے اسباق يز ھنے شروع كيے۔

تقرربطور معین مدرس: .....مدرجامعه نه آپ کی علمی صلاحیت واستعداد و کی کر محیل کے اسباق پڑھنے کے ساتھ ساتھ معین مدری کے طور پر تدریس کی ذمہ داری سونپ دی ۔ آپ تین اسباق پڑھتے اور تین ہی پڑھایا کرتے تھے۔

تقرد بطور مدرس : ..... ابھی ایک ہی سال گزراتھا کہ مدیر جامعہ نے شوال ۱۳۷۰ھ بذریعہ چھی آپ کو جامعہ کا مستقل مدرس مقرر فرمایا (ستاول سال ہو چکے ہیں حضرت مولا تا خیر محمد صاحب کے دست مبارک ہے کھی ہوئی چھی آ ج بھی اصلی حالت میں حضرت کے پاس موجود ہے ) اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے مختلف حالات ہے گزرتے ہوئے تا حال جامعہ کی خدمت ہیں اس جذبہ اور گئن ہے مصروف عمل ہیں جو شروع دن ہے تھا اور اس وقت شخ الحدیث

کے منصب پر فائز ہیں۔عرصہ دراز تک پوری کیفیات وانوارات کے ساتھ بخاری شریف جلد تانی کا درس ویا اور تقریباً چودہ، پندرہ سال سے جلداق ل کا درس دے رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ حضرت الاستاد کا سایہ تاویر ہمارے سروں پر قائم رہے تا کہ ہماری طرح تشکان علوم آپ کے علم کے سمندر سے فیض باب ہوتے رہیں۔

# مر الماسكان على الماسكان الما

#### حضرت مولانا خیرمحمرصاحت کے دست مبارک کے تعمی ہوئی چیشی

جامعه میں پچپن سال: .....وس سال ہے زائد عرصہ دارالا قامہ میں گرانی نے فرائض انجام دیئے طلباء کی اخلاقی تربیت کا خاص خیال رکھاان کے ربن سن پرخصوصی توجه دی تا کہ ووائی اقد متی ضروریات ہے بناز بوکرا بنی پڑھائی جاری رکھ کیس ۔ آپ کی گرانی میں تعلیم پانے والے ایسے ظلیم انسان تیار ہوئے جن کی نظیر تلاش کرن ناممکن تونہیں ، شکل ضرور ہے۔

اوردس سال تک حضرت والا دارالا فقاء میں مندا فقاء برف ئزرہے، کتب بنی اور توت استدلال سے سائلین کے سوالوں کے جوابات دیئے۔ ہزاروں فقافی کلکھ کرفتوی لینے والوں کی پیاس بجھائی، آج وہ فقاوی خیر الفتاؤی کی صورت میں یانچ جلدوں میں شائع ہو بھے ہیں بچھا بھی شائع ہونے باقی ہیں۔

موجودہ مدیر جامعہ خیرالمدارس حضرت مولانا قاری محمد صنیف جالندهری صاحب اطال القد بقاءہ کے دویہ اہتمام میں جامعہ کی نظامت حضرت کوسونی گئی ،عرصہ دس سال جامعہ کی نظامتی قدمہ داری نبھائی ، بھی سی شکایت کاموقع نبیں آنے ویا۔نظامت ، گرانی ،فنوی نویس کے ساتھ ساتھ شدر اس کام جاری رکھا ،القد تعالیٰ کے فضل وکرم سے آئے تک تدریسی خدمات میں مصروف ہیں۔

درس بخاری: .....ورس بخاری شریف سے پہلے تین سال تک آپ نے جامعہ میں تر ندی شریف پڑھائی جامعہ کے صدر مفتی آور شخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محم عبداللہ ڈیروگ نے بخاری شریف جلد ٹانی پڑھانے کا تھم فرمایا۔ کئی سل تک بخاری شریف جدد ٹانی پڑھاتے رہے۔

حضرت مول نامفتی عبدالقدصا حب ڈیرویؒ کے بعد جامع المعقول ت والمنقولات علامہ محمد شریف شمیریؒ شیخ الحدیث کی مسند پرجلوہ افروز ہوئے اس عرصہ میں بدستور بخاری شریف جید ٹانی پڑھانے کا اعزاز حضرت والا کو حاصل رہا ،علامہ محمد شریف شمیریؒ اخیر عمر میں کافی علیل ہو گئے زندگی سے وفا کی امیدین ختم ہوتی نظر آنے تگی ہم وعرفان کا چراغ شمنی نے لگا تو علامہ صدبؒ نے حضرت الاستاذ کو بخاری شریف جلد اول پڑھانے کا تھم دیا، آپ نے اس کو سعادت عظمی سجھتے ہوئے قبول فرما یا اور بخاری شریف جلد اول کا درس دینا شروع کیا بینئلڑوں بلکہ بزاروں ملکی وغیر ملک وفاق وغیر وفاقی شندگان علوم بخاری پڑھنے آئے ، آپ کے درس میں بیٹھے ، آپ کے علمی سمندر میں سے حصہ لیا۔ اور عرب وفاقی وغیر وفاقی شندگان علوم بخاری پڑھنے آئے ، آپ کے درس میں بیٹھے ، آپ کے علمی سمندر میں سے حصہ لیا۔ اور عرب وقعی کیا ہے گئے۔

تصوف: ...... کی ذات والاصفات میں تدریس وضوف کا حسین امتزاج ہے۔ آپ کا بیعت کا تعلق ولی کامل حضرت مولا نا خیر محمد حب نورالقد مرفقہ ہے تھااور آپ کو حاجی فتح محمد حب سے خلافت کی ہے (جوحضرت مولا ناخیر محمد حاجب کے خلافت کی ہے (جوحضرت مولا ناخیر محمد صاحب کے خلیفہ کی از ہے نے لوگوں کو باقی عدہ مرید تو نہیں بنایا اور نہی اپنی خلافت کی تشہیر فرمائی البرته علی و وطلباء اور عوام کی اصلاح اور تزکین فس پرخصوصی توجہ دی ، آپ کے پاس آنے والما اور آپی مجلس میں بیضنے والا نفع سے محروم نہیں رہا۔ آپ نے طلباء کومع شرہ کا بہترین فرد بنانے کی بھر یورکوشش کی تا کہ پڑھا اور چھا معاشرہ بھی تشکیل دے سکیس۔

**حسن بیان**: .....الله تعالی نے حضرت الاستاذ کو دل کش اور دلنشین حسن بیان سے نوازا ہے۔جنہوں نے آ پ کی تقریر کی وہ آ کیے گرویدہ ہو گئے۔

سیاسی بصیرت: ..... سیاس بصیرت کے لحاظ ہے بھی اپنے طبقہ میں حضرت کوخاص مقام حاصل ہے۔ حضرت الاستاذ مولا نا خیرمحمرصا حب ؒ کے طریق پرسیاس جماعتوں کو دفاعی لائن شار کرتے ہیں جو جماعتیں اسلام نافذ کرناچا ہتی ہیں ان کواستحسان کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں، ایسے ہی دین تحریکات مثلا تحریک ختم نبوت اور تحریک نظام مصطفیٰ کو دفت کی ضرورت قرار دیتے ہیں ۔قرار دا دمقاصد منوانے کے لئے چلائی جانے والی تحریک میں بھر پور حصد لیا اور اللہ پاک کے فضل وکرم ہے بیتح کیک کامیاب ٹابت ہوئی۔

الله رب العزت حضرت الاستاذكي عمر ميس بركت عطاء فره ئے اور بھارے سروں پران كاس بيتا ديرقائم رکھے (امين)

### تقريظ

(يادگاراسلاف،حفزت مولانا قاری محمد عنيف جالندهری زيد مجد جم، مهتم جامعه خيرالمدارس، ملتان)

### الحمدلله والسلام على عباده الذين اصطفلى

ا، بعد! حدیث کاموضوع بی اکرم عظیم کی ذات گرامی تحییب رسول ہے اس کے جوادب بی کریم علی کا ہے و بی آپ علیہ کا ہے و

بی آپ علی کے کا احادیث کا ہے اور جس طرح بی کریم علیہ کی شان اقدس میں گستاخی و ہے او بی گفر ہے ای طرح آپ
علی کے ارشادات کی ہے او بی و گستاخی بھی گفر ہے۔ اس طرح سیمجھیں کہ جیسے آنخضرت علی کے صحبت میں بین اور آپ
علی کے ارشادات کی سعادت کی سعادت واصل کرنے والے شرف سحابیت پاکر پوری امت سے متاز ہوئے اس طرح آپ علی کے ارشادات واحاد بیٹ میں مشغول ہونے والے بھی عم کے دیگر شعبوں میں کام کر نیوالے والوں سے متاز ومنفرد ہیں۔

پیرصدیث صرف روایت کانام نبیل بلکه اور علی بن الحدیث (۱۳۳۰ می کے بقول "الفقه فی معانی المحدیث مصف المعلم و معرفة المرحال نصف المعلم" حدیث کے معانی میں غور وفکر کرنا اس موضوع کانصف علم ہے اور نصف ثانی صدیث کے رجال کی معرفت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقہ صدیث کے مقابل کی اور ماخذ کانام نبیل بلکہ صدیث کے معانی سمجھنے کان م بی فقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقہ صدیث کے مقابل کی اور ماخذ کانام نبیل بلکہ صدیث کے معانی کان م بی فقہ ہے۔ امام ترزی جنائز کی ایک بحث میں فرہ تے میں "و کذلک قال الفقهاء و هم اعلم بمعانی المحدیث (ب معرزی بی اور معرفی کیا ہے اور یہی لوگ حدیث کے معانی کواچھی طرح سیجھنے والے میں۔

کتب احادیث میں امام محمد بن ا عامیل بخاری رحمة القدعلیه کی تالیف "المجامع الصحیح" کوجوانتیازی مقدم دمر تبد . حاصل ہے ،س سے الل علم بخولی آشنا میں ،امام مسلمؓ نے امام بخارگؓ کے بارے میں تشم کھاکر فرماید "الشهدانه لیس فی الدنیا مثله "(مقدمہ فتح الباری) آپ جیس محدث روئے زمین پڑھیل میں اس کی شہادت ویتا ہوں۔

محدثین کے نزدیک سندعالی کامیسر آنا ایک بڑاطر ہا متی زے اس پہلو سے بھی بخاری شریف کا درجہ دیگر کتب صحاح ہے متازے۔

بخاری شریف کی مدریس حق تعالی شانه کاانعام اورایک علمی اعزاز ہے، جامعہ خیرالمدارس ملتان میں احقر کے حدِ امجد است ذالعلما پر حضرت مولا نا علامہ محدشر نف کشمیرگ ، شخ حدِ امجد است ذالعلما پر حضرت مولا نا خیرمحمد جالندھری قدس سرہ کے بعد محدث العصر حضرت مولا نا علامہ محدشر نف کشمیرگ ، شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی محمد عبداللہ ڈیروگ حضرت مولا نامفتی محمد عبدالستار صاحب مدخلہ اور بھارے استاذِ مکرم شخ الحدیث حضرت موما نامحمصد يق صاحب وامت بركاتهم تدريس بخارى شريف كمند برتشريف لائے۔

استاذِ عَرِم شِيخ اعديث حضرت مولا نامحم صديق صاحب دامت بركاتهم ،حضرت داداجان م يماريناز اورقابل فخر تلافده میں شار ہوتے ہیں آپ کو بیر سعادت اورخصوصیت حاصل ہے کہ فی رسی سے کیکر دور وُ حدیث تک کی اکثر کتب آپ نے حضرت داداجان کی تگرانی وسریتی اور رہنمائی میں بڑھائی ہیں ۔حضرت مولا ناخیرمحمرصا حب قدس سرہ کی رحلت کے بعد دورۂ حدیث شریف کی تقریباتمام کتب کی تدریس کی سعادت یا کی اوراب تقریباس اس اس بحیثیت شخ الحدیث بخاری شریف زیروس ہے۔ آ پ سادہ یش وسادہ دل ہیں گرعلم دفضل ،تد ریس او تغییم کا بیعالم ہے کہ مشکل ہے مشکل فن اور پیچیدہ ہے پیچیدہ مسئدآپ کے انداز بیان کے سامنے یانی بن جاتا ہے۔ احقر کوحفرت سے ابتدائی کتب سے لے کرانتہائی اسباق تک بڑھنے کی سع دت حاصل رہی ہے۔ میں بوری ذرمدداری اوراعتاد سے میہ کہدسکتا ہوں کدانٹد تعالی نے تفہیم اور بیان کا جوسیقہ اور صلاحیت آ پ کوعط فر مایا ہے وہ بہت کم مدرسین میں نظرآ یا۔ ملمی ودینی صقور میں آ پ کی شہرت بوئے گل کی طرح پھیلی ہوئی ہے ے جامعہ خیرالمدارس میں دور وُحدیث شریف کے لیے طلبہ کرام دور درازے مسفر کر کے پہنچتے ہیں اور یہاں اساتذہ کرام سے اپنی علمی بیاس بچھاتے میں ، جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولا نامحم صدیق صاحب مدخللہ کی امالی جوآب کے درس بخار کی شریف کے دوران طلبہ نے تحریر کیس پنجقیق ونکتہ ری او تھہیم معانی ومطالب صدیث میں اپنی مثال آپ ہیں اور ۵ سال سے زائد آ کی م تدری زندگی کامغز اورخلاصہ میں ،ان امالی کی اشاعت کا تقاضہ ایک عرصہ سے اہلِ علم کی طرف سے کیا جارہاتھا مگر بوجوہ تاخیر ہوتی رہی۔ حال ہی میں بیرجان کرقلبی مسرت ہوئی کہ بیلمی ذخیر ہتر تیب دمراجعت اوشحقیق ونظر ثانی کے مراحل *ہے گز رکر* طباعت کے مرصد میں ہے، احقر کی رائے میں اس کی اشاعت طلبہ واسا تذہ صدیث کے لیے ان شاء القدا کیک ملمی خزیند اور نعت غیر مترقبہ ہوگی۔ جو نھیں دیگر بہت ی شروح وتعلیقات ہے بے نیاز کردے گی ان امالی کانام'' الخیرالساری'' تجویز کیا گیا ہے امید ہے کہ بیسسید نیرتاابد جاری وساری رہے گااوراہل ملم اس ہے استفاد ہ کرتے رہیں گے۔ دعاہے کرفن تعالی شانداہے ا بنى بارگاہ ميں قبول فر ماكرتمام خلائق بالخصوص طلبه اوراسا تذهُ صديث کے لئے نافع اور مفيد بنا كيں۔ (امين )

والسلام

( حفرت مولانا) قاری محمد حنیف جالندهری مهتم جامعه خیرالمدارس، میثان ۱۲/ رمضان المپارک۱۲۲ه

### WI SIN

علم حدیث شروع کرنے سے قبل محدثین اساتذہ چندا بحاث بیان فرماتے ہیں۔

#### ﴿علم حدیث کی اصطلاحی تعریف﴾

التميس مختلف اتوال ہيں۔

(1) هوعلم بقوانين(قواعد) يعرف بها احوال السند والمتن من صحةوحسن الى آخر ما قاله ر

(٢) علامه سيوطي في اين الفيه "ميل حديث بالدرايد كي تعريف اس طرح كى ب-

علم الحديث ذو قوانين تحد ۞ يدرى بها احوال متن وسندي

عافظ ابن مجرِّنے ای تعریف کوان الفاظ میں بیان فر مایا ہے۔

معرفة القواعدالمعرفة بحال الراوي والمروي س

ان دونو ل تعريفون كامال إيك ب-

(٣) علامينتي فرماتي مين هو علم يعرف به اقوال رسول الله مَلْسِلْهُ وافعاله واحواله سي

عصم انبیاء مسلم امر ہے اس ہے کہ اللہ پاک جس کا چنا وَ کرلیں انمیں نقص نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ علیم ونجیر ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام مصطفٰے ہیں جیسا کہ قران مجید میں اللہ پاک کا ارشادِ گرامی ہے ﴿ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْے ادَمَ ﴾ در اس ہے معلوم ہوا کہ نبوت کبی نہیں بلکہ وہی ہے نہ کہ جیسام زالعین نے سمجھا ہے۔

آیت ندکورہ سے ثابت ہوا کہ نبوت وہی ہے عصمت انبیاء بھی لازمی امر ہے تو ان کے اقوال وافعال واحوال بھی ذوعصمت ہو نگے لہذا تنیوں کا نام علم حدیث ہوگا۔

(٣) علامة قاويٌ نے فتح المغید میں علم حدیث کی تعریف اس طرح فرمائی ہے، مااضیف الی النبی مالی النبی مالی قولاً ا او فعلاً او تقریراً او صفة حتی الحرکات و السکنات فی الیقظة و المنام ن

لے مقدمہ اوجزالمہالک جا ص۳ سے مقدمہ اوجزالمہالک جا ص۳ سے مقدمہ الدرالعنفو دجا ص۹ سے تدمہ اوجزالمہالک جا ص۲ ،عمدة التاری بے اصلاء فیالملیم نے اصلافیے پ۳ میورد آل عمران آیت ۳۳ لے متح اعمدید بچا ص۱۹ (۵) محققین کی پندیده تعریف بیس هو علم یعرف به احواله سنت فو لا و فعلاً و تقریراً و صفة به علاءِ عدیث کے نزدیک مشہور یہی ہے۔

قولاً كا مصداق: .... حضور علي كرة لى حديث ب حسمين صحابى قال الرسول علي ياقال النبى علي الله علي النبى علي النبي الن

اس کو حدید فی میں شار کیا جاتا ہے۔ تقریرات رسول علیہ پھی عمل ضروری ہے بینی آپ علیہ نے کسی کو کام کرتے و کی کو کرسکوت فرمایا، یہ بھی ہمارے لیے جبت ہے۔ قرانِ مجید میں ہے ﴿ يَا تُنْهَا الرَّسُولُ بَلِّعُ ﴾ و اگر تے و کی کرسکوت فرمایا، یہ بھی ہمارے لیے جبت ہے۔ قرانِ مجید میں ہے ﴿ يَا تُنْهَا الرَّسُولُ بَلِعُ ﴾ و اگر آپ علیہ کو تعلق کے ورکرسکوت نہیں فرما سکتے، آپ اللّیہ کا کہ اللّه باللہ کے داللہ باک نے فرمایا ﴿ و اللّهُ يَعْصِمُ کَ مِنَ النّاسِ ﴾ یَآ پ عَلَیہ کے لئے تبلیخ ضروری ہے، تبلیخ نہیں کررہے تواس کا مطلب بیہ کہ آپ علیہ کو وہ کام پہندے۔

صفةً كا مصداق: .... وه حديث ب جسمين صحابي حضور علي الله كا حوال وصفات كوبيان كرتا ب خلفاً يا خُلفاً يا خُلفاً يا

(۱) جسمانی خُلقی (۲) - نفسانی خُلقی

(۲) صفتِ نفسانی جیکاتعلق صرف نفس کے ساتھ ہوجیا کہ حدیث میں ہے کان رسول مالیہ احسن الناس و کان اشجع الناس (۱۷ اور یہ می ہمارے لیے قابل جحت ہے کیونکہ حضرت انس رہی ہارے لیے قابل جحت ہے کیونکہ حضرت انس رہی ہمارے حتی الامکان حضور علی کے کہ مشابہت کی کوشش کرتے تھے اس لیے آپ علیہ کی صفات مبحوث عنها ہوئیں۔ ایک اور حدیث میں ہے اجو دالناس صدراً و اصدق الناس لهجة ع

#### ﴿وجه الاختلاف والتطبيق﴾

عاکم ابوعبدالله منیشا پوری نے علم حدیث کی پچاس اقسام بیان کی بین ،علامہ نووی اور ابن صلاح نے مدار کے نے ۱۹۵ اور علامہ جلال الدین سیوطی کے "تدریب المراوی" میں ۱۹۳ قسام بیان کی بین ع

عم حدیث بہت ساری انواع واقسام پر مشتل ہے یہاں تک کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ علم حدیث جانے کیلئے ساتھ علوم کا جاننا ضروری ہے لیکن ان میں سے مشہور دوعلم ہیں۔

ا . علم روايتِ حديث

۲. علم درايتِ حديث

علامہ جزائریؒ نے علم حدیث کی دوقتمیں کر کے الگ الگ تعریف کی ہے۔

تعريف علم روايت حديث : ..... هوعلم بنقل اقوالِ النبي الله العلم وافعاله بالسماع المتصل وضبطها وتحريرها.

تعريف علم دراية حديث: ..... هو علم يتعرف منه انواع الرواية واحكامهاو شروط الرواة واصناف المرويات واستخراج معانيها ع

ا ہے علم اصولِ حدیث کی تعریف قرار دیا گیا ہے جس کوعلامہ سیوطیؓ وغیرہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔

### ﴿دليل كون هذه الاقسام من الحديث﴾

قول: .... بھی حدیث کا جزء ہے قران پاک نے حضور علیقہ کے بارے میں فرمایا ﴿ اَطِیعُو اللّٰهُ وَاطِیعُوا اللّٰهُ وَاطِیعُوا اللّٰہُ وَاطِیعُوا اللّٰہُ وَاطِیعُوا اللّٰہُ وَاطِیعُوا اللّٰہُ وَاطِیعُوا اللّٰہُ اور اطاعت انتثال امر کو کہتے ہیں صاحب اصول المرسُون ہوں میں اسکے مقابلے میں عصیان عدمِ امتثال امرکو کہتے ہیں صاحب اصول المسلم شریف جھی میں استان میں استان میں استان میں استان میں میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں میں استان میں استا

الثاثى اى كى دليل مير بياشعار نقل كرتے ہيں۔

| بذاك                      | احبتهم | فی | مريهم | حبلي  | بصرم   | لأمريك | اطعت |
|---------------------------|--------|----|-------|-------|--------|--------|------|
| وان عاصوک فاعصے من عصاک ا |        |    | عيهم  | فطا و | طاوعوك | فهم ان |      |

فعل: ١٠٠ سَيْ الله فَاتَبِعُونِي (مديد) ب قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي (١١٠) ي

تقویو: آپٹیلیٹ کی تر بھی من الحدیث ہے ﴿ با یَھا الوَّسُولُ بَلِغُ مَا اُنْوِلَ اِلْنَکِ ﴾ یکوئی صحابی حضور علی کے سائے کی سے ماگر آپ علی کے علاق ہے کہ من الحدیث ہے کہ من النول کے خلاف ہے تو حضور علی کے بار کوروکنالازم ہے ماگر آپ علی کے خلاف ہونے کے باوجود ندروکیں بنیس ہوسکتا، لطیفے کے خیس روکا تو معلوم ہوا کہ مَا اُنْوِل کے خلاف نہیں ہے۔ خلاف ہونے کے باوجود ندروکیں بنیس ہوسکتا، لطیفے کے طور پریہ بھی بیجھے کہ نی کی تقریر جست ہے نہ کہ ولی کی۔ نی معصوم ہوتا ہے بھی تا پہندیدہ کام پر خاموثی اختیار نہیں کرسکتا نی جری اور بہادر ہوتا ہے بردل نہیں ہوسکتا۔

صفت : . . . آ پُرَانِيْ كَ صفت بھى جزءِ مديث ہے ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ي للذا آ پُرَانِيْكَ كا خُلْلُ جُت ہوا۔

#### ﴿تعريف السنة والحديث عندالفقهاء﴾

السنة: . . . تطلق على قول الرسول شَيْكُ وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابة وافعالهم ه

الحديث: .... يطلق على قول الرسول مَنْ الله خاصة بن

مسوال: ٠٠٠٠ ال تعريف كي دوسة تقريرا درصغت بتعريف حديث سي نكل محيَّا؟

جواب : .... افعال کے تحت تقریر بھی مبعا شامل ہے کیونکہ جب رہنا بھی ایک فعل ہے اور صفت کا خارج ہونا کوئی معزنہیں اس لئے کہ فقہاء کے مطمع نظراحکام ہیں وہ صفات سے بحث ہی نہیں کرتے اس لئے فقہاء کے نزدیک صفات اسمیں شامل ہی نہیں۔

صول ش شي س ٢٠٠٠ علياره المورة آل عمران آيت ٣١١ سياره المورة ما نده آيت ٦٤ على باره ١٩٩ سورة القلم آيت الله قررالاتوارس ١٩١٩ إيضاً

ایک اور بحث: عص نے علم صدیث کی تعریف ہوں کی ہے علم یبحث فیہ عن اقوال النبی عَلَيْتُ وَافْعَالُهُ وَاحْوَالُهُ وَاقْوَالُ الصَّحَابُةُ وَالْتَابِعِينَ وَافْعَا لَهُمْ وَاحْوَالُهُمْ ﴿ يَرْتُعُ سَحَامُ مُا مُرَّامٌ كَ ا توال وافعال کوہمی شامل ہے۔

دليل : المعارات كتيم بي كد حضور علي كالم المحالية كرام الومشا بهت والمدومنا سبت والمدام الموثق على ا معبت ومعیب طویله کی وجہ سے محابر گا قول بعل اور تقریر جمت ہاں لیے کہ آپ مخطف معصوم ہیں تو محابہ کرام وہدکو بعي نوع من المعصوميت حاصل موكى جيسے حضور عليہ كوشان متوعيت حاصل ہے اس طرح صحابہ كرام والد كوبعى حاصل ہے اس کوانٹرتعانی نے ہوں بیان فرمایا ہے۔﴿ وَالَّذِ ينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَوَضُواْ عَنْهُ ﴾ ؟ "هُم" معمر محاب كي طرف راجع بيز حضور علي في فرمايا ( اصحابي كا لنجوم فبايهم اقتديتم اهدديدم )) م ليكن جمبور محققين كزريك محاني كقول وفعل وتقرير كواثر كمت جي ندك حديث

### ﴿ حدیث ،اثراور خبر کے درمیان فرق﴾

الفرق بين الحديثِ والاثر:.....

جنہوں نے علم حدیث کی تعریف میں صحابہ "کے اقوال وافعال کوشامل کیا ہے ایکے نز دیک حدیث اور اثر مترادف ہیں ، جنہوں نے اثر کا اطلاق صرف صحابیؓ کے قول وفعل پر کیا ہے ایکے مزد یک ان دونوں میں تباین کی نبت ہے۔ مجھی مجھی آثار کالفظ احادیث مرفوعہ پر بھی بول دیتے ہیں چنانچہ امام طحادیؒ نے اپی کتاب (جس میں احادیث مرفوع بھی ہیں ) کا نام' معانی الآ ٹار' رکھاہے ای طرح الی ہی ایک کتاب کا نام' تہذیب الآ ٹار' ہے اور آ خار کی کتر بوں کوا حادیث کی کتابیں بھی کہاجا تا ہے جیسے مُصنف ابن ابی شیبہ ومُصنف عبدالرزاق ۔

الفرق بين الحديثِ والخبر: .....

بعض نے خبر کی تعریف بیگ ہے۔

ما يبحث فيه ما نسب الى النبي عَلَيْتُ وغيره، الصحورت مين نبت عام خاص مطلق كي بوگ خبر

ل تقرير بخارى، يخ مل ٢٣ خيرال صول ٢ باره ١١ سورة توبه آيت ١٠٠ سينتكوة ٢٥ ص ٥٥٨ س لعات التقيع مقدمه شكوة ج اس ٢٣

عام مطلق اور صدیث خاص مطلق ہے یا

بعض نے خبر کی تعریف بیک ہے۔

(۲) علم یبحث فیه ما نسب الی غیر النبی منتیج اس صورت میں سبت تباین کی ہوگ متاخرین کا یہی مسلک ہے کیونکہ عام مطور پر جوتاریخ میں مشغول ہوائ کومؤرخ کہتے ہیں اور صدیث میں مشغول ہونے والے کومحد ث کہتے ہیں اور صدیث میں مشغول ہونے والے کومحد ث کہتے ہیں ا

#### الفرق بين الحديثِ والسنة: .....

### ﴿موضوع علمِ حديث﴾

اس میں محدثینُ کے مختلف اقوال ہیں۔

الاول: علامه كرمائي علم حديث كاموضوع اس طرح بيان فرمات بين ذات الموسول ملك من حيث انه رسول الله من ال

الثانى: ذات النبى النبي ملينة من حيث اقو اله و افعاله و تقريراته و صفاته و علامه ميوطي كاستاذ علامه و كله و كالدين كا فيج فرمات بين كه مجهة تعجب به كه ذات النبي علي كلي كي كله كله علم حديث كاموضوع بن كياذات النبي التي كي المدن المنانى به و كه طب كاموضوع به كيكن سب محدثين كواك ك تعجب برتعجب به كونكه بدن انسانى كى دوصيتيس بين (ا) من حيث الصحة و المرض (٢) من حيث انه رسول. علم حديث كاموضوع ذات النبي الله مطلقاً نهيس بلكه من حيث انه رسول ب (جواعتراض بهل قول برب و بى اسير بهي وارد موكا كه چاليس سال كافعال موضوع بين حيث انه رسول بين بكرات على سال كافعال موضوع بين بين بكله من حيث انه رسول بين المين سال يور بهون يرفر مايا)

<sup>.</sup> متدست من المراح و متدست في المام عن الدرالعصوات المراجع البرر سائل في الرسايل في المساور الكوكب الدري في المراجع البرر سائك في المراجع

الثالث: .... الفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث صحة صدورها عنه سَيَّة وضعفه الى غير ذلك .

الرابع: .... المرويات والروايات من حيث الاتصال والانقطاع ي

#### ﴿غایتِ علمِ حدیث﴾

غایت کوبیان کرنے میں مختلف عنوانات ہیں، مآ ل سب کاایک ہی ہے۔

الاول: ... الفوز بسعادة المدارين عن دارين عمراد داردنيا ددار آخرت عددار آخرت ك فوز (كاميل) دخول بنت اورجهم سع چه كارا به فَهَنُ زُحُزِعَ عَنِ النَّادِ وَالدَّخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ ﴾ م اوردار دني ك فوز (كاميابي) يه به كدا يسا عمال كي توفيل جائية جودخول جنت كاسب بنيس -

الثاني: ناية علم حديث تصوب دعاء بي تواني مي كونك آپ الله في في الله امراء (عبدا) سمع مقالتي فحرمايا ((نضر الله امراء (عبدا)

الثالث: محبوب عليه كى كلام سے حصول لذت.

الرابُّع: معرفة العقائد والاخلاق والاحكام الفرعية لرضاء الله تعالى

#### ﴿ حدیث کی وجه تسمیه ﴾

متعدد و جوه بیان کی گئی ہیں

الموجه الاول: علامه ان جرز في البارى من ذكركيا بكه معابله قديم ب- قديم القدت لى كا كلام ب اوريواس كمقابلي من وث وجديد بالبذاس كوحديث كها كيا-

الوجه الثانى: ... ابعض محدثين في اوروجه بيان كى جوكه آسان كهمديث بات چيت كوكت بي اور اصل بين حديث كامه بي اور اصل بين حديث كامه مصداق حضور علي المنظمة كى بات چيت بى ج

سوال: بارى كلام بھى توبات چيت بتواس كوبھى حديث كہنا جا ہيے حالانكداس كوحديث نبيس كہا جاتا؟ جواب: سلفت كے كاظ سے تو كہد سكتے ہيں ليكن اصطلاح ميں آپ النظام كى عظمتِ شان كى وجدے آپ النظام كى كلام كے ساتھ حديث كوخاص كرديا گيا اوروں كى كلام كوحديث نه كہا جائيگا۔

به متهان المعدودة بن المس سه ۱۳۹۰ ع مقد مده شینهانی مو انالشفاق الرحمن کا ندهای ص ۱ ساعمدة القاری جهاص المدریب الراوی ص ۵ الدر لمعضووص ۱۳ سم پر بههسوره من تدران آیت ۱۸۵ هیر رواد احمد مشکور ( کتاب العلم ) ص ۳۵ ، او بز کمها یک ص

سوال: صديث توبت چيت كوكت بي حالانكدا حاديث مين افعال وتقريرات كا ذكر بهى بوتا بيتوان كو حديث كبنا كيم صحح بوا؟

جو اب: · · حدیث میں زیادہ تر اقوال کا ذکر ہی ہوتا ہے فعل اور تقریر کو حدیث کہنا تغلیباً ہے اور حدیث کا نام کلام اس سے نہیں رکھا کہ نام کلام ہے التوس نہ ہو۔

الوجه المثالث: تيسرى وجه علامة عمراه مراحم عمالي في مقدمه فق الملهم من ذكرى بكه لفظ حديث ،تحديث نعت علاق النائلة في النائلة في ميان نعت عدا فر ما أن اس كوآ ب النه في النه في

تفصیل: سیب کہ سورۃ الفتی اس اللہ پاک نے آپ علی کے تین عالی بیان فرائی ہیں تینوں عالتوں کے مطابق تین نعامت کا ذکر فرایا اور اس کے مقابع میں تین تکم ہیں، پہلی عالت یئم (یقیم) کی ہے اس کے مقابع میں انعام ایو آء (محکانہ وین) ہے اور تھم فَامًا الْیَتیُم فَلا تَفَهُرُ ہے۔ دوسری عالت عائل (محتاج) ہوتا ہے اور اس کے مقابع میں انعام اغناء (غنی کرنا) ہے اور تھم وَامًا السّاقِلَ فَلاَتُنهُرُ ہے۔ تیسری عالت صال (گراہ) ہونے کی ہے اس کے مقابع میں انعام ہوایت ہوا ور تھم وَامًا السّاقِلَ فَلاَتُنهُو رُبّک فَحَدُن ہے تواس کے معلوم ہوا کہ جوبھی حضور علی ہے اس کے مقابع میں انعام ہوایت ہوگی، اور آپ علی کے کا بیان کرنا تحدیث نعمت ہوا نا معلوم ہوا کہ جوبھی حضور علی ہے این فرما کیں گے وہ ہوایت ہوگی، اور آپ علی کا بیان کرنا تحدیث نعمت ہے لہذا آپ علی کے ایان کرنا تحدیث نعمت ہوا ا

ضالاً: اللفظكي ووتفيرين كي كي بين \_

الاول: دراه کامتلاشی ضال کتے میں کدراہی چتے چاتے چوراہے پر آجائے پھرکوئی اس کو بتلادے کہ تیراراستہ یہے۔

الثاني . جنگل میں بیری کا درخت جو اکیلا کھڑا ہوتا ہے أے ضال کہتے ہیں میہ کلام تشبید پرمحمول ہے لیمی آپ شینیہ کوتنہا پایا ہی آپ حینیلیہ کورہنما ہن دیا ہے

### 00000000

### وضرورتِ علم حديث،

دلیلِ اول: .....الله تعالی نے انسان کو وجود اور عمل کی تعت عطافر مائی ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا چنا نچہ الله تعالی نے فر مایا ﴿ وَلَقَدُ كُرّ مُنابَئِنَ ادَمَ ﴾ یا اس طرح ﴿ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي الْكُرُ مِن جَمِيْعا ﴾ یا اور ﴿ سَخُو لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعا ﴾ یا اور ﴿ سَخُو لَكُمْ مَّا فِی الله مُونِ وَمَافِی الاَرْضِ جَمِیْعا ﴾ یا اور ﴿ سَخُو لَكُمْ مَّا فِی الله مُونِ وَمَافِی الاَرْضِ ﴾ یہ مان اس نعمت کا شکر بداوا المسمنون و مَافِی الاَرْض ﴾ یہ بیت کا اس اس نعمت کا شکر بداوا کر سے اور شکر نعمت کے لیہ سے زیادہ شاکور کون ہے؟ یہ بات تو عیاں اور مسلم ہے کہ سب سے زیادہ شاکور کون ہے؟ یہ بات تو عیاں اور مسلم ہے کہ سب سے زیادہ شاکور من ورضور شائے کی ذات ہے کوئکہ آ پ الله اس کون عبداً شکور ۱) ہے شکر کرنے کے لئے آ پ الله کون عبداً شکور ۱) ہے شکر کرنے کے لئے آ پ الله کون عبداً شکور ۱) ہے شکر کرنے کے لئے آ پ الله کون عبداً شکور ۱) ہے شکر کرنے کے لئے آ پ الله کون عبداً شکور ۱) ہے شکر کرنے کے لئے آ پ الله کون عبداً شکور ۱) ہے شکر کرنے کے لئے آ پ الله کون عبداً شکور ۱) ہے شکر کرنے کے لئے آ پ الله کون عبداً شکور ۱) ہے شکور الله کا کون عبداً شکور الله کا کون عبداً شکور الله کا کون عبداً شکور کا کہ منور شکور کا کے اتوال وافعال کیا ہیں؟

ا دسکال: ..... بمیں تنگیم نہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لئے کہ انسان تو حاجات میں گھر ا ہوا ہے۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ مختاج انسان ہے۔ سورج، چاند، ستارے ان سنب کو انسان کی ضرورت نہیں اور انسان کو ان سب کی ضرورت ہے تو گویا سائل نے کثر تواحبیاج کو اشرفیت کے خلاف سمجھا؟

جو اب: ..... الله تعالى نے انسان كو وجود كے ساتھ الك نعت جو برعقل كى دى ہے جس سے انسان كل كا نئات كو مستر كرسكتا ہے تو جب اس جو ہر كيوبہ سے كا نئات مستر ہوگى تو انسان علّو اور تكبر ميں آ جائيگا يہاں تك كه خدائى كا دعوىٰ كرديگا جيے فرعون نے كيا أس نے كہاتھا اَنَا زَبُّكُمُ الْاَعْلَىٰ ہے

روس والوں نے جب ملکوں کو فتح کیا تو چوکوں پر بورڈ لگا دیئے تھے کہ اس طرف خدانہیں ہے تو القد تعالی نے اس طرح کے دعووں ہے روکنے کے لیے انسان کیساتھ احتیاجات متعلق کردیں تو احتیاجات دلیلِ عدم اشرفیت نہیں بلکہ دلیلِ اشرفیت ہیں۔

ل وروف مورة في الرائل أيد م

ح بادو 🕶 مورة الين آيت ٥

س باروا سور ويقره أسيت ٢٩

ع يارو ١٥ مرزة جائيد آيت؟!

د مطوق تریف من ۱۰۹، شاکر زری ص ۱۹

ح پارو ۲۰ مورة نازيات آيت ۲۴

مثال: .....اس کی مثال اس طرح ہے کہ جتنا کوئی بلند مرتبہ ہوتا ہے اسکی حفاظت کے لیے پہرے بھی استے ہی زیادہ ہوتے ہیں بیادہ ہوتے ہیں بیادہ سے استعمالی مثال است کی حفاظت کے لیے پہرے ہیں۔

المحاصل: ...... کشرت احتیاج غیراشرفیت کی دلیل نمین ہے۔ جب عیمائیوں نے عینی علیہ السلام اور مریم علیها السلام کے لیے خدا ہونے کا عقیدہ رکھا تو العدتعالی نے استے ابطالی عقیدہ کے لیے صرف دو لفظوں ہیں جواب دیا گائا گائی المطقعام یہ تو گویا ایک احتیاجی ہی ایک چیز ہے جوانسان کو خدائی کے دعوے ہے دو کے ہوئے ہے۔

دلیل فانی: ..... تکمیلی انسانیت تکمیلی اظاق ہے ہوتی ہے، تکمیلی اظاق کیے ہوگی؟ جب تک مکمل اظاق کا نمونہ سامنے نہ ہو تکمیلی اظاق کیا ہوگئی ہوئی کے دائت بارکات ہے۔ ارشادر بانی ہے ہوؤائی کہ نگو کی خلق سامنے نہ ہوگئی ہوئی اور ہ نمونہ کو نہوں کو نہوں کا نمونہ کی احتیابی کا محتیابی اظاق کیا ہیں؟ تو صدیقہ کا کا نات نے فرایا جلقہ کہ قرآن مجد میں جو حضور عقائی کے اظاق کی تعریف آئی ہے وہ اظاق کیا ہیں؟ توصدیقہ کا کنات نے فرایا جلقہ کہ قرآن جد میں جو حضور عقائی کی اطلاق کیا ہیں؟ توصدیقہ کا کنات نے فرایا جلقہ کہ قرآن جد میں جو حضور عقائی کی اطلاق کیا ہیں؟ توصدیقہ کا کنات نے فرایا جلقہ کہ کہ میا اور دی موالت کا معلوم ہونا ضروری ہوا۔

دلیلِ فالث، بینا، اور دن رات کے معمولات یہ سب صدیت کے ذریعے معلوم ہوگا ہذا آپ عقائیہ کی احدیث ضروری ہوئیں۔ دلیلِ فالث: سب علیہ کہ میں دو تسمیل ہیں او حکمت عملیہ ماصل کرنے کیلئے آپ عقائیہ کا قول وقول میں آپ عقائیہ کے اس میں اسان نے بیان نہیں کیا تو حکمت عملیہ حاصل کرنے کیلئے آپ عقائیہ کا قول وقول میں میں اور وری ہوااور بیقول وقعل حدیث ہوگا، لہذا حدیث ضروری ہواور بیقول وقعل حدیث ہے معلوم ہوگا، لہذا حدیث ضروری ہواور بیقول وقعل حدیث ہے معلوم ہوگا، لہذا حدیث ضروری ہواور بیقول وقعل حدیث ہوگا، لہذا حدیث ضروری ہوئی۔

دلیل وابع: ..... تمام دنیا کے نزدیک بیہ بت مسلم ہے کہ عدل محمود ہے جیسا کرقر آن مجید میں آیا ہے اِعْدِلُو اَهُو اَقْرَابُ لِلتَّقُوی اورای طرح ایک روایت میں ہے کہ جب آپ ال غنیمت تقسیم کررہے تھے تو اعتراض کیا گیا کہ عدل کریں تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر میں عدل نہ کروں گا تو کون عدل کرے گا اور عدل کے مقابل جوروظلم غرموم ہے۔

عدل کی تعویف: .....انسان کے اندرملکات تین تم پر ہیں ا علمیه ۲ شہویه ۳ غضبیه ان سکات کو إفراط وقفر يط سے بچا کراعتدال میں رکھناعدل ہے۔ قوت عميہ کااعتدال حکمت ہے قوت شہويہ کااعتدال عفت ہے اور قوت غصبيہ کااعتدال شجاعت ہے قوت شہويہ کااعتدال علیہ المعتدال عندال بین الرخ کیا عندال بین الرخ کیا عندال میں المعتدال ہواور وہ آپ تابیہ کی فات ہا ہیں طور کہ آپ تابیہ کو است کے بارے میں قرآن نے کہا یُعَلِّم ہُم الْکِتَابَ وَالْمِحْکُمَةُ اس سے عکمت نابت ہوئی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضوطی کے بارے میں فرمایا انبی اتفاکم اس سے عفت نابت ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ حجابہ کرام نے حضوطی کے بارے میں فرمایا انسی عالناس اس سے عفت نابت ہوئی اور ایک دور کی روایت میں ہے کہ حجابہ کرام نے حضوطی کے بارے میں فرمایا انسج عائناس اس سے عشت نابت ہوئی اور ایک دور کی روایت میں ہے کہ حجابہ کرام نے حضوطی کے بارے میں فرمایا انسج عائناس اس سے عشت نابت ہوئی اور ایک دور کی دور کی امراک معلوم ہونا خروری ہوئی۔

ل باره ٢ سورة بائده آيت ٢٥ ع باره ٢٩ سورة تلم " بت" سع معارف التر" ن ١٥ م ١٥٣١، يو رايون سع من عد السحاب ٢٥ م ٥١١ عوال مريانان معد

دلیلِ خامس: .....انسان قدرت ِخداوندی کامظهر ہے اس میں جوعناصر ہیں وہ صفاتِ متضادہ کے حامل ہیں۔اور وہ عناصر چار ہیں۔(۱) آگ (۲) ہوا(۳) پانی (۴) مٹی۔انگی خصوصیات مختلف وجوہ سے آپس میں فکراؤوالی ہیں۔ وجه الاول: .... آگ اور شمی میں فشکی ہے بانی اور ہوا میں تری ہے۔

و جعه الشانی: ..... ہوااور آگاو پر کواٹھتی ہیں پانی اور ٹی نیچ کو آتے ہیں یہ قدرت کا نمونہ ہے کہ تضادات کو انسان کے اندرجع کر رکھا ہے یہ چیزیں اخلاق میں بھی تضاد پیدا کرتی ہیں ٹی میں بیس ( فشکی ) ہے جس سے صفت بخل پیدا ہوتی ہے پانی میں بھیلنے کی صفت ہے اس سے جرص پیدا ہوتا ہے۔ آگ میں بلندی ہے کہ دوسرے کو ہلاک کر دے اس سے کرم پیدا ہوتا ہے۔ بوا خود بھیلتی ہے اس سے انسان میں شہرت پیندی پیدا ہوتی ہے۔ یہ چا رول افلاق ذمیمہ ہیں جو ان کو اعتدال میں رکھے ہوئے ہوا کی اقتدا ضروری ہے اور اس کا نمونہ آپ علیلت کی ذات مبار کہ ہے۔ جنہوں نے انکواعتدال میں رکھا اگر انکواعتدال میں نہ لایا جائے تو فساؤ ظیم ہر پا ہوتا ہے تو ان افلاق کی مبار کہ ہے۔ جنہوں نے انکواعتدال میں نہ لایا جائے تو فساؤ ظیم ہر پا ہوتا ہے تو ان افلاق کی اصلاح کی ضرورت ہے جب آئی اصلاح ہو ج کیگی تو دنیا میں امن پیدا ہو جائےگا۔ میں دعو سے کہتا ہول کہ جب تک ان افلاق ذمیمہ کا علاج نہ کروگے امن پیدا نہیں ہوگا۔ جس کو آپ حاکم بنا ئیں گے وہ ان افلاق ذمیمہ کا عامل ہوگا تو اس کسے پیدا ہوگا ؟

دليلِ سادس: .... الله تعالى نے انسان کے اندر دوقو تیں رکھی ہیں۔ (۱) ملکیہ (۲) بہمیہ

توتِ ملکید، یعنی فرشتوں والی قوت، نہ کھانا نہ پینا، اور قوت بہیمید، یعنی کھانا پینا ایک دوسرے کے ساتھ چشنا وغیر ذ لک۔اگر قوتِ ملکید غالب آج ئے توانسان با کم ل بن جاتا ہے اور ترقی کر کے ملا تکہ کے مقام تک بُنی جاتا ہے۔اگر بہیمت غالب آج اے تو انسانیت سے گر کر حیوان (اصطلاحی) بن جاتا ہے للبندا ایسی ذات کی اتباع ضروری ہوگی جس نے بہیمیت کو مغلوب اور ملکیت کو غالب کیا ہو، اور وہ آپ اللیہ کی ذات ہے حدیث میں آیا ہے تو صفوا مماست النادی) ، اسمیں علماء لیسی چوڑی پحث کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان جب کھانا کھا تا ہے تو اس سے ملکیت متا کر ہوتی ہے اس لیے حدیث میں آگ سے کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکا تھم دید یا گیا تا کہ اس کی کا زالہ ہوجائے۔

لِ مَضْفُودٌ شُرِينِ سُ مِهِمَ

دفیلِ سابع: ... قرآن پاک (هُدی لِلنَاس) ہے یعن تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور اسکا ہدایت ہو ناصدیث پر موقوف ہے اس لئے کہ صدیث قرآن کی شرح ہے القد تعالی نے خود فرمایا ﴿ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلْیُکَ اللّٰہُ کُولِتُبَیّنَ لِلنَّاسِ \* \_ اور شرح بھی خود القد تعالی نے سکھائی ہے ﴿ قُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَائَةُ ﴾ یہ

دلیلِ عائشو: .... مخلوق اورخالق میں کوئی نسبت نہیں ہے، اسلئے دونوں میں کوئی واسط ہونا چاہیے جس کی ایک جانب خالق ہے کی ہوتو دوسری جانب مخلوق ہے۔ اوروہ انہیا ، عیہم السلام کی جماعت ہے اور ان میں سب سے بہتر خاتم انہیں محمد علی ہوئی ہوتو دوسری جانب مخلوق ہے۔ اوروہ انہیا ، عیہم السلام کی جماعت ہے اور ان میں سب سے بہتر خاتم انہیں محمد علوم ہوا کہ نبی کے اندر پھو صفات تمام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں جنگی بنا پرلوگ ان کو بشریت سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور بھو شات تمام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں جو جی میں اور بھی شانِ بروی میں ، انسانوں کو جی میں اور بھی شانِ عروجی میں ہوتے ہیں نو لی میں ، انسانوں کو کہ میں ہوتے ہیں جب شان نزولی میں ہوتے ہیں اور بھی شان عروجی میں ہوتے ہیں اس سان دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ آ ب عیالے کا ارشاد ہے ((لی مع الله وقت لا یسعنی فیه نبی موسل و لا

# فضائلِ علمِ حديث

الاول: حديث بإك ين آتا ب ((نضر الله إمراً (عبدا) سمع مقالتي فوعا ها وادّاها)) اوكما

احوال توحديث معلوم بوظ كلهذا حديث كامعلوم بوناضروري موار

وروم والأنول النظام الأوروق مرة النويد أأريصها الطرورو ممرة أراب أأريضا

قال علی و آپ علی کی صدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بیدعا ہے ل

اهل الحديث وجوههم بدعاء النبي منضرة اعمارهم طويلة وارزاقهم متكثرة

الثاني: ﴿ رَوَايِتَ ابْنَعِ سُ ہِ ﴿ (اللَّهُمُ ارْحَمْ خَلَفَائَى قَلْنَا وَمَنْ خَلَفَائُكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ الذين يأتون من بعدي يروون احاديثي ويعلمونها الناس)) خ

الثالث : ... روایت این معود به (ان اولی الناس بی یوم القیامة اکثرهم علی صلوة ))ت

المو ابع: انسان کی دوضرورتیں ہیں ا۔ دینی ۲۔ دنیاوی۔ ظاہر بات ہے کہ دینی ضروریات دنیاوی ضروریات ہے بڑھ کر ہیں اور دینی ضروریات عقائد صححہ اعمالِ صالح اخلاقِ کاملہ اور معاملات صححہ ہیں اس ضرورت کو پورا کرنے والاعلم علم حدیث ہے اس لیے اسمیس لگنے والا اس کو پڑھنے پڑھانے والا افضل ہوگا۔

المنحامس: ... ، دلیل بھی ہےاورا یک بحث بھی تفسیر کےعلاوہ باقی تمام علوم سے تو بالا تفاق علم حدیث افضل ہے لئین علم تفسیر ہے بھی افضل ہے یانہیں؟اسمیں اختلاف ہے۔

جمهو ( ؒ: ، ، ، اس کے قائل ہیں کہ علم تغییر ہے بھی افضل ہے اس لیے کہ افضلیت علم موقوف ہے افضلیت موضوع پر یعلم عدیث کا موضوع ذات النبی علیات ہے اور علم تغییر کا موضوع الفاظ قر آن ہیں جو لکھنے پڑھنے میں آتے ہیں اور الفاظ مخلوق ہیں جبکہ آ ہے تھی اشرف المخلوقات ہیں۔لہذاعلم حدیث،اشرف العلوم ہوا۔

طائفة قلیله: ... كبتا ب كفام تفسر افضل بوجه افضیت بقیل بیم جولیس كه ایک ب كلام تفظی اورایک ب كلام نفطی اورایک ب كلام نفسی داول ب اس كے بعد ہم كہتے ہیں كه فلم تفسير كاموضوع كلام نفسی باور كلام نفسی باور الله باور كلام نفسی مدلول ب اس كے بعد ہم كہتے ہیں كه فلم تفسير كاموضوع كلام نفسی باور الله بي اور بيد تحقیق مخلوق سے افضل میں اور بید مخلوق بنا سے افضل میں اور بید مخلوق نہیں ہے۔

جواب: جمبور کتے ہیں کہ بیاستدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ علم تغییر میں بحث تو کلہ مِلفظی ہی ہے ہے بیا گرچہ کلام نفسی پردال ہے مگر عین کلام نفسی نہیں ہے اور دال ہدلول ایک نہیں ہوا کرتے ورنہ تو فساء عظیم لازم آئے گاس لیے کہ ساراعالم تو دال ہے ذات باری پر ، تولازم آئے گا کہ سراعالم اور ذات باری ایک ہوں رہتو ٹھیک نہیں اور یہ تو بہت بڑا فساد ہے۔ تنبیہ : سسبہ یا در تھیں کہ مقابلہ خالص علم تغییر کا ہے جس میں اسرائیلیات اور عقلی دلائل نہ ہوں مخلوط علم تغییر بھی بھی مقابلے میں نہیں آسکا۔

ئے مشکوۃ امسان صدیم، اوجزالمسانک ٹا ص۵ ع مجمع الزور د (ستاب تعلم ) باب فی نصل العلماء و مجاستهم خیاص ۱۹۲۷ء اوجزالمسا مک ص با خاط مختلف بانتلاف کیسر سے ترمذی باب ماجاء فی نصل الصلوۃ ہی البی منطق کے اصواراء وجزالمسا لک جماع ص

# ﴿حجيتِ حديث﴾

نصف صدی پہلے اس مسلمیں کوئی قابل ذکرا ختلاف اور شک نہیں تھا اگر چہا نکار حدیث تو صدرا قال سے ہی شروع ہو چکا تھلا تمام علاء وائمہ اسلام کے نزدیک اختلاف رکھنے والوں کوکوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اس لئے جیت حدیث پراس قدر تفصیل سے روشنی بھی نہیں ڈالی جاتی تھی اور آج کل مشرین حدیث کا فتنہ زوروں پر ہے اس لئے اس پر بحث ضروری ہے۔ یادر کھنے دلائل شرع جارہیں۔

ا .كتاب الله 🍾 ٢ .سنتِ رسول الله 🔭 اجماع ۴ .قياس ·

علاء نے مختف طریقوں سے جمیت حدیث کے دلائل چیش کئے۔ ہرایک کاطریقہ اجتہادی ہوتا ہے کین دلائل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ زیر بحث دلائل کا حاصل یہ ہے کہ القد تعالی نے قرآن پاک میں حضور علیہ کی بہ شار شاغیں بیان کی ہیں ان شون کو کہ تا استعمال کے جمید شاغیں بیان کی ہیں ان شون کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ کی حدیث کو جمت تسلیم کیا جائے اگر حضور علیہ کی حدیث کو جمت تسلیم کیا جائے کی حدیث کو تیس کی حدیث کو تیس ما نتا وہ قرآن باک کی بیان کردہ شانوں کا افکار لازم آئے گا۔ تو جو محض حضور علیہ کی حدیث کو تیس ما نتا وہ قرآن باک کا افکار پائے کی طرف سے قرآن پاک کا افکار بائے کی طرف سے قرآن پاک کا افکار بائے آئے ہیں گے اور اس پردلائل پیش کرتے رہیں گے اور ہرشان مستقل دلیل ہوگ۔ لازم آیا۔ اب ہم ایک ایک شانوں کو تیس کے اور اس پردلائل پیش کرتے رہیں گے اور ہرشان مستقل دلیل ہوگ۔

الشان الاول: ....نبى ومرسل هونسے كى شان: الله تعالى خصور على الله كونى ومرسل بناكر بھيجا ہے۔ اس شان كا تقاضا يہ ہے كم آپ على الله كا كو جت قرار ديا جائے كونكه في قوم كواحكام على الله على الله على الله على الله كا كا الله كا الله

الثانى: .....مطاع هوني كى شان: اسكا تقاضا بهى يه بكدان كول ونعل كوجت مانا جائد

- (١): ﴿ قُلُ أَطِيْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ ي
- (٣): ﴿ مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ ﴾ ي
- (٣). ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ ح

(٣): ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُوا ﴾ [

(٥): . . ﴿ وَمَا أَرُسَلْنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ ع

الثالث: .... شارح هونے کی شان اللہ تعالی خصور اللہ کو آن پاک کا شارح بنا کر بھیجا ہے ارشاد ربائی ہے ﴿وَ اَنْوَ لُنَا إِلَيْكُ اللّهُ مُورَ لِبُنَاسِ ﴾ س اگر قرآن کو سلیم کرنا ہے تو شارح کی شرح کو بھی سلیم کرنا پڑے گا کیونکہ خود الله تعالی نے کروائی ہے ﴿ فُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ سے گا کیونکہ خود الله تعالی نے کروائی ہے ﴿ فُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ سے المو ابع: ... شارع هونے کی شان. الله تعالی نے صفور الله کی ایک شان بی بھی بیان کی ہے کہ آ پ الله شریعت کا حکم متعین کرنے والے ہیں ارشادر بائی ہے۔

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَآئِتَ ﴾ و

﴿ مَآ اتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ٢

الخامس: ..... خکم هونے کی شان. قرآن پاک نے حضور اللہ ان کا کی ایک شان عظم (فیصل) ہونے کی بھی بیان کی جار شادر بانی ہے۔

1: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ﴾ ي

٢: ﴿ إِنَّا ٱنْزَلُنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِتَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ ٢

٣: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمُواً اَنُ يَكُونَ لَهُمُ الْجِيرَةُ مِنُ اَمُوهِمُ ﴾ الله وَرَسُولِهِ وَتُعَوِّرُوهُ وَتُولُّوهُ أَمُوهُ ﴾ السادس: ..... عظمت كى شان: ﴿ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَوِّرُوهُ وَتُولُّوهُ ﴾ طالله عندا الله ورسول برايمان لا وَاوراس كى مدوكرواوراس كى تعظيم كرواس آيت بإك بيل آب عَلَيْتُ كَلَّمُ الله الله وراس كى مدوكرواوراس كى تعظيم من الله الله ورسول برايمان لا وَاوراس كى مدوكرواوراس كى تعظيم من الله الله ورسول برايمان لا وَاوراس كى مدوكرواوراس كى تعظيم من الله الله ورسول برايمان لا وَاوراس كى مدوكرواوراس كى تعظيم من الله الله ورسول بيائية ورسول ب

کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آ پڑالی کی عظمت کا تقاضایہ ہے کہ آ پٹالی کی بات کو بھی مانا جائے اور وہی بات مانی جات ہوگا ہے جو جت ہولادا آ پٹالی کی بات یعنی صدیث جت ہوگا۔ پھر دوسری آیت ہے ﴿لا تَوْفَعُو الْاَصُو اَتَكُمُ

فَوُقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا له بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضٍ ﴾

ع پاره ۵ سورة النساء آیت ۱۳ می پاره ۲۹ سورة القیامه آیت ۱۹ کی پاره ۲۸ سورة النساء آیت ک کی پاره ۵ سورة النساء آیت ۱۰۵ میا پاره ۲۷ سورة النساء آیت ۱۰۵ ا پاره ۲۸ سورة کشر آیت ۲۸ س پاره ۱۳ سورة انتخل آیت ۱۹۳ هی پاره ۹ سورة الاعراف آیت ۱۵۷ بی پاره ۵ سورة الساء آیت ۲۵ ای پاره ۲۲ سورة الاحزاب آیت ۲۳ ای پاره ۲۲ سورة گرات آیت ۲۳ ' السمابع: ..... محصبت كى شان يعنى ايران والول كے ليے حضور عليظة كى ان سے محبت كى شان ۔ قر آن ميں ہے ﴿ اَلنّبِي اَوُلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنُ اَنْفُسِهِم ﴾ يعنى مومنول كوا پنى جو نول سے اتن محبت نہيں ہوتى جتنى نبيول كوامتي ل سے ہوتى ہے اس شان محبت كا تقاضا يہ ہے كہ نبي عليظة كے اقوال وافعال جوامت كے بارے ميں ہيں انہيں جست مونا حال اور پھر جبكدامت كو بھى آ سے علیہ علیہ ہے محبت سے اور محبت كا تقاضا طاعت ہے۔

| بديع | الفعال | فی  | ذلك   | ان | تعصى الرسول وانت تظهر حبه      |
|------|--------|-----|-------|----|--------------------------------|
| مطيع | يحب    | لمن | المحب | ان | ال كنت محباً صادقا لا طُعْتَهُ |

الثامن : ﴿ الله تعالى كى محبت كاواسطه هوني كى شان ﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُونَ اللهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ ﴾ ي اوريداسط آب عَلِي كَاتِاحْ بِ ـ

التاسع: .. .. عصمت كى شان التدتعالى ختمام البياء كوشانِ عصمت عطافر ما كى بو ني خطاسه بختا به المناسع المنافق أن عصمت عطافر ما كى برائد المنافق أن المنطفق المن المنطفق المن المنطفق المن المنطفق المناوي المناوي المنافق المنافق المنافق المنافقة الم

العاشر: ﴿ موهى المبيه هوني كى شان الومَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى 0 إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيَّ يُوْخِي ﴿ وَمُنْ يَنُوطُ عَنِ الْهَوَى 0 إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيَّ يُوْخِي ﴾ ٢٠ ﴿ قُلُ إِنَّمَا آنَا بِشَرِّ مُثْلُكُمُ يُوخِي إِلَى ﴾ د

الحادى عشر: . ... مومن به هوني كى شان ﴿لِتُومِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ وهايمان كيابه وايمان اللهِ ورَسُولِه ﴾ وهايمان كيابه كي شان ﴿لِتُومِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ وهايمان

الثانی عشر: خُلق عظیم کا حامل ہونے کی شان ﴿وَإِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقِ عظیم کا حامل ہونے کی شان ﴿وَإِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقِ عظیم ﴾ جونی ﷺ کی حدیث کو جمت نہیں مانتادہ نبی کے لیے ان کے ضیّ عظیم کا مشر ہے۔

الثالث عشر: معلم هوني كي شان. ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ ﴾

الرابع عُشر: ... متبع هونے كى شان . ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ و

الخامس عشر: مبلغ هونے كى شان ﴿ إِنَّ اللَّهُ الرَّاسُولُ اللَّهُ مَا ٱلْزِلَ اِلْيكَ ﴿ وَ آبِ

علی تبیغ کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ بیقر آن کی آیت ہے کیونکہ یہ بتلا ناتھی صدیث ہے لہذا صدیث جمت ہوئی۔

السادس عشر: معلم حكمت هونے كى شان . جس طريق سالت قالى نے كاب

ئے پارہ ۲۱ سورة الدنز ب سیت ۲ سے پارہ ۳ سورة آل محران سیت ۳ سے بارہ ۲۳ سورة ص آیت ۲۵ سے پارہ کا سورة البحم سیت ۵ پارہ ۲۳ سورة نم محدہ سیت ۲ سے پارہ ۲۱ سورة کی سیت ۹ سے پارہ ۲۹ سورة القلم بیت م کے پارہ ۲۸ سورة الجمعہ سیت ۲ 9 بارہ ۳ سورة آل محران آیت ۳ ملے بارہ ۲ سورة المائدہ سیت ۲۷

الخيرالساري

نازل فرمائى بي اسى طرح كمت بهى نازل فرمائى به ١: ﴿ وَاذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ ٢: ﴿ وَانْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ والرحكت سنت ب، الم شأفئ كا فرمان ہے الحکمة هي السنة ي جس طرح كتاب كومانے بغيرا يمان كمل نبيس موتا اس طرح حكمت جوكه حديث باسكومان بغيرتمي ايمان كمل نبيس موتا

خلاصة دلائل: ... مي علي الله على المرابع على المرابع عظمت المرابع الماعت المرابع محبت ال تنول كالقاف یہے کہ آپ علی کے قول وقعل اور تقریر کو ججت قرار دیاج ہے۔

#### ﴿حفاظتِ حديث﴾

حفاظت کے دوطریقے ہیں۔

الاولى : ..... ضبط كتابت يعنى حفظ الحديث بالكتابة.

الثانيه: .... ضبط صدر يعني حفظ الحديث في الذهن بغير كتابة ابتداء مين أتحمار ضبط صدر رجمتما يحريجه ز مانہ گز رنے کے بعد ضبط کتر بت کوبھی مدار بنایا گیا تو حفاظتِ حدیث کا ابتدائی دورضبطِ صدر کا ہے صحابہ 🚓 اور تا بعین ً ك زمان مين زياده انجهار ضبط صدر پرر بااس كى چندوجوه بين -

الموجه الاول: .... حفظ (يعنى يادكرنا)طبع عرب باورلكمنا لكمانا عرب كى طبعيت نبين بي درا)عرب كا بدّ وكتابول كے طوماركود كير كذاق اڑاتا تھا بدؤول كابياعام چلتا موافقرہ تھا۔ حرف في تامورك خير من عشرة في كتبك (ول مين ايك حرف كالمحفوظ ربنا كتابون كي دس باتون سے بهتر ہے) ي

(۲) عرب كامشهورشاعر كهتاب. ه

| ما العلم الا ما حوى الصدرا                  | ليس بعلم ما حوى القمطرا.                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| نېيى بى علم كىكن صرف دى جوسينى بيس محفوظ مو | علم وہ نہیں جو کتابول میں ورج ہے               |
| وبئس مستودع العلم قراطيس                    | استودع العلم قرطاساً فضيعه                     |
| علم کے برترین مذن کاغذ ہیں                  | جس نے علم کو کاغذ کے سپر دکیاں نے اسے ضائع کیا |

| بطنى وعاء له لابطن صندوق                         | ،<br>علمی معی حیث ما یممت احمله               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| میراباطن اس علم کا محافظ ہے نہ کہ شکم صندوق      | مراكم يرسم أتحب جل والهو الفلف ليوالهو        |
| اذا كنت في السوق كان العلم في السوق              | ان كنت في البيت كان العلم فيه معى             |
| جببازارمين موتابون قومير اعلم بھىبازارمين موتاہے | اگر گھر میں رہتا ہوں تو علم میرے ساتھ رہتا ہے |

الموجه المثانى: اهتمام حفظ ورسرى ويد فق المتمام ب(١) حضرت من ويرس وايت ب نتداكر كتاب الله وسنة نبيه المستنظم الرعم والمت المن عاس فرات بين كنا نحفظ الحديث على المركز شت بيان كرت بوك عبس عبس كي بارے بيس آتا ب كان يقيد عكومة للحديث سع حضرت عرميًا في تعليم مركز شت بيان كرتے بوك فرات تي كان ابن عباس يضع الكيل في رجلي على تعليم القو آن والسن الاس عباس يضع الكيل في رجلي على تعليم القو آن والسن الاس عباس يضع الكيل في رجلي على تعليم القو آن والسن الاس عباس يضع الكيل في رجلي على المحديث والسعيد فدريٌ فرمات بين عبار مديث كو المحديث والله وسية من الكوروا المحديث فان حياته مذاكرته ، بربار مديث كو دم المحديث والمن المن عباس كور نده ركي كي شكل به له (٢) حضرت المي الكثروا فكر المحديث فانكم ان لم المعدوث والمورودة بوكرمث عبات كان الم سعيد يمنع عن الكتابة ويامو بالحفظ كما حفظ في تدوين حديث من به ابوسعيد الحدوث في المحدوث المورودة بين فرمات بين كرا ب عي الكورود كي حضرت الوحرية فرمات بين كرا ب عي تحقيق في المدودة على المورودة بي المورودة بين كرا بي على المورودة بين كرا بعد المحدوث كان المو سعيد يمنع عن الكتابة ويامو بالحفظ كما حفظ في تدوين صديث من به ابوسعيد الحدوث كان ابو سعيد يمنع عن الكتابة ويامو بالحفظ كما حفظ في تدوين عدوث المحدوث المورودة بين كرات بين كرات بين كرات بين كرات بين كرات ويتك احاد بين كرات وسية عن الكتابة ويامو بالمورة على المرات ويتك احاد بين كرات وسية عن الكتابة ويامو مرات وسية عن المرات ويتك احاد بين الكرات وسية عن الكتابة ويامو مرات وسية عن المرات ويتك احاد بين المرات ويتك احاد بين كرات وسية عن المرات ويتك احاد بين المرات ويتك احاد بين كرات وسية عن المرات ويتك احاد بين كرات ويتك المرات ويتك احاد بين كرات ويتك المرات ويتك احاد بين كرات ويتك كرات ويتك المرات ويتك المرات ويتك المرات ويتك كرات ويك كرات ويتك كرات ويتك كرات ويتك كرات ويك

الوجه الثالث: .... . قوة الحفظ. التدتعالى ف السامت واورخاص طور يرعرب وبهت حافظ ديا حضرت قمادة قرمت بيل اعطى الله هذه الامة من الحمط احداً من الامم خاصة خصهم بها وكرامة اكرمهم بها ال

(۱) خودق دو گاواقعہ ہے کہ انکا پیالہ م ہوگیادی سال کے بعد فقیر آیا اُسنے آواز لگائی تو آپ نے فر مایا اسکو پکڑلو پھر فر مایادی سال پہنے پیالہ چوری ہوا تو یہی آواز تھی چنانچہو ہی فقیر پیالے کا جرانے والا نکلات

لے متدرک حاکم ص۱۹ ع مسلم شریف ص۱۹۰۰ تذکرہ الحفاظ ص۹۰ میدوین حدیث ۵۸۸ یدوین حدیث ۱۸۹ کے متدرک ص۹۵ سے جامع تدوین ص۱۰۱ج ۱۸ داری حس فی بخاری ص۱۱ ولے مشکوہ ج عسالا لیا تدوین حدیث ۹۸ مزرقانی ج۵ ص۱۳۹ میل فخد احرب حس ۳۱

- (۲) امام ابوزر تدرازی محدث گررے ہیں کئی نے اپنے بارے ہیں شم کھائی کہ اگرا تکو ایک لا کھ حدیثیں یا دند ہوں تو میری ہوں کو طلاق پھر پھر گھرا گیا اور امام ابوزر عدید پاس گیا اور بوچھا تو امام ابوزرعہ نے فرمایا تعسیب بامر انتک اِ اسلام نہری جو کہ اول مدون ہیں اکلو یا دکرنے کیلئے کر ارکی ضرورت نہیں پڑتی تھی ہے این شھاب زہری خود فرمائے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیش نہیں آئی ہیں کہ ایک دفعہ میں بیش نہیں آئی انکا استحان کرنے کے فعہ اُ بیٹ نہیں اور بادہ پھر اُس حدیث کے متعلق دریافت کرنے کی ضرورت جھے بھی پیش نہیں آئی انکا استحان کرنے کے لیے بادشاہ وقت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میرے بیٹے کو پچھا ھادیٹ کھوا دوآ پ نے لکھوا دیں سال میرے بیٹے کو بچھا ھادیٹ کھوا دوآ پ نے لکھوا دیں سال میں میں اور بادشاہ نے پس کرد نے کے بعد بادشاہ نے کہا وہ مجموعہ آگے ہیچے ہوگیا ہے ذراد وبارہ کھوا دوافعوں نے لکھوا ناشروع کیا اور بادشاہ نے پس پردہ اسکود کھنا شروع کردیا جو مجموعہ ہیں کہا تھوا کیا تھوا تو امام نہری نے وہی چارسوا حادیث ایس ترتیب سے کھوادیں۔
- (٣) امام بخاری کی جب شہرت ہوئی بغداد تشریف لائے تو محدثین نے انکا امتحان لینا چاہا، چنا نچہ دس محدثین نے دس دس محدیثیں بخرانے ہاں آئے اور کہا کہ پجوا حادیث کا ندا کر فید دس دس حدیثیں بخرانے ہیں پھر سند ومتن میں پجو تغیر و تبدل کیا پھر انکے پاس آئے اور کہا کہ پجوا حادیث کا ندا کر کرنا چاہتے ہیں پہلے نے اپنی دس احادیث پڑھیں آ پنے فرمایا لااعوف پھر دوسرے نے پڑھیں پھر تیسرے نے اسلم حدیث این این احادیث سنادیں اور آپ لااعوف کہتے رہے محدثین نے کہا اسکوتو کھے نہیں آتا مطلمی پکڑ ہی نہیں سکتا جب سب نے ختم کردیں تو فرمایا الاول فرء ھکذا والصحیح ھکذا والنانی فرء ھکذا والصحیح ھیکنا والی فرء
- (۵) امام بخاری کے رفیق درس حاشد بن اساعیل کا بیان ہے کہ امام بخاری جمارے ساتھ ایک حلقہ درس میں شریک سے جمارا طریقہ تو بیتھا کہ استاد حدیثیں بیان کرتا جاتا اور ہم لوگ لکھتے جاتے لیکن بخاری کو ہم نے دیکھا کہ چپ چاپ بیٹھے سنتے رہتے اور لکھتے نہیں تو مماتھیوں نے اکو کہنا شروع کیا کہتم وفت ضائع کرتے ہو۔ امام بخاری کچھ جواب نہ دیتے حاشد کہتے ہیں کہ آخر ایک دن لوگوں نے جب اکو بہت تھ کیا تو امام بخاری کو خصہ آگیا فرمایالاؤ تم خواب نہ دیتے حاشد کہتے ہیں کہ آخر ایک دن لوگوں نے جب اکو بہت تھ کہا تو امام بخاری کو خصہ آگیا فرمایالاؤ تم نے کیا لکھا ہے اسکولیکر بیٹھ جاوئیں سب کو زبانی سنادیتا ہوں۔ حاشد کا بیان ہے کہ پندرہ ہزار سے زیادہ حدیثیں اس بندہ خدانے زبانی سناؤ الیس سے
- (۲) امام ترفدی اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے استاد نے کاغذ قلم لانے کو کہاا تکو ملائیس تو و یہے ہی کاغذ پر انگلی پھیرنی شروع کر دی محدث نے چالیس احادیث بیان کرنے کے بعد معلوم ہونے پر کہ و یہے ہی انگلی پھیرر ہاہے کہا کہ سنا دَاس لئے کہ انہوں نے استاد کے پوچھنے پر فر مایا تھا کہ مجھے یاد ہیں چٹانچہ انہوں نے چالیس احادیث جس ترتیب سے استاد نے پڑھائی تھیں و یہے ہی سنادیں۔

ل تذكرة أحفظ ج م ص ١١٦ تدوين صديث ص ١٩٠ ع تدوين صديث ص ٥٥ ع الدهم النفرى ومحدث ١١٥ على تذكرة أخف ظ ٢٥ ص ١١٢ مدوين حديث م ٢٠٠

الوجه الرابع: . ...حصول اجر تبليغ، ابتم م حفظ بحل الله اليحقد

ا جب وفدعبدتيس آياتو آپ عليه في احفظوهن و اخبرو ابهن من ورائكم ل

٢ - آپيلي نفرايا بلغوا عني ولو آية ع

س. ججة الوداع كموقعه يرفر ، يا فليبلغ الشاهد الغائب

٣۔ پُرآپ ﷺ ک رع بُھی ہے نضر الله عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وادّاها فرب حامل فقه غیر فقیه ورب حامل فقه الٰی من هو افقه منه ع

الوجه المخامس: وصرورتِ حفظ معلامه ابن حَمِرْ في فتح البارى كے مقدمه ميں لكھا ہے كه ضبط صدركى اسوقت ضرورت تقى كيونكه عام كا تبنيس ملتے تھے اور ضبط بالكتابت كے اسباب بھى نہ تھے۔

الوجه السادس: عدم كفايت كتابت هاظت مديث كے ليصرف كتابت كافى نبيس اگركتاب كافى نبيس اگركتاب كافى بوتى تو حفظ كي خروت بى ندربتى كيونكه جوقو ميں صرف كتابت پرانحصاركرتی بين انكی تيسري نسل تك عموماً وہ چيز باتى نبيس رہتی اوراس كے بعدكى اش عت ميں ايك لفظ بھى اگر غلط چيپ كي ياكى كا تب سے فعظى بوگئ تو كون سيح كريا كا تو كون مثل اگركوئى خرد مُوسنى صعفاكى جگه خور عيد سنى صعفا كي جگه خور عيد سنى صعفاكى جگه خور عيد سنى صعفاكي هد حرد عيد سنى صعفا كي اتو كون كا تو كون مشجى كريگا؟ د

الوجه السابع: محبة النبي المستنة مى بوتا بعين كو حضور و المنت الله عبت هي الله عبت هي الله عبد الكرام المحبوب محبوب الكلام ، من احب شيئاً اكثر ذكره.

سوال: ... سوال بوتا ب كه جب ضبط صدر سبب حفظت بوضبط كتابت كوكيول اختيار كيا؟

جواب : دین میں کچھ مقاصد ہیں کچھ وسائل ہیں، وس کل زمانے کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوجاتے ہیں بشرطیکہ کسی وسلے کو افتیار کرنے پر شریعت مقصود حفاظتِ بشرطیکہ کسی وسلے کو افتیار کرنے پر شریعت میں پابندی نہ ہواگر پابندی ہوتو پھر اسکوا حتیار کرنے جسے مقاصد میں سے ایک دین ہے ضبط کتابت سے ہوتو اسکوا ختیار کرینگے جسے مقاصد میں سے ایک مقصد حصول عم ہے پہلے درسوں کی شکل میں تھا اب مدرسوں کی شکل میں ہے۔ درسوں کی شکل میں ایسے کہ ایک آدمی

سع مستدرک حاکم ج ص ٨٦، لخيرا ساري س ٧٤ جار جاي بقول منبي يا اي رستوادي من سامع

سى ابوداؤوج ٢ ص ١٥٩ ،سنن كبرى ج اص ١١٠ ، ابن معبد ص ٢٠ ، بي مع الصغير ٢٥ ص ١٨ ، مشكوة شريف ج ص ٣٥

في مدو ين حديث ٢٠١

یڑھ کرآیا اپنا کام بھی کررہا ہے ادھریز ھابھی رہاہے جب ویکھا کہ قوئی کمزور ہو گئے ہیں تو پھر مدرسوں کا سلسلہ شروع ہوگیا کہ اب طلباء ہرطرف سے میموہوکر یہاں آج کیں باقی مشاغل چھوڑ دیں، اور جیسے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کا فروں پر رعب ڈالنا اور کفر کو نکا نالیکن ہر دور میں اسکے وسائل بدلتے رہتے ہیں اب کوئی کیے کہ توپ چلانی تو جائز نبیں ہے کیونکہ آپ ایک ہے کے زمانے میں نہتی تو یہ درست نبیں ہے کیونکہ نبی یا ک بلطقہ کے زمانہ میں وسائل اور تھاوراب اور بیں اور جیسے مقصد یا دالهی ہے فرمایا ﴿ أَذُ كُرُو اللهُ فِرْكُو أَكَثِيُرًا ﴾ جمارے دلوں پرسیا ہیاں اور غفلتیں چھاگئی ہیں اس لئے کسی بزرگ نے تجویز کیا کہ گردن ہلا کر، جھٹکا لے کر دل پر بوجھ ڈال کر ذکر کر د تواب میہ برعت نہیں ہے کیونکہ پہلے محبت نی سیالیہ کافی تھی اب وہ حاصل نہیں ہے لہذااب بیعلاج ہے۔ بہاں سے بریلویوں اور دیو بندیوں کے ذکر کے فرق کا پیتہ چل گیا کیونکہ ہم نے کہا ایسا وسیلہ نہ ہو کہ جس پر یابندی ہومثلا کیڑے سیننے ہیں جسم كا چهانا بيكن ريشم نبيس ببننا كونكة شبه بالبهود والنصار ى توجا زنبيس -

## َ ﴿ حفاظتِ حديث بصورتِ كتابت ﴾

حفاظتِ حدیث بصورتِ کتابت حضور علیت کے دور ہی سے شروع ہوگئی تھی کیکن زیادہ تر مدارضبط صدر تھا کیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ کتابت ہی نہیں ہوتی تھی۔حفاظتِ حدیث بصورت کتابت کے مختلف ادوار ہیں تقسیم اول مِن دودور بين ١ . بصورتِ صحف ورسائل ٢ . بصورتِ كتب

## ﴿حفاظت بصورتِ صحف ورسائل﴾

بیر حضور علیصنی کے دور مبارک ہے ہی شروع ہوگئ تھی چنا چہ امام بخاریؓ نے باب بائد ھا'' **کتابۃ العلم**'' الميس جإراحاديث كتابت حديث كمتعلق ہيں۔

الرواية الاولى: .... حضرت على عابه بخيف نے بوچھا هل عندكم كتاب قال لا الا كتاب الله او فهم اعطيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفة (الحديث) ح

الرواية الثانية: . . . حضرت الوبرية ، روايت ب كدججة الوداع كموقعد يرحضور عَلِيلة في مجمسائل بيان ك فجاء رجل من اهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبو ا لابي فلان (اي لابي شاه) ع ئے پار ۱۳۳۰ سرد ۱۱۱ ترواب کے بیت اس مع بخارک ٹریف •نیا مسلال باب الملاحظ فرما میں (مرتب) میں مارن کیا ہا ہے۔

الروایة الثالثة: ..... بیر بھی حضرت ابو بربرہ ہے ہے یقول ما من اصحاب النبی مالی اللہ احد اکثر حدیثا عنه منی الا ما کان من عبد الله بن عمر و فانه کان یکتب ولا اکتب لے یا در کھے کہ یہ شروع زمانے کی بات ہے بعد میں تو خود ابو بربرہ بھی لکھتے تھے۔

الرواية الرابعة: ....اى طرح مرض الوفات من قرمايا (( ائتونى بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده )) ي

الرواية الخامسة : ..... نما أى شرفه ميں روايت ب آب علي الله عليه في كين كيطرف صحاكف الكهوا كر بيم جسمين فرائض ، صدقات اور ديات ، متعلق احكام تص (ان رسول الله عليه كتب الى اهل البعن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ) (الحديث) ٣

الرواية السمادسة: .... دارقطني من بي كدوالي بحرين كوبهي احكام كمواكر بصير

الرواية السابعة: .... طبقات ابن سعدين ب جهال بهي اسلام كهيلاد بال احكام كهواكر يصيح

الروایة الثامنة: .....ابوداودی روایت بی که عبدالله بن عمر وضفور علیه کی احادیث لکھتے تصحاب یے اعتراض کیا کہ بربات نیکھا کروکہ بھی آپ ایک خضب کی حالت میں بوتے ہیں اور بھی خوش کی حالت میں حضور علیہ کے است میں جنور علیہ کہ برباث بینی توفر مایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ مایخرج منه الا المحق ع

الرواية المتاسعة: ..... وارى ميں روايت ب جس سے معلوم ہوتا ہے كرآ ب علي ان فرات تو صحاب كرامً كما كرتے تھے المين الفاظ بين بينما نحن حول رسول الله علي الله علي الله الله علي الله الله علي الله الله علي الله على الله علي الله على الله على

ا ایشنا علی ایشنا علی ایشنا علی شریف ج۴ ص ۱۵۱ قد کی کتب فاندگراچی۔ قدوین حدیث ۲۵ پرایک روایت سے کدعمرو من ترزیم جب آنحضر میں کی منظم کے منا کر بھیا تو ایک تر بھی کھوا کران کے حوالے قرمائی جس میں فرائنش مصد کا ساورویا سے کے متعلق بہت کی جایا سے سے مع ابوداؤ دشریف ش ۱۵۸ ق میں ۲۴،۲۱ میں ۱۲،۲۲ میں ۱۲،۲۲ میں ۲۲،۲۲ میں ۲۲،۲۲ میں ۲۲،۲۲

الرواية الحادية عشر: ..... بحم الزوائد شرافع بن خديج كروايت بكر محابة في عرض كيا انا نسمع منك اشياء افنكتبها قال الكتبوا والاحوج

الرواية الثانية عشو: ..... حفرت انس عدوايت بقال قال دسول الله قيدوا العلم بالكتاب، معلوم بواكة بين الكتاب، معلوم بواكة بين معلوم بواكة بين المرح مناظت كاذر يعد ضبط صدر بين المرح ضبط كتابت بعى بـ

المروابة الثالثة عشو: .... ابو بريرة البيخ شاكردول كوكهوايا كرتے تضائك ايك شاكردهام بن منبه بين انكاليك صحيفه بج جدكا نام محيفه هام بن منبه بيد وه صحابه كرام جنك بال قرآن باك پرها جاتا تفا كه انتها وه سب بى قلم، دوات سے واقف تنے، اور پر حضور الله كی شریعت كی حفاظت ابنا فریف بجھتے تنے الكے متعلق كيے كمان كيا جاسكتا ہے كہ انہول نے حفاظت حدیدے كا تنظام نه كيا بوحضور الله كے كرماني بل كم كرمه بن تيره اور مدينة منوره بين ستره كا تب تنے۔

#### ﴿ضبط کتابت بصورت کتب﴾

پھلادور: ..... إمام مالك معلامه ميد طي اور حافظ ابن جر من محلفه عادل عمر بن عبدالعزيز في ابن شهاب زهري كولكها كره حضور علي الله على احاديث مختلف اور منتشر افراد كے پاس بيں ۔ ابھی صحاب كادور باقى ہے۔ ثقد لوگ موجود بيں كوشش كر كے ان احاديث كوكتا بي شكل ميں جمع كرليس ۔ تو خليفه عادل كے علم پر ابن شهاب زهري في جمع كرليس ۔ تو خليفه عادل كے علم پر ابن شهاب زهري في جمع كرليس ۔ تو خليفه عادل كے علم پر ابن شهاب زهري في جمع كرليس ۔ تو خليفه عادل كے علم پر ابن شهاب زهري في جمع كرليس ۔ تو خليفه عادل كے علم پر ابن شهاب زهري في جمع كرليس ۔ تو خليفه عادل كے علم پر ابن شهاب زهري في جمع كرايس مجموع بناليا بي

الشكال: ..... مقدمه موطاامام محدِّك اندرايك روايت به كه حضرت عمر بن عبدالعزيزَّ ف البوبكر بن حزم گوحديث رسول الله الله الله الكفته كاتكم فرما يا تصاتو اول مدون مين اختلاف مو گيا ع

جواب: .... د هنرت شخ الحديث نظيق اسطرح دى ہے كہ كى ايك كونيس كما تھا بلكہ جو بھى اسكا الل تصب كو كماليكن جنكى محنت كامياب ہوئى وہ يہ دوحضرات ہيں اور جنكى زيادہ شهرت ہوئى وہ ابن شہاب زہرى ہيں سه پہلى صدى كے اخير اور دوسرى صدى كے شروع كى بات ہے يہ حفاظت حديث بصورت كتب كا پہلا دور ہے۔ ابن شہاب زہرى كى وفات ١٦١ه ميں ہے۔ وفات ١٦٥ه ميں ہے۔ ابوبكر بن حزم كى ١٦٥ه ميں اور حكم دينے والے عمر بن عبد العزيز كى وفات ١٠١ه ميں ہے۔

ا بخاری شریف جا ص ۲۲،۲۱ ، جامع بیان انعلم دفضله جا ص ۱۹ سیمقد مسالدر المنفود کل مثن الی داؤد ص ۱۵ سیم مقدمه و طالبام محمد ص ۱۱

دوسرادور: جب بیاهادیث بغیر کسی قید کاور بغیر کسی قیدی بایندی کے جمع ہو گئیں تو بنیاد پڑگئی اور یہی مشکل تھ تو دور ثانی دوسری مدی کے نصف اخیر میں شروع ہوا اب دور ثانی میں مصنفین نے احکام کے لحاظ سے باب بندی کی۔ اس صدی میں تصنیف کرنے والے بید صرات ہیں۔

۲\_حماد بن سلمه كِصره مين وفات ١٦٤ه

ا ـ ربيع بن صبيح بصره مين وفات ١٦٠ هـ

۳ میسعید بن عروبیّد بینه منوره مین وفات ۱۵۶ ه

سوبها لك بن انسُ مدينة منوره مينُ وفات ١٤٩هـ -

۵ ــا بن جریج عبدالملک بن عبدالعزیز مکه مکرمه مین و فات ۱۵۰هه ــامام اوزایکُش م مین و فات ۱۵۷ هـ

٨ ـ عبدالله بن مبارك مخراسان مين و فات ١٨١ه ٤

۷ ـ سفیان تُورِیُ کوفه میں وفات ۲۱ اھ

یہ حفاظت حدیث بصورت کتب کا دومراد ور ہے جو دومری صدی کا نصف اخیر ہے نصف اول میں مجموعے تیار ہوئے اور نصف ٹانی میں احکام وابواب کے لحاظ ہے تدوین ہوئی۔اعبداللہ بن مبارک پیامام ابوحنیفہ کے شاگرد میں۔امبرالمونین فی الحدیث انکالقب ہے کہتے ہیں کہ انکی ۔حاویث کواگر ذخیرہ حدیث سے نکال دیاجائے تواحادیث بہت کم رہ جائیں۔

دور ثالث: تیسرادورتیسری صدی ہے شروع ہوتا ہے اسکومسانید کا دور کہتے ہیں کہ انمیس مصنفین ؓ نے ایک شیخ کی طرف نبیت کر کے یابندی ہے احادیث ککھیں مسانید میں سے پچھ رپر ہیں۔

ا مند عبد بند بن موی بید اول من صنف المسند بین وفات ۲۱۳ ه ۲۰ مند نعیم بن جمادُ وفات ۲۲۸ ه سند عبد بن بن الی شیه وفات ۲۳۹ ه سند عبد بن الی شیه وفات ۲۳۹ ه ۲۳۸ ه

۵ مسند امام احمد بن طنبلُّ و في ت ۲۴۱ ههه

یہ تیسری صدی کا نصف اول ہے اور تیسر ادور ہے۔

چوتھا دور: بیصاح کادور ہے بیتیسری صدی کے خریس ہے اول مَن صنف الصحیح المجود الامام البحاری وفات ۲۵۱ ھیں ہے، امام ابن الامام البحاری وفات ۲۵۱ ھیں ہے، امام ابن المجدد عیر ہے، امام ابن المجدد کی وفات ۲۵۱ ھیں ہے، امام ابن المجدد کی وفات ۲۵۱ ھیں ہے۔ امام ترین کی وفات ۲۵۱ ھیں ہے تو یہ کا کا دورہوا۔

خلاصه : فبط كتابت كا خارصه يه ب كدكت مديث من صور عليه كزمانه كى تاريخ درج ب كوياكه

وتدمه وفراء بالكاتب المقدمة والأموسا

حدیث پاک میں حضور علی کے احوال مفازی اتوال وافعال درج ہیں تعجب ہے ان لوگوں پر جوتاریخ کو ججت مانے ہیں اور حدیث کو جحت نہیں مانتے حالا نکہ حدیث پاک کا مجموعہ تاریخ سے بھی چند و جوہ سے افضل ہے نیز حدیث اور تاریخ میں چند و جوہ سے امتیاز ات ہیں اگر تاریخ کو حجت مانتے ہوتو حدیث کو بھی حجت مانو۔

## ﴿ عدیث پاک اورتاریخ میں امتیاز ﴾

حدیث پاک اور تاریخ میں متعدد وجوہ سے امتیاز ہے۔

الاول: .....وحدةِ ذات: حدّيث لَكِصَّةِ والحياتُ علق ايك بى ذات سے ہايك بى ذات كے اقوال وافعال داحوال النصَّر نے ہیں جب كه تاريخ لكھنے والوں كاتعلق مختلف ذاتوں سے ہوتا ہے ظاہر ہے كہ وہ بات زيادہ قابل وثوق ہوگی جہكاتعلق ایک بى ذات ہے ہو۔

الشانى: .....حصولِ اجر: مديث لكف والاجومديث لكهرباب وه اس نيت سے لكه ربا ب كه اس پراجر حاصل كرے۔ ظاہر ب كه جوفض حصول اجركيلي كام كرتا ہے وہ اس ملطى كرنے سے بچتا ہے بخلاف مؤرخ كے كه اس كا مقعود تو شہرت ہے۔

الرابع: .....وعید علی الکذب: جموئی مدیث بیان کرنے والے کیلئے وعید آئی ہے۔ مدیث پاک ہے من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعاً من الناد اس کے پیش نظر محدث سیح بات بیان کرے گا۔

الخامس: ... ... ذمه دارئ تبليغ: محدث جوبيان كرتا اورلكمتا ہے اسكی تبليغ بھى محدث كى ذمدوارى ہے اس ذمه دارى كا تقاضا بيہ كرجىيا سنا ہے ويبا ہى بيان كرے۔

السادس: .....عهدِ اطاعت: حديث نقل كرنے والے وہ لوگ ہوتے ہيں جنكاع بدِ اطاعت ہوتا ہے اس ذات كے ساتھ جسكى احاديث نقل كررہے ہيں اسكا نقاضا بھى يہى ہے كہ تھے حالات اور حديث پيش كريں۔

السابع: سنعلقِ محبت: جس ذات كے اقوال وافعال محدث نقل كرر ہا ہے اسكے ساتھ محبت كاتعلق ہے اسكا نقاضا بھی يہی ہے كہ نہ بھلائے اور نہ ہى كى بيشى كرے۔

الثامن: ....عظمت: جس ذات كي حديث قول وفعل قل كرر باب اسكيساته عظمت كاتعلق باسكا تقاضا بهي

يە ہے كە كى بىشى نەبول

التاسع: ﴿ ﴿ يُعرِى دَثْ بِيكَامِ السَّتَعَالَى سِيءَ إِلَّهِ كَانِي اللَّهِ ﴾ خِيلَ اللَّهِ ﴾ خ ِ اسکے ہارے میں چندوا قعات بن کیجئے

القصة الاولى: ....الوب ختيالٌ جنكا ذكر بكثرت حديثول كي سندول من آتا باور تفاظ حديث كمشابير من ہے ہیںان کے متعلق علامہ ذہبیؓ نے لکھا ہے کہ بنی امید کا خلیفہ یزبید بن دلید جس زمانہ میں خلیفہ نہ تھا ایوبؑ میں اور اسمیں گہرے دوستانہ تعلقات تھے جس دن خلافت کے لئے اسکا انتخاب ہوا تو اب شہرت کا خطرہ ہوا تو لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھ کرا ہوبّ يدعاكرد ب تنے اللهم انسه ذكرى س (اے الله ميرى يدخليف كول سے بھلاد سے)

القصة الثانيه: ... زكريًا نام كايك دوس محدث كزرے بي جوصحاح كے راويوں ميں سے بين، ايك مرتبہ انکی آنکھوں میں تکلیف ہوئی ایک شخص سرمہ لیکر حاضر ہوا یو چھا کہ کیاتم بھی ان لوگوں میں سے ہوجو مجھ سے حدیث سنتے ہیں اسنے کہا جی ہاں زکر یا نے کہا تب میں تم سے سرمہ کیسے لے سکتا ہوں؟ کیونکہ پیرحدیث سانے کا معاوضه ہوجائےگات

القصة الثالثة:....مع بن كدامُ ايك بزرك كررے بين كهاكرتے تھ من صبر على المحل والبقل لم يستعبد جوسركدا ورسالن برصبركر ليوه غلام نبيل بنايا جاسكناه

القصة الموابعة: ..... نفر بن علي أيك محدث كزرے بين بيسفيان بن عينية كے شاكر د بين اور صحاح كراويوں میں سے ہیں انکوحکومت کا عہدہ پیش کیا گیا فرمانے لگے استخارہ کر کے جواب دونگا گھر آئے دورکعت نماز پڑھی سنا گیا كه دعاكر ب تھ اللهم ان كان لى عندك خير فاقبضنى اليك پروردگاراگرمير ـ يے فيراور بھلائى تیرے پاس ہےتو مجھے اٹھا لے۔ دعا کر کے سوگئے جگانے وال جب جگانے آیا تو دیکھا کہ واقعی اٹھا لئے گئے ہیں بعنی وفات ہوچکی تھی۔ ہے

القصة الخامسة: .... ايك اورمحدث بين جن كانام جماو بن سمية عانكا ايك شاكر دبرا تاجر بن كيا بجم تف ا کی خدمت میں کیکر عاضر ہواا سرکا خیال تھ کہ آئندہ توجہ زیادہ ہوا کر بگی لیکن سنتے ہیں کہ وہ بیجارہ اپنے تحا ئف کو سئے کھڑا تھااور من رہاتھا کہ حمادٌ فرماتے ہیں'ان دوباتوں میں ہے کسی ایک شق کوقبول کرلوچا ہوتو تمہارے تحا کف قبول

ل تدوين حديث ص ۲۶۲۱۸

ع باره ۱۴ سورة هود آیت ۲۹

س ندوين صديث ص مآاء تذكره الحفاظ جاص ٣٥٨

ل يَدُو مَن حديث ص١٣٤ . بجواله يَذَكَرة الحفاظ عاص ٩٣ ج٢

س تدوين حديث ص١٢٢ هي تدوين حديث ص١٢٣ـ

کولیتا ہوں کیکن پھرتمہیں صدیث نیٹ پڑھاؤنگا اورا گرچا ہے ہوکہ تہمیں صدیث پڑھاؤں تو پھرتخذ تبول نہیں کرونگا یا القصمة الساد سنة: ..... مولانا مناظر احس گیلائی نے حالات محدثین میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک محدث صدیث پڑھانے کیلئے آرہے تھے تو راستہ میں گرگئے ۔ طلباء نے سنجالا وجہ دریافت کی پہلے تو ٹالتے رہ طلباء کے اصرار پر فرمایا کہ دو تین دن سے فاقد ہے ایکے ایک شاگر دسعد بن نظر ''تھے وہ کھانالائے تو انہوں نے فرمایا میں معذور ہوں وہ شاگر دیجھدار تھے واپس چلے گئے تھوڑی دیر بعد پھر کیکر آگئے پہلے اشراف تھا اب اشراف نہیں تھا اسکواللہ تعالی '' کی نعت جو بے مزدوری ہووہ تھے اور جمت ہوگی۔

عزیز طلباء! بحداللہ جنگی سند میں آپ شامل ہورہے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے۔علامہ شبیراحمد عثاثی کی گھروالی ٹو بیاں بنتی تھیں ای پرگز ارا کرتے تھے تخواہ نہیں لیتے تھے۔علامہ انور شاہ کشمیر کی پڑھاتے تھے تو تخواہ نہیں لیتے تھے۔ جتنے ہمارے دیوبند کے بڑے بڑے ملاء گزرے ہیں کسی کا اپنا مکان نہیں تھا۔

#### منکرین حدیث کے شبھات اور انکیے جوابات

المشبهة الاولى: ..... حضور عَلِيَّة نو مديث لَكُف مِنْ فرمايا تَهَا لاتكتبوا عنى غير القرآن ومَن كتب عنى غير القرآن فليمحه (الحديث) ي تو پيم آپ كيے كتب بين كه مديث اس زمانے مِن لَكَى كُنْ مَى لَهِ كَتْ بِين كه مديث اس زمانے مِن لَكَى كُنْ مَى لِهِ البذا بسباس زمانے مِن نَهِي كُو جَت نه موگا۔

جو اب: ..... حدیث لکھنے اور منع کرنے کے بارے میں احادیث میں تعارض ہے۔ بعض میں منع اور بعض میں تھم ہے انہیں تطبیق مختلف وجوہ سے بیان کی جاتی ہے۔

المتوجيد الاول: ينى اس زمانے سے متعلق ہے جب قرآن پاک لکھا جارہاتھا اسونت اسلے منع کيا گيا تھا تا كرةرآن كا متياز باتى رہے اور خلط لازم ندآئے۔

التوجیهالثانی: ..... منع فرمانالغیره تفاتا که ضبطِ صدرین کی نه کرین توضیطِ صدرک ابهیت ولانے کی غرض سے منع فرمایا که پہلے ضبط کرلو پھر کھی چھی لینانیز صحابہ ؓ کے زمائے بین ضبطِ صدر ہی تھا۔

التو جیھالثالث: ..... ٹھیک ہے شروع میں لکھنے ہے منع فرمایا تھااور صحابہ کرام میں لکھنے کے متعلق اختلاف بھی رہالیکن بعد میں کتاب صدیث کے جواز پر اجماع ہو گیا حتی کہ تمام امت کے محد ثین ؓ نے لکھا، پڑھا، پڑھایا آ گ پنجایا ایک زمانہ لکھتے لکھاتے گزرگیا۔ التوجيه الرابع: ..... يمنع النكي لي تعاجوني طرح لكهنائبين جانية تتح كركبين كوني غلطى نه وجائ اورجولكهنا جانة تتحاكے لئے اجازت تقی۔

التوجيه النحامس: ..... لكهنه منع كرناعدم جميت كى دليل نبيل عدم جميت كى ديل تو تب بنتى جبكه لكهنه، ياد كر في اورة كي پنجاني سے منع كيا موتار حالانكه به تينول عكم ثابت بيل -

التوجیه السادس: ..... آپ عدم جیتِ حدیث کوحدیث سے بی ثابت کردہے ہیں گویا آپ نے حدیث کوخود بی جست مان لیاورند آپ عدم کتابت والی حدیث بھی چھوڑ دیں۔

الشبهة الثانية: .....اهاديث مين محيح روايات بهي بين ضعيف بهي بين اورموضوع بهي بين لهذا مجموعه اهاديث قابل جيت نهين؟

جواب ا: ... .. بيه سوال تو صحاح سند كرور سے پہلے ہوسكتا تھا جبكه احادیث ميں امتیاز نه تھا اب تو امتیاز ہو جکا۔ جو اب ۲: ..... بيدالزام ہے كہ ضعاف خلط ہوگئ ہيں امتیاز نہيں ہوسكتا اس ليے كه محدثينٌ نے احادیث كی روايت میں جواحتياط برتی ہے انكی شرا كط اور احتياط كی بناء پر بيسوال ہى وار ذہيں ہوسكتا كه كوئى راوك شيعه كاذب متهم بالكذب يا فاسق سند ميں آگيا ہو۔

جواب سا: ..... ضِعاف کاشمول اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تمام احادیث کوعدم جمت قرار دیا جائے کوئی بھی عاقل اسکا قائل نہیں ہوسکتا کیونکہ اسکی مثال تو اس سوناو جاندی کی ہی ہے جسمیں کھوٹ ملا ہوا ہو اسے بھینک نہیں دیا جاتا بلکہ اسکوصاف کیا جاتا ہے۔

جواب: . ... حفر دوتم پرا۔ هر اضافی ٢۔ هر حقیق۔ یہاں هر اضافی ہے حقیق نہیں۔

حصرِ اضافی: .... اے کہتے ہیں کہ صرِ بعض ماعدا کے لحاظ سے ہو۔

حصرِ حقیقی: ..... وه موتاب جوجینی ماعداک لحاظ سے ہو۔

اب اگریہاں حصر حقیقی مان لیں تو آیات میں تعارض بیدا ہوجائیگا، اس لئے کہ پیچھے جوشانیں میان کی تھیں جنکے ذریعے حدیث کی جمیت ثابت ہورہی تھی وہ بھی تمام آیات قرآنیہ سے ثابت ہیں، اور اس حصر حقیقی کے اعتبار سے لازم آرہا ہے کہ منوانا آیا تھا تھے کے ذمہ نہیں۔

الشبہة الوابعة: ..... حضور عَلَيْ قَ صرف اسكے مامور مِنْ كر آن كى اتباع كريں اسلے ہم ہمى صرف قرآن بى ك اتباع كريں اسلے ہم ہمى صرف قرآن بى ك اتباع كى مامور بيں اس لئے حديث كى ضرورت نہيں كيونك قرآن باك ميں ہے ﴿ وَاتْبِعُ مَا يُو خَى اِلْدُكَ مِنْ دُرِّتُكَ ﴾ ي

جواب: ..... حديث بحى ﴿ مَا يُوخَى إِلَيْكَ مِنْ رَّبُكَ ﴾ مِن ثال جاس ليے كروى كى دوتىميں ہيں۔ (١) جلى (٢) فنى ارثا دريانى ہے ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُّوْحَى ﴾ ﴿ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ ﴾ يَ ﴿ وَيُعِلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ ي

جو اب ا: .....جس کوآپ دلیل عدم جمیت بنارہ ہیں بیتو دلیلِ جمیت ہے کیونکہ تین باتیں منشاء خداوندی کے خلاف ہوئیں ان پر تنبیہ دار دہوگئی معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ جتنا بھی ذخیرہ ہے وہ جمت ہے منشاءِ خداوندی کے مطابق

ع باره ۱۷ مورة النجم آیت آ سم باره ۲ مورة البقره آیت ۱۵ که باره ۲۸ مورة التحریم آیت ۱ کم باره ۱۹ مورة الانفال آیت ۲۷

لے پارہ ۲۱ سورة الزاب آیت ۲ تلے یارہ ۵ سورة النساء آیت ۱۱۳

ع پاره ۵ مورة النساء آیت ۱۱۳ هی معارف القرآن ج۸ ص ۹۹۸

یے مارو ۳۰ سورة عس آیت انا

ہے ورندسارا قرآن تنبیبات سے بھراہوتا۔

**جو اب ۲** : ..... پر دلیلِ عصمت ہے، الله تعالی ان تنبیهات کے ذریعے اپنے نبی کومعصوم رکھنا جا ہے ہیں اور عصمت تو دلیل جمت ہے۔

الشبهة السادسة: ۱۰۰۰ اکثر روایات بالمعنی بین اور معنی بیان کرنے میں غلطی بھی ہوجاتی ہے اب کیا اعتبار ہے کہ کسی نے سیح معنی بیان کئے بین یا غلط کیونکہ جب الفاظ محفوظ نہیں تو کیسے کہا جا اسکتا ہے کہ انکامعنی مدلول محفوظ ہے۔ جو اب: ۱۰۰۰ یفط ہے کہ اکثر روایات بالمعنی بین کیونکہ صدیث تو نام ہے حضور علی ہے کہ اگر انعال اور احوال اور تقاریر کا ، اب افعال اور احوال بین تو روایت بالفظ ہوئی نہیں سکتی تو ای کالہ روایت بالمعنی بی ہوگی اور بی حال تقاریر کا ہوتی جو احادیث قول بین تو ان اس دعا کس ملکور بین اور اس طرح احدیث قد سیداور احادیث جو امع الکلم بیسب تو روایت بالفظ بین باتی ذخیرہ احادیث بہت کم رہ جاتا ہے اور للا کشر حکم الکل بیعقل عاور حکم احکام متفقد اصول ہے اسکا تقاضا یہ ہوں حالانگ ہو جت ہوئی چا ہے نیز روایت بالمعنی تو تب معنر ہو جب وہ حضرات بر بی جو ادرات سے اور حالات سے جنبر ہوں حالانگ کے معدیث ہو جت ہوئی چا ہے نیز روایت بالعرباء بین وہ سب می ورات کو بچھتے ہیں ان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟

الشبهة السابعة: . ... اكثر احاديث ين تعارض اورقاعده بكداذا تعارضا تساقطا .

جواب: سب بات غلط ہے کہ اکثر احادیث میں تعارض ہے۔ احادیث ماری تعالیٰ میں تعارض نہیں۔ علی طذا احادیثِ اخلاق اوراحادیثِ عقا کداوراحادیثِ ادعیۃ اوراحادیثِ احوال جنت وجہنم ان میں بھی کوئی تعارض نہیں صرف چندا حدیثِ احکام میں تعارض ہے وہ بھی صرف صوری تعارض ہے حقیق تعارض نہیں۔ کی بھی محقق نے یہ نہیں کہا کہ تعارض کی وجہ سے یہ حدیثیں ساقط ہو گئیں سب کا تعارض مرفوع ہے اگر ظاہری تعارض سبب بن جائے سقوط اور عدم جمیت کا تو یہ صوری تعارض تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے تو کیا قرآن پاک کوچھوڑ دیے جائے گا؟ مثلا ایک سقوط اور عدم جمیت کا تو یہ صوری تعارض تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے تو کیا قرآن پاک کوچھوڑ دیے جائے گا؟ مثلا ایک آبات میں ہے ﴿ کِتَابا مُتَمَسَّابِهَا ﴾ ی اور تیسری جگہ ہے ﴿ کِتَابا مُتَمَسَّابِهَا ﴾ ی اور تیسری جگہ ہے ﴿ کِتَابا مُتَمَسَّابِهَا ﴾ ی اور تیسری جگہ ہے ہوائے تو آن کا کچھوڑ نالازم آئے گا اور یہ حکے نہیں ہے معلوم ہوا کہ تعارض صوری تساقط کوجہنیں بن سکتا بلکہ خارجی اولہ کے ذریعے ترجے یا تطبیق ہوگی لہذا اس شبکی بنء پرعد م جیت حدیث پر استدلال ق تم نہیں کیا جاسکتا۔ اور خدکورہ بالا متعارض در سے ترجے یا تطبیق ہوگی لہذا اس شبکی بنء پرعد م جیت حدیث پر استدلال ق تم نہیں کیا جاسکتا۔ اور خدکورہ بالا متعارض در سے ترجے یا تطبیق ہوگی لہذا اس شبکی بنء پرعد م جیت حدیث پر استدلال ق تم نہیں کیا جاسکتا۔ اور خدکورہ بالا متعارض

ع باره ااسورة حود آیت ا سع باره ۲۳ سورة الزمر آیت ۲۳ سع باره ساسورة آل عمران آیت ک

آیات کاحل یہ ہے کہ جس آیت بیس سب کوم کہا ہے اس سے مراد محکم عن النقص و الزوال ہے جس بیس آتا ہے کہ مشابہات ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مضابین ملتے بطتے ہیں اور یہ کدایک آیت دوسری آیت کی تغییر کرتی ہے اور جس بیں بعض کو تکم اور بعض کو متشابہ کہا اسکا مطلب یہ ہے کہ بعض کا تھم واضح ہے اور بعض کا واضح نہیں ہے۔ الشبھة الشامنة: ..... کثر احاد یث اخبار احاد ہیں اور خبر واحد دلیل ظنی ہے اور ظنی چیز کا دین وشریعت میں اعتبار نہیں نیز قرآن یاک میں آتا ہے کہ ظن کو چھوڑ دو ﴿ اِجْتَنِبُوا کَشِيوا اللّٰنَ الظّنَ ﴾ یا

جواب اول: .... اس شہد میں مفالط دینے کی کوشش کی گئے ہے کیونکہ جمہور نے خود جو خیر واحد کوظن کہا ہے اس کا مطلب اور ہے اور قرآن نے جس ظن کی فرمت کی ہے اس سے مراداور ہے جمہور نے جوظن کہا ہے بیٹل قریب من النقین ہوتا ہے اور جس ظن کوچھوڑ نے کا تھم ہے اس سے مرادائکل ہے۔

جواب ثانی: .... جن محدثین نے اخبار آ حاد کوظن قرار دیا ہے انہوں نے جت بھی تو قرار دیا ہے انکی ایک بات تو مان کی اور دوسری چھوڑ دی تو محدثین کے اس ند جب سے معلوم ہوا کے خبر واحد ہونا جیت کے خلاف نہیں ہے۔

خبو و احد کی حجیت: ..... خرواحد کی جمیت مسلم امر ہے قرآن سے بھی ثابت ہے صدیث سے بھی ثابت ہے صدیث سے بھی ثابت ہے معالی مشہور البیاء سابقین سے بھی ثابت ہے تی کداس کی شہور قدر البیاء سابقین سے بھی ثابت ہے۔ قدر اللہ کی مشہور قدر آن سے ثابت ہے۔

خبر واحد كى تعريف: ..... خبر واحد متوار كمقابليس كينى جوحد توار كون پنچ وه خبر واحد ب اور خبر واحد ب اور خبر واحد كي بحر چندا تسام بين ـ

- (۱) كى درجه ميں رواة تين روجائيں تواسے مشہور كتے ہيں (۲) ايك روجائے توغريب (۳) دورہ جائيں توعزيز كہلاتى ہے۔ افعات الحجيت من القو آن: .....
- (۱) سورة يلس مس ب ﴿إِذْ أَرُسَلْنَا وَلَيْهِمُ الْنَيْنِ ﴾ تاب أكردوكى بات جُت بيس تفى تودوكوكيول بهيجا؟
- (٢) ﴿فَعَزَّرُ نَا بِفَالِثِ﴾ وقوت وى جم نے تيرے على ساتھ جب ايك كى بات جمت نيس تو قوت كيے ماس موكى؟
- (٣) مرداورعورت كے تنازع كوطل كرنے كيلئے قانون بتلايا ﴿ فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ اَلْهِ لِهِ وَحَكَماً مِنْ

ل پاره ۲۹ مورة الجرات آيت الع پاره ۲۲ مورة يس آيت ١١ س ايشا

اَهُلِهَا ﴾ إب اگرايك كي بات جحت بي شهو گي تو دونول مين فيصله كيسے مويائيگا اوراس فيصله كي خبر باقي كيسے مانيں كے؟

نیز ہرز ماندمیں ایک ہی نبی آیا اورایک ہی فرشته خبرلایا۔

اثبات الحجيت من الحديث: ..... تمر واصرآب عظم كزويك بمى جمت ب چناني جب سلاطين كوخط لكصيتو كهيس ايك آدى بهيجاا دركهيل دوآدمي بهيجي

اثبات الحجيت من الانبياء السابقين: .....

- ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ ٱقْصَىٰ الْمَلِيْنَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَى إِنَّ الْمَلَا يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخُرُجُ (1) إنَّى لَكَ مِن النَّاصِحِيْنَ. فَخَوْجَ مِنْهَا ﴿ الآية يَ البِموى عليه السلام أيك آوى كى بات مان كرو بال سي ثكل كت \_
  - ﴿فَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُو كَ ي ايكعورت فخردى اورموى عليه السلام تشريف ل كيد **(r)**
  - التدتعالى في عليداسلام اور مارون عليدالسلام كوبليغ كي لي بهيجا حالا تكم صرف ذوآ دمي ميل . (٣)

اثبات الحجيت من الصحابه: .....

- صحابه کرام میت المقدل کیطرف منه کر کے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے ایک فخص نے آ کرآ واز لگائی ((الا ان القبلة قد حولت)) س اورسب في منه يهيرليا حالاتكهرف ايك، وي فخروى
- (٢) شراب لي رب تصاوراعلان موا ((الا أن المحمو قد حومت)) وصحابكرام في يين كر مكاور دير. اثبات الحجيت من العقل: ..... عقلاً بهى شروا صدى جيت البت بايك سيا آوى خرويتا باوروه خر محال بھی نہیں تو آ کے نزد یک وجہ تکذیب کیا ہے؟ کیوں جھٹلاتے ہیں کوئی دلیل تو آ کے یاس نہیں ہے لہذا خبروا حدكوججت مانناجا ہے۔

اثبات الحجيت من العوف: ....عرفا بحى ثابت بيرے عالم كا نظام تير واحد ير چل رہا ہے عدالتوں میں دوگواہ شرط میں ای پر فیصلے ہوتے ہیں حتی کمثل تک کے فیصلے ای پر ہوتے ہیں قرآن نے بھی کہا ﴿ وَأَشْهِدُ وَاذَوَى عَدُلِ مِنْكُم ﴾ ي كل فوج كا نظام خرواحدير إيك آوى كاشارے يرتمام فوج نقل

۴. ماره ۴۰ سورة القصص آيت ۲۰ يره هسورة النساء آيت ٣٥ سمِّ باره ۲۰ سورة القصص آيت٢٥ سي مسلم شريف ج اص ٢٠٠ هيه منسلم شريف ج٢ ص ١٦٢، وفي النسائي تغير يبيرج٣ ص ٣٦١وفي ابخاري ايضاج٣ ص ٨٣٧ يره ٢٨ سورة الطلاق آيت

وحركت مين آجاتي ہے اور محدثين في تو بچھ شرائط بھي لگائي بين اورتم تو كوئي شرط بھي نہيں لگاتے۔ يا

الشبهة التاسعة: .....اكثر احاديث خلاف عقل بين مثلاً پيثاب كهال سے كيا اور وضوء بين كن اعضاء كو وهونے كائكم ہے، نماز ميں قبقيد لكايا كوئى نجاست سبيلين سے خارج نہيں ہوئى چربھی وضوء ٹوٹ كيا۔

جو اباول: ..... خلاف عقل اسے کہتے ہیں کہ شکے حال ہونے پر عقل دلیل قائم کر سکے اور جسکے حال ہونے پر عقل دلیل قائم نے کر سکے اور عقل اس چیز کا اور اک نہ کر سکے اسکو خلاف عقل نہیں کہتے بلکہ ما فوق العقل کہتے ہیں خلاہر ہے کہ وی کے ذریعے جو علم دیا جائے گا وہ خلاف عقل نہیں ہوسکتا بلکہ ما فوق العقل ہوگا نیزیہ کہم کے دو ذریعے ہیں اعقل اس کا احتیال معلی میں کہ عقل علم ارتو حواس پر ہے اور حواس تو غلطی بھی کر السے عقل علم کا ناقص ذریعہ ہوں تو درخت بھا گتے ہوئے نظر آتے ہیں اور برقان والے کو ہر چیز پہلی نظر آتی ہو اور محدائے بازگشت ہیں پہتے ہوں تو درخت بھا گتے ہوئے نظر آتے ہیں اور برقان والے کو ہر چیز پہلی نظر آتی ہو اور محدائے بازگشت ہیں پہتے ہی نہیں چاتا کہ آواز کدھر سے آر بھی ہے۔ تو جب ذریعہ ناقص ہوگا اس سے حاصل شدہ علم محمد مواج بول براعتر اض کرنا کیسے جے ہوسکتا ہے؟ بھی ناقص ہوگا بخلاف وی کے کہوہ کا لی ذریعہ ہے تو ناقص کے ذریعے کا بل پراعتر اض کرنا کیسے جے ہوسکتا ہے؟ جو اب ثانی : ..... تمام عقل والوں کا تسلیم شدہ امر ہے کہ عدم وجود کو مسکر منہیں، اگر آپ کو کسی بات کی حکمت معلوم نہیں تو آپ بنہیں کہ سکتے کہ اسمیں حکمت ہی نہیں ہے۔

جواب ثالث: .....احادیث موافق عقل بین اور عقل ان کاادراک کرتی ہے کین سوال یہ ہوتا ہے کہ س کی عقل ؟ زید کی بھروکی بفلام احمد پرویز کی یا آ پی عقل؟ آ ہے اپنی عقل کو کیسے معیار کلی قرار دیدیا؟ آ پ پہلے اپنی عقل کے معیار کلی ہونے پردلائل قائم کریں۔ آ پی عقل کی مثال تو ایک گڑوی کی ہے اور انبیاء یہ ہم السلام کی عقل ایک سمندر کی مانند ہے۔ اب جتنا پانی آ پی گڑوی میں آ جائے وہ تو پانی ہے باقی نہیں کیا آ پ پورے سمندر میں پانی کے موجود ہونے کی نفی کردین گئے؟

الشبهة العاشرة: ..... قرآن الني باربي الهما المتاهم ﴿ تِبُيَاناً لَكُلِّ شَنْي ﴾ يا تواب الرآب اس آيت كو مانة بي تو مديث كي ضرورت مانة بي تو البياناً للكلِ شني ﴾ كوني مانا وريك بهي استفراق ني؟

جواب اول: .. .. يُكل استغراق حقيقى برمحول نبيس كيونكه اكر استغراق حقيقى برمحول موتا توكونى بات بهى قرآن المعتام مديث ص ١٠٨٢١٠١ ع بارو ١٢ سرة الخل آيت ٨٩ ے خارج نہیں ہونی چاہے تھی بلکہ بیکل استغراق عُرفی پر محمول ہے جیسے قوم عاد پر عذاب کے بارے میں آیا تُلَدُهُو ً کُلُّ شَنْی بِاَمُورَبِّهَا الله الله مرچز کوتو رُبِی کورٹر ای تھی تو گویا آسان وزمین بھی ٹوٹ پھوٹ گئے ع

جو اب ثانى: ..... آپ عَلَيْكُ نَهِ يَكُلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ل يارو٢٩ سورة الرقعاف أيت ١٦

م مقام صدیث س ۹۳

ع مقنوة شريف نس ۱۳۴۳ ، ود وَا عنا من ۱۳۹۱ ، ترغدی شريف ننا من ۱۵۹ «داری ن۴ من. ۲۰ «سند مه ن۵۰ من ۴۳۰ بتغير اين كثير جا من<sup>۳</sup>

ع بفاري ومسلم بمغلوة شريف جه ص ٢٨ سطرا

هے پارہ اسورة أنحل آيت سام

ح پاره ۴۹ مورة القياساً يت19

**€**09€

## ﴿حکم منکرینِ حدیث﴾

نتوی ظہیریہ میں لکھا ہے کہ حدیث کی تین قسمیں ہیں ا متواقد ۲ مشھود ۳ خبر واحد متواتر کامکر بالا جماع کافر ہے۔ خبر واحد کامکر فاس ہا اور حدیث کا استہزاء کرنے والا بھی کافر ہے چنانچہ ملاطی قاریؒ نے لکھا ہے کہ کی کوحدیث سنائی گئی اس نے بطورات تفاف کے سے کہا کہ بہت حدیثیں سنی ہیں تو وہ کافر ہوگیا۔

## ﴿بيانِ اصطلاحاتِ حديث﴾

ابتداءُ مدیث دوتم پرہے(۱) ضعیف اور (۲) صحیح. پھرضعیف دوتم پرہے(۱) متصل (۲) غیر متصل پھرغیر متصل کی چار قسمیں ہیں.

ا .منقطع ۲ .مُعلَق ۳.معضل ۴.موسل

منقطع: ..... وه روایت ہےجسکی سند متصل نہ ہوکہیں ہے راوی گراہوا ہو۔

لے پارہ ۱ سورة المائدہ تیت ۲ سال کی شریف جا اس ۳۰

**مُعلّق: ..... جسکی سندے شروع سے راوی گرے ہوئے ہوں۔** 

معضل: ..... جسکی سند کے درمیان سے داوی گرے ہوئے ہوں یا ایک سے ذاکد راوی پے در پے گرے ہوئے ہوں۔ مو مسل: ..... جسکی سند کے آخر سے کوئی راوی گراہوا ہو۔

اورمتصل كى يا يخ فتمين بين ا .شاذ ٢ .منكر ٣ .مدلس ٣ .مضطرب ٥ .معلل

شاذ: .....وه حدیث ہے جبکا راوی خود تو ثقه ہو گر ایس جماعت کثیره کی مخالفت کرے جو اس سے زیادہ ثقه میں۔اسکے مقابل کو محفوظ کہتے ہیں۔

هنكر: ····· وه حديث بج جكاراوى باوجود ضعيف مونى كالقات كالف روايت كرب اسكيمة بل ومعروف كمتم بين .

مدلس: ..... وه حديث ب جسكراوي كواي شخ كانام ياشخ ك شخ كانام چمياني كى عادت بو\_

مضطرب: .... وه مديث بجسك سنديامتن من ايبااختلاف موكه أمين ترجي ياتطيق نه موسك.

معلل: ..... وه حدیث ہے جس میں ایسی کوئی علة خفیہ ہو جو صحب حدیث میں نقصان دیتی ہوا سکومعلوم کرنا ماہر فن کا کام ہے برخض کا کامنیں۔

دوری تم یعنی صحیح کی اقسام جوکہ بیا تقیم کے اعتبار سے دوری قسم ہاس کی صفات داوی کے لواظ سے چار قسمیں ہیں۔ ا . صحیح لذاته ۲ . حسن لذاته ۳ . صحیح لغیره ۳ . حسن لغیره

ضحيح لذاته: ..... وه حديث ب جسكة تمام راوى عادل ،كال الضبط مول اور اسكى سند متصل مواور وه معلل و شاذ مو ناد معلل و شاذ مون الراسكي سند متصل مواور وه معلل

حسن لذاته: ..... وه حديث ب جسكراوي مين صرف ضبط ناقص موباقى تمام شرا لطفيح لذاته كي موجود مول ..

صحيح لغير ٥: ....اس صديث حن لذاته كوكها جاتا به جسكى سندي متعدد مول ـ

حسن لغيره: .... اس مديث ضعف كوكهاجا تلب جسك طرق متعدد بول-

ا مونا تا فیرگر نے مرسل کوفیر الاصول می بر فیروا صدی پوتی قتم کے تحت ذکر کیا ہے کہ فیروا صد سقوط وادادی کے اعتبار سے مات قتم پر ہے (ا) متصل (۲) مند (۳) مند (۳) منطق (۵) معلس (۲) مرسل (۷) دلس یا وقال حالک فی المشهور عنه وابو حیفة وطائفة می اصحابهما وغیر هم من المحة العلماء کا حمد فی القول المشهور عنه انه صحیح متحج به بل حکی ابن جویو اجماع التابعین باسوهم علی قبوله والله لم یات عنهم انکار والا عی واحد من الائمة بعد الی واس المائین النج (نخیة الفرصائيده من سر م) والمعتار فی التفصيل قبول موسل المصحابی اجماعاً وموسل اهل القون الثانی والثالث عندنا (ای الحنفیة و عند مالک مطلقاً وعند الشافعی باحد امور خصد عند الاناف مدیث مرسل المناف میں کے بعد کے لوگول کی بوتو مطلقاً متبول کرتے میں اور اگر تی تابعین کے بعد کے لوگول کی موقو مطلقاً اور و در وال کی تحقیق واعاد کے بعد تی توں کرتے میں (حمائی میں کا میں المناف اور و در وال کی تحقیق واعاد کے بعد تی توں کرتے میں (حمائی کی مطلقاً اور و در وال کی تحقیق واعاد کے بعد تی توں کرتے میں (حمائی کی مطلقاً اور و در وال کی تحقیق واعاد کے بعد تی توں کرتے میں (حمائی کی مطلقاً اور و در وال کی تحقیق واعاد کی دونو مطلقاً متبول کرتے میں اور اگر تی تابعی کی مطلقاً اور و در وال کی تحقیق واعاد کی دونو مطلقاً متبول کرتے میں اور اگر تی تابعی کی مطلقاً اور و در وال کی تحقیق واعاد کی دونو مطلقاً متبول کرتے میں اور اگر تی تابعی کی مطلقاً اور و در وال کی تحقیق واعد کی دونو می تعقیق کی دونو مطلقاً متبول کرتے میں اور کا کھی دونو کی مطلقاً اور و کی دونو کی کی دونو کی کی دونو کھی کی دونو کی کھی دونو کی کی دونو کی کھی دونو کی کی کی دونو کی کی کی دونو کی کی دونو کی کی دونو کی کی کی کی دونو کی کی کی دونو کی کی دونو کی کی کی

راويول كى تعداد كے لحاظ سے صحيح كى دوسميں بين الخبر واحد ٢. خبر متواتر

خبو و احد: ..... وه حدیث بے جسکے راوی اس قدر کیر نه بول که اسکے جموث پر اتفاق کرنے کو عمل سیم مال سمجے اسکی پھر تین سم میں ا . مشھود ۲ عزیز ۳ غریب

ا . مشهور: .... وه مديث بي جيكراوي كسي زماني مين بين سيم كبيل نهول.

٢. عزيز: .... وه حديث ب جسكراوى كى زمانى مين دوس كم كهين شهول .

۳. غویب: .... وه حدیث بجه کاراوی کمیں ند کمیں ایک مو۔

خبر متواتو: .....وه حدیث ب جسکراوی برزمانے میں اس قدرکیر بول کران سب کے جموث پراتفاق کر لینے کو قل کے مقاب کے جموث پراتفاق کر لینے کو قل کی محال سمجے۔ (فرال سرل فالمتواتر قد یفیدالعلم بمحض کثر قرواة و ناقلیه وقد یکون لکل من الکثرة و اوصاف الرواة او القرائن المتصلة مدخل فی افادة العلم ا

اس خبر متواترکی پھرچا وقتمیں جیں استواتر اسنادی ۲. تواتر طبقائی ۳. تواتر تعاملی ۴. تواتر معنوی استواتو اسنادی: ..... جس کوابتدائنا وتک ایس جماعت روایت کرے جن کا اجماع کی الکذب محال ہو۔

٢. تواتر قرنى يا طبقاتى : .... جوقرن بقرن چلى آرى مو-

٣. تواتر تعاملي: ..... جسمين اكثر عمل كرتي آئي مون اور بعض كااختلاف مور

۳. تو اتو معنوی: ..... الفاظ کے لحاظ سے تو ضم واحد ہولیکن معنی کے لحاظ سے تو اتر کو پینی ہوئی ہوتو اتر معنوی کا دوسرا نام تو اتر قدر مشترک ہے ہے پہلی تنم کی مثال ایک یا دو حدیثیں ہیں ار ((انسا الاعسال بالنیات)) ۲. ((البینة علی المعدعی والمیمین علی من انکو)) دوسری تنم کی مثال جیسے صلوات الخمسہ ،عدور کعات اور مقادر زکوة اور قرآن مجمد تبیری قتم کی مثال رکھات تراوی ،سو اک فی الوضوء چوتی قتم کی مثال جیسے مجموع ۔

آداب علم حديث

تعريف ادب: ..... ا. ما يحمد من القول والفعل ٢. علامه سيوطى فرمات بن الاخذ بمكارم الاخلاق ٣. التعظيم لمن فوقك والرحم لمن تحتك بيم تبط به ايك صديث سه (( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا)) ع

ضرورت ادب: .... كسب فيض اوركسب علم من ادب بهت ضرورى باسك كدادب كى انواع من ايك

ا (مقدمه فتح العلم ص ۵) ع قيض الباري ص ٤ تا يعقدمه فتح المعم ص ٢ ع (ترزي ص ١٠١٦)

تعظیم بھی ہے جب کوئی شخص ادب اختیار کر کے تعظیم کرتا ہے تو یقیناً تواضع کر ایگا تو اس سے انفعالیت پیدا ہوگی جب انفعالیت پیدا ہوگی تو اثر کوقبول کر ایگا بغیر انفعالیت کے اثر نہیں ہوتا اور تعلم بھی ایک اثر ہے۔

تعویفِ تعلیم: .....فعل یتوتب علیه العلم غالبا تو یفک تب اثر کریگا جبکه دومری طرف سے بھی انفعالیت ہو چنا نچہ شل مشہور ہے المحرمة خیو من المطاعة آدی ترک طاعت سے کافر ہموگا اور اگر بغیر عذر کے تو ڈتا سے کافر ہو جاتا ہے مثلاً ایک شخص روزہ نہیں رکھتا تو اسکے ذمہ قضاء میں ایک ہی روزہ ہوگا اور اگر بغیر عذر کے تو ڈتا ہے تو ساٹھ روز سرک کے اور ایسے ہی ایک شخص کلہ نہیں پڑھتا تو کافر ہے اسکے تل کا تھم نہیں اور اگر پڑھ کر چوٹ تا ہے تو اسکی سرز آقل ہے کیونکہ بیتو ہین ہے من توک السنة تھاونا فقد کفو علام عینی سے توی غلطی بھوڑ تا ہے تو اسکی سز آقل ہے کیونکہ بیتو ہین ہے من توک السنة تھاونا فقد کفو علام عینی سے توی غلطی ہوگئی یا قلمی سنة قذرة لکھ دیاصفة بنا کرنہیں لکھنا چا ہے تھا مسنة متعلقة بالقذرة لکھنا چا ہے تھا سفط من وصل من وصل الا بالحرمة و ما سفط من سقط الا بترک الحرمة.

الادب الاول: تصحیح نیت: اگرنیت می نه به وی تو مدیث ی تو بین به وجائی کونکه اگر وی موجائی کونکه اگر وی خص سونے ی وی مین فی تا به به وی تو بین به وجائی کا به به وجه الله لا بتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم روایت به موفوعا ((من تعلم علماً مما ببتغی به وجه الله لا بتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنة یوم القیامة یعنی ریحها)).

الادب الثاني: .... ادب الاستاد: الكي مختف صورتين إن الطاعت ٢. محدمت ٣. عظمت الادب الثاني: .... التأديب.

ا . طاعت: ١٠٠ اسكامفهوم توواضح بـــ

۲ . خدا مت: سلینی استاذ کوراحت پنجان کا انظام کرے صحابہ کرام سے بھی خدمت ثابت ہے حضرت استاد صدحب مدظلہ نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ پچھ خدمت نہیں ہو پار ہی تو فر مایا کہ میں تو یہ مجھاتھا کہ تو عالم بن گیا ہے کیکن تو تو ابھی تک جابل ہے پھرفر مایا کہ خدمت کام کرنے کا نامنہیں بلکہ خدمت تو استاذ کی خشاء کےمطابق زندگی گز ارنے کا نام ہے۔

۳. عظمت: ..... اسکی مختلف انواع بین اراستادی طرف پاؤس پھیلا کرندلیٹا جائے اور ند پاؤس پھیلا کر جیٹا جائے ۲۔ جارزانو ہو کرند بیٹھے ۳۔ بیشت کرکے ندبیٹھے ۵۔معارضہ کی صورت میں بات ند کرے ۲۔ حاضری کا اہتمام کرے پھر حاضری بھی دونوں تم کی یعنی جسمانی بھی اور روحانی بھی۔

سم، عدم استنكاف على المتأديب: .... استاذى تأديب برنا كوارى كااظهارندكر يونكدا اكانشاء كارتكام المنشاء كارتكام المناء كالمنظاء كالمنظاء كالمنظم عاصل نبيس كرسكا اورتاك ديب تولى وفول آپ على المنظم عاصل نبيس كرسكا اورتاك ديب تولى وفول آپ على المنظم عاصل نبيس كرسكا اورتاك ديب تولى وفول آپ على المنظم عاصل نبيس كرسكا اورتاكون المنظم عاصل نبيس كرسكا اورتاكون المنظم عاصل نبيس كرسكا اورتاكون المنظم على المنظم على

فعلی تأدیب کی مثال: .....ایک مرتبه حضور علی ایک محافی ایک محافی اوسونے کی انگشتری پہنے ہوئے دیکھا آپ علی تأدیب کی انگشتری پہنے ہوئے دیکھا آپ علی انگوشی اتار کر پھینک دی محافی نے کوئی تا گواری کا اظہار نہیں کیا بعد میں لوگوں نے کہا کہ اٹھالو اس محافی نے کہا کہ اٹھا اوس کا بانے کہا کہ اٹھا اوس کا بانے کہا کہ جب آپ علیہ نے بھینکی ہے تو میں نہیں اٹھا وس کا۔

قولی تأدیب کی مثال : .... ای طرح ایک مرجد حضور علی ایک محاق کا قبدد یکهادوسرے وقت میں وہ صحابی ما قبدد یکهادوسرے وقت میں وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے اور سلام عرض کیا لیکن حضور علی نے جواب نددیا ان صحابی نے خیال کیا کہ شاید توجہ نہ ہوگی دوبارہ سلام کیا آپ علی نے بھر بھی اعراض کیا تو آئیس بتلایا گیا کہ تمہارا قبددیکھا تجاوہ صحابی فورا گئے اور وہ قبدگرادیا بیتا دیب تولی ہوگئی۔

حضرت استادمولانا محمر عبدالله صاحب رحمة الله عليه في ما الداستادشا گردكو پيف رہا ہے اوراس طالب علم ك د بن يس بي بات في كريا ہے اوراس طالب علم ك د بن يس بي بات في كريا ہے اوراس طالب علم ك عدم النوم في اثناء اللدرس: دوران سبق نه سوئ ذوق شوق كيسا تحم مستعد موكر سنے خفلت نه

كرے-الاصطفاف صف بندى بونى چاہيے بىتى ميں انتثارى ساتھ نديميے-

الادب الثالث: ..... انب كتاب ميك ندلكائ ،ليك كرنه برهم اكل طرف بشت نه كرم بخلف فنون كى كتب مول او ترب كالحاظ د كهد

الادب الرابع: ..... ادب صدر سه عرضان ك باد ين شكايت ندمو، رونى يكاف والاور يانى مجرف والكاور يانى

الادب الخامس: ..... عظمت استاد: استاذ كوايخ لي باعث رحمت وبركت مجيء أفضل توجس كو چاہے سمجھے کیکن استاد کے بارے میں اتنا ہو کہ میرے لیے حضور علقہ کے علم کے حصول کا ذریعہ اور راستہ یہی ہیں۔ الادب السادس: .... الادب بالانتهة الفقهاء: يعنى احاديث يرصة بوئ الركوئي حديث كي ام کے خلاف پڑجائے اوراسپر مطلع کر دیا جائے تو اس امام کی سوءادیل نہ ہوا تکی شان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ <u>نک</u>لے۔

الادب السابع: .... درودشريف كي كثرت ركع صحابة كرامٌ كنام يرضى الندتعالى عنه اورتا بعين وتبع تابعين کے نام بررحمۃ القد تعالی علیہ کیے۔

الادب الثامن: ..... استعانت من الله يعن انبان الي توت يربعروسه ندكر عبكه الله عن مرد ما تَكَير

الادب التاسع: .... كتب حديث كوبا وضوء يرحاجات.

الادب العاشر: .. ... استكبارند موامام بخاريٌ في فرمايا كمستى اورمتكرهم يحروم ريخ بير-

# المؤلف المؤلف المؤلف

توجمة المولّف: ٠٠٠٠ مولّف عدم الصحح بخاري الماسكة تعارف سے يهل تنب حديث كا تعارف ضرورى ہے جب كتب مديث كا تعارف موكا تواسكے مقام كا بھى پت بيلے كا چنانچ كتب مديث كى متعدداقسام يى چندمشهوريد ين ا .جامع ۲.سنن ۳.مسند ۴.معجم ۵.جزء ۲.مفود ۷ .غويب ۸.مستخوج ۹. مستدرک ١ . مسلسلات ١١. مراسيل ١٢. اربعينيات ١٣. اتعليقات

جامع: ····وه كتاب ب جس مين تفيير ،عقائد، آ داب، احكام ،منا قب ،سير فتن ،علامات وقيامت وغيرها برقتم کے مسائل کی احادیث مندرج ہوں۔ کما قبل

فتن احكام واشراط ومناقب سير آداب وتفسير وعقائد جسے بخاری اور ترندی۔

مسنن: ..... وہ کتاب ہے جس میں احکام کی احادیث ابوابِ فقہ کی ترتیب کے موافق بیان ہوں، جیسے سننِ الی دا ؤد ،سنن نسائی ،سنن این ماجه ـ

مسند: وه كتاب بيجسمين صحابر رام كى ترتيب رتى يا ترتيب حروف الجايا تقدم وتأخر اسلامى كالخاظ ب احاديث فدكور بول جيم سنداحر- معجم: ..... وه كتاب بي جسك اندروضع احاديث من ترسيب اساتذه كالحاظ ركها كيا بواور ترسيب كي وبي تين فتمين او پروالي بين جيم طراني -

جزء: .....وه كتاب بـ هميں صرف ايك عى مسئله كى احاديث يك جا جمع كردى گئى ہوں جيسے جزءُ القوا ة وجزءُ رفع اليدين للبخارى.

مفرد: .....وه كتاب يجميس صرف ايك فض كى كل مرويات فركور بول ـ

غریب: ..... وہ کتاب ہے جسمیں صرف ایک محدث کے متفر دات جو کسی شخ سے ہیں وہ ندکور ہوں۔

هستغوج: ..... وه کتاب ہے جسمیں دوسری کتاب کی حدیثوں کی زائدسندوں کا انتخراج کیا گیا ہوجیہے متخرج ابوعواناً۔

هستدر ک: ..... وه کتاب ہے جسمیں دوسری کتاب کی شرط کے موافق اسکی رہی ہوئی حدیثوں کو پورا کر دیا گیا ہوجیسے متدرک حاکم ۔

هسلسلات: ..... وه کتب بین جن مین صرف احاد یث مسلسله کوجع کیا گیا ہواور حدیث مسلسل اس حدیث کو کہتے ہیں جسکی سند کے تمام روات جو کسی وصف میں شریک ہول یا متفق ہوں۔

مو السيل: ..... وه كتب جن مين صرف مرسل احاديث كوجع كيا كيا موجع مراسل الي داؤدً

ار بعین: ..... جن کتب میں جالیس احادیث کوجمع کیا گیا ہوجے ہمارے ہاں چہل حدیث کہتے ہیں۔

تعليقات: ..... وه كتب جن مين روايات كوبلا سند ذكر كيا جائے خواه صحابی ندكور بويانه بوجيے مصابح النة اور مشكوةِ المصابح۔

اب ہم کہتے ہیں کہ بخاری شریف اور تر ندی شریف جامع ہے البتہ مسلم شریف کے جامع ہونے میں ا اختلاف ہے لیکن راج یہی ہے کہ بیر جامع نہیں ہے کیونکہ کتاب النفیر بہت مختصر ہے پھرسب سے زیادہ مقبول صحاح ستہ جیں جوز ریدرس ہیں۔

﴿بخارى،مسلم،ابوداؤد،نسائى،ترمذى،ابن ماجة

#### 

## ﴿مراتبِ صحاحِ سته ﴾

اس سے پہلے اصحاب صحاح ستد کی شرا تطامعلوم ہونی جائیں۔راویوں کی اجمالی طور پریا نج قسمیں ہیں۔

الاول: .... كامل الضبط والاتقان وكثير الملازمة لشيوخهم.

الثاني: .....كامل الضبط وقليل الملازمة .

الثالث: .....ناقص الضبط وكثير الملازمة .

الرابع: .....ناقص الضبط وقليل الملازمة .

الخامس: .....ناقص الضبط وقليل الملازمة مع الجرح.

اب ہم کہتے ہیں کہ!

ا . اهام بخاری :..... پہلی تم کراویوں کی احادیث بالاستیعاب لیتے ہیں اور دوسری قتم سے انتخاب کرتے ہیں۔

٢. اهام مسلم : ..... بهلى دوقسمول ب بالاستيعاب ليت بين اورتيسرى قتم سامتخاب كرتے بين -

سل امام نسائی : ..... ببلی تین قسوں سے بالاستعاب لیتے ہیں اور چوکھی سے انتخاب کرتے ہیں۔

سم. اهام ابوداؤد : ..... ببلی جارقسموں سے بالاستیعاب لیتے ہیں اور یانچویں سے انتخاب کرتے ہیں۔

۵. امام ترمذی اور امام ابن ماجه: .... سبتم کی روایت پین لیت بین فرق به به کدام م

ترندی ورجة مديث بيان كردية بي كه بيمديث كستم كى بيكن امام ابن ماجد بيان بيس كرت-

تو معلوم ہوا کہ پہلا مرتبہ بخاری شریف کا ہے دوسرامسلم شریف کا ہے تیسرا نسائی شریف کا ہے اور چوتھا ابوداؤد کا اور یانچواں ترندی شریف کا اور چھٹا ابن ماجہ کا ہے۔

# ﴿اقسام محدثین﴾

محدثينً ما پختم پر ہیں۔

(1) طالب: ..... طالب ده بجومديث ماصل كرنے يم لكا و

(۲) **شیخ**: ..... شیخ کواستاداور محدث بھی بولتے ہیں اور بعض محققین کی رائے میہ ہے کہ محدث یا شیخ الحدیث اس

وقت تک ہو بی نہیں سکتا جب تک کہ اس کوبیں ہزارا حادیث مع سندومتن یا دنہ ہوں۔

(سم) حافظ: ..... حافظ وه بجس كوايك لا كها حاديث مع سندوالفاظمتن يادبول.

(٣) حجة: ..... وه محدث جس كاعلم تين لا كهاها ديث يرمحيط مور

(4) حاكم : ..... وه ہے كہ جتنى احاديث ميسر آسكتى ہيں اس كومع سندومتن ومع حالات ِرواۃ يا د ہوں ۔

## ﴿مقاصدِ اصحابِ صحاح سته﴾

المام بخاری : ..... حدیثوں سے مسائل استباط کرتے ہیں اور اجتہادی تعلیم ویتے ہیں چنانچہ ایک ایک مدیث سے کئی کی مسائل مستبط کرتے ہیں۔

7. اهام مسلم : .... اعادیث کی تائید کے لیے کثرت سے اسناد ذکر کرتے ہیں تا کہ صدیث صدیث حدیث حدیث حدیث حدیث تک اور صدیث حدیث تعدید و تک چینے جائے۔

٣٠. اهام قر هذي : .... ندابب بيان كرتے بين اور انواع مديث بھي بيان كرتے بيں۔

م. امام ابو داؤ د : ..... ائر جمهدین کودلاک جع کرتے ہیں۔

۵. امام نسائی: .... علل مدیث بیان کرتے ہیں۔

۲. اهام ابن ماجه : ..... سب کی احادیث لاتے بیر حتی کہ ضعاف بھی لاتے بین تا کہ سب قتم کی احادیث معلوم ہوجا کیں۔

تنبیہ: ..... حضرات اساتذہ کے ہاں رائ ترتیب یہی ہے کہ پہلے تر فدی شریف پڑھائی جائے تا کہ فدا ہب معلوم ہوجائے بین چرابوداؤدشریف پڑھائی جائے تا کہ دلائل کاعلم ہوجائے پھر بخاری شریف تا کہ طرقِ استنباط کا پہتہ چل جائے بین چرابوداؤدشریف، تا کہ مزید احادیث سے تا ئید حاصل ہوجائے پھر نسائی شریف تا کہ احادیث کی علل سامنے آ جا ئیں پھر ابن ماجیشریف تا کہ نوادرات کا بھی علم ہوجائے پھر موطالیام مالک تا کہ آ فارسے بھی تا ئید ہوجائے اور احناف کے پھر موطالیام مالک تا کہ آ فارسے بھی تائید ہوجائے اور احناف کے لیے ان سے پہلے موطالیام محد اور طحاوی شریف کا پڑھنا بھی ضروری ہے بلکہ آ فار اسنن اور اعلاء اسن بھی مصحضر ہونی جائے یہ

## \*\*\*

## ﴿مذاهبِ اصحابِ صحاح سته﴾

ا ، م بخاری مجتمد ہیں بعض نے کہا شافعی المسلک ہیں لیکن رائج یہی ہے کہ مجتمد ہیں البتدان کے بیان کردہ بہت سارے مسائل شافعیہ سے ملتے ہیں، امام مسلم شافعی ہیں، امام نسائی شافعی ہیں، امام ترفدی شافعی ہیں، امام ابن ماجہ شافعی ہیں، امام ابوداؤڈ کے متعلق رائج یہی ہے کہ خبلی ہیں (حرور اسر)

مواتب بخاری و مسلم: ۱۰۰۰ اس میں بحث ہوئی ہے کہ افضل کوئی کتاب ہے، جمہور انکہ ومحد ثین ہو بخاری شریف کو بہلا درجہ دیتے ہیں بعض حضرات نے مسلم شریف کو افضل کہا ہے چنا نچہ ابوعی نیٹا بوری کہتے ہیں ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم تو جمہور اسکے جواب میں کہتے ہیں کہ اس نے زیادہ نے زیادہ بخاری شریف کی تقدیم کا بت نہیں ہوتی اسیطر حمسلم بن قاسم قرطبی کا قول بخاری شریف کی تقدیم کا بت نہیں ہوتی اسیطر حمسلم بن قاسم قرطبی کا قول ہے نام بضع احدم شلہ اس ہے بھی مسلم شریف کی فوقیت معلوم ہوتی ہے اسکا جواب ہے کہ بیقول بھی جمہور کے نیل مرتبہ بیان کرتے ہیں وہ صحت کے لحاظ سے ہاور مسلم بن قاسم کے قول کے معارض نہیں ہے کوئکہ جمہور جو پہلہ مرتبہ بیان کرتے ہیں وہ صحت کے لحاظ سے ہاور مسلم بن قاسم کی افعال کے معارض نہیں ہے کوئکہ جمہور جو پہلہ مرتبہ بیان کرتے ہیں وہ صحت کے لحاظ سے ہاور مسلم بن قاسم کی افول سے سے فلا تعارض ، چنا نجہ حافظ عبد الرحن بن علی رئیج یمنی شافعی فرماتے ہیں۔

|      |         |       |         | <del></del> , | <del>*</del> * - | <u> </u> |      |     | <del></del> |
|------|---------|-------|---------|---------------|------------------|----------|------|-----|-------------|
| يقدم | ڏين     | ای    | وقالوا  | لديّ          | ومسلم            | البخارى  | فی ا | قوم | تنازع       |
| مسلم | الصناعة | عسن ا | اق فی ح | کما ف         | ، صحة            | البخارئ  | فاق  | لقد | فقلت        |

اى طرح ايك اورم تولد عن قال فالمسلم افضل قلت فالبخارى اعلى قال التكرار فيه قلت التكرار احلى . الحاصل: اصح الكتب بعد كتاب الله البخارى .

سوال: ساندازہ ہوتا ہے کہ فقہ نفی کا مدار سیح احادیث پرنہیں ہے کیونکہ صحاح ستہ میں ایکے دلائل بہت کم ہیں تو فقہ حفی کامدار ضِعاف پر ہوا؟

**جو ابِ اول**: .... یہ بات توضیح ہے کہ صحاح ستہ میں اکثر احادیث صحیح ہیں لیکن یہ دعوٰ ی صحیح نہیں کہ صحاح انہی میں مخصر ہیں اگر دلائل انمیں نہ ہوں تو یہ دلائل کے عدم صحت کی علامت نہیں بن سکتی۔

جو ابِ ثانی: علامه ابن مجرُّ فرماتے ہیں کہ بہت ساری ضعاف مِحتف بالقو انن ہونے کی وجہ سے صحاح سے دا جح ہوجاتی ہیں تو ہوسکتا ہے کہ فقہ خفی کا مدار ایسی احادیث پر ہوجو کہ مِحتف بالقو افن ہوں۔

جو ابِ ثالث: ..... يضروري نبيل كه برسيح حديث قابلِ استدلال بهي بو كيونكه منسوخ بهي تو بوسكق باورا، م

اعظم ك بارك من آتام اعلم من الناس بالناسخ والمنسوخ لبذا احاد موصحار ساستدلال نكرتا قابل اعتراض بات بين -

#### ﴿ترجمة المولَّف ﴾

آپانام محر، والدكانام اساعيل ،كنيت ابوعبدالله بسلسلينسبال طرح با

ومحمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه جعفي بخاري

بو دربه: .... بود ربه بیفاری افت کالفظ باسکامتی بوتا ب کاشکار اسکمتعلق تقری کے کہ یمسلمان نہیں ہوئے سے مجوی غرب پرفوت ہوئے کھر مغیرہ بعدان جعفی (جوکہ بخاراشہر کے والی سے) کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے اس لیے امام بخاری کو معفی کہا جاتا ہے لیمی حضرت یمان بعقی کے مولائے موالا قابی (جس کے ہاتھ پرکوئی کافرمسلمان ہوجائے اوران دونوں میں عقدموالا قابوجائے کرزندگی میں ایک دوسرے کی مدوکر یکھے اور مرنے کے بعد وارث بن جا کیں گزان دونوں کو ایک دوسرے کا مولائے موالا قاکتے ہیں) امام بخاری کا ابنا قبیلہ معلی نہیں ہے۔

امام بخاری کے داداحفرت ابراہیم کے متعلق حافظ ابن جم عسقل آن فرماتے ہیں وا ماولدہ (ای ولد المعیرة) ابراہیم ہن المعیرة فلم نقف علی شنی من اخبارہ امام بخاری کے دالداسائیل ایسے علاء ش تھا ہیں حبال نے کتاب الگات ش انکا ذکر کیا ہے چنانچ فرمایا اسماعیل بن ابراهیم والد المبخاری یووی عن حماد بن زیدو مالک اورامام بخاری نے تاریخ کیرش ذکر کیا ہے اسماعیل بن ابراهیم بن المعیرة سمع من مالک و حماد بن زید و صحب ابن المبارک اور حضرت اساعیل کے تقل کا بی حال تھا کہ اپنی وات کے وقت فرمایا لا اعلم فی جمیع مالی در هما من شبهة.

﴿ولادت و وفات ﴾

امام بخاری کی ولادت عمد المبارک کے دن ۱۳ اشوال ۱۹۴ ه جمعه کی نماز کے بعد بخارا میں ہوئی۔اوروفات

خرتنگ جوسم قند کے مضافات میں ایک گاؤں ہے شنبہ کی رات جو کہ عیدالفطر کی بھی شب تھی ۲۵۱ ھ میں ہو گی \_ کل عمر ۲۲ سال ہے امام بخاریؓ کی ولادت الاروفات کی تاریخ اور کل عمر یاو کرنے کے لیے بیدوشعر کافی ہیں ۔

| نحرير | ال | مكمل  | الصحيح | جمع  | <b>(</b> | ومحدّثا | حافظا | البخارى | کان    |
|-------|----|-------|--------|------|----------|---------|-------|---------|--------|
| نور   | فی | انقضى | حميد و | فيها |          | عمره    | ومدة  | صدق     | ميلاده |

ا کے والد ماجد بچپن میں بی فوت ہوگئے تھے انکا آبائی وطن بخاراہے اور امام بخاری کی بینائی بچپن میں جاتی رہی والدہ محتر مذبہت رور وکر ان کے لیے دعا کرتی تھیں ایک مرتبہ خواب میں سیدنا ابراہیم کی زیارت ہوئی فر مایا اللہ تعالی نے تیری دعا کی وجہ سے تیرہے بچے کی آئکھیں واپس فر مادی ہیں مج اٹھکر دیکھا تو آئکھیں درست تھیں بینائی واپس آ چکی تھی۔

#### ﴿طلب علم﴾

ابوجعفر ورّاق نے امام بخاری ہے سوال کیا کیف کان بلدہ امو ک جواب میں فرمایا کہ جب میں کمتب میں جاتا تھاای وقت مجھے حفظ حدیث کا البام کیا گیا اسوقت میری عردس مال تھی یا پچھکم ، سولہ سال کی عمر میں ابن مبارک، وکج "اوراصحاب الرّائے کی کا عیں یاد کرلیں تھیں۔ ۲۰ اس جبکہ امام بخاری کی عمر سولہ برس کی ہوئی تو اپنے والد ما جدکی پاک کمائی ہے اپنے بھائی احمد اور اپنی والدہ کے ہمراہ بچ کوتشر لیف لے گئے پھر اسا تذبه جازت صدیث حاصل کرنے میں تا خیروا قع ہوئی ای لیے آپکی والدہ محتر مداور بھائی صاحب واپس آگے اور آپ بغرض تعلیم و ہیں تھہر گئے۔ جس جگہ آپ پر ھتے تھے وہاں کھانے کا انتظام نہیں تھا طلبہ باری باری مزدوری کرتے اور ملکر کھاتے ایک ون امام صاحب ؓ نے فرمایا جس ون مزدوری کی باری ہوئی کا انتظام نہیں تھا طلبہ باری باری مزدوری کرتے اور ملکر کھاتے ایک ون امام صاحب ؓ نے فرمایا جس ون مزدوری کی باری ہوئی ون کا دوسر سے طلباء نے کہا پھر کھانا بھی نہیں طبح گا، چنا نچ گی دن ہو کے میں مزامیس آتا تالبذا میں باری نہیں کرو نگادوسر سے طلباء نے کہا پھر کھانا بھی نہیں مطبقہ بہت پریشان مجو کے ہیں ، وہ خلیفہ کو خواب میں حضور عقیقے کی زیارت ہوئی کہ میر سے مہمان بھو کے ہیں ، وہ خلیفہ بہت پریشان مو کے ہیں ، وہ خلیفہ کی دن باری سے کرلو تفشیش کی تو پہ چلا کہ محمد بن اساعیل بھو کے ہیں چنا نچ خطیفہ وقت نے سب طلباء کا وظیفہ مقرر کردیا۔

آ پ نے ایک ہزاراتی (۱۰۸۰)اساتذہ سے علم حاصل کیاان میں ایک بھی ایسانہ تھا جو محدث نہ ہو۔

#### ﴿تلامذه

علامه ابن حجرٌ نے نقل کیا ہے کہ آ کیے تلانہ ہ کی تعدا دِنقر بیا نوے ہزار (۰۰۰،۹۰) ہے۔

#### ﴿تصانیف﴾

الماره سال كي عمر مين ايك كتاب ( 1 )قضايا المصحابة والتابعين تصنيف فرمائي (٢) اسك بعد تاريخ كبير

تعنيف فرال اوريمي كه تصانف بين ٣. جزء رفع اليلين في الصلاة ٣. جزء القراء ة خلف الامام ٥. الادب المفرد ٢. كتاب الصعفاء وغيره اورسب سيماجم كتاب ٥٠. بخارى شريف بيريكتاب ولدرال بين كمل بوئي ١٩١٥ه مين شروع موكى اورسهم ومين ختم موكى عام طورسد بخارى شريف يحمتعلق دوشم كى روايات ملتى بين اول بيكررياض أبحد مين عسل كركيكسى دوسرى دوايت بيه يحصيم مل كمى مجردوسرى طرف بية تاب كسوله سال من تصنيف كمل موتى اورسوله سال تو مكه كرمه اورمد بينه منوره بين قيام جابت نبين ان روايات مين تطبيق اس طرح ي كدر اجم توساد ، يسار ي ايك بي مرتبه روضة مطهره على صاحبها الصلوة والتحية على بينه كركصال كي بعد جتني احاديث ملتى ربيس الكوجهانث جهانث كرلكه رب- باقى رباحطيم والامعاملية خودلهم بخاري فرمات بي كديس في بخارى شريف تين بارتصنيف كي دراصل مصنفين كا قاعده ے كەجب كوئى تصنيف مهتم بالشان بوقو بار باراتمين نظر بوتى بىقونمكن بے كەلىك مرتە نظر ثانى خطيم ميں كى بولعض كہتے ہيں كە ابواب بہلے لکھے اورا حادیث بعد میں تلاش کیں اور بعض کہتے ہیں کہ احادیث بہلے می تقیس بھرابواب قائم کرتے تھے ا ابتلاء اول: .... بخارا کے امیر فالد بن زہری نے ام بخاری کے پاس پیغام بھیجا کمیرے نیچ آ کے پاس مدیث پڑھنا جا جے ہیں کی وقت آ کرانگوحدیث پڑھادیا کریں۔امام صاحب نے جوابا کہلا بھیجا کہ میں نے حدیث پاک وذلیل نہیں کرناجس نے پڑھناہومیرے باس آ کر پڑھ لے۔ امیر نے اس کونظور کرلیااور کہا کہ میں بچوں کے ہمراہ ضرور حاضر ہونگا کیکن شرط ہے ہے کہ اس وقت دوسرے لوگ وہال تعلیم کے لیے موجود نہ وں صرف میرے *لڑ کے* وہال تعلیم حاصل کرینگے۔امام صاحبٌ نے اسکو بھی منظور نہیں فرمایا اور کہاسب بچے پڑھنے میں برابر ہیں امیر کواس بات پرغصرآ گیا اور اس نے امام صاحب کو بخارات نكل جانے كاتھم ديديا، چنانچ امام بخارى ككل كئے اور نكلتے وقت دعاكى اساللہ جس طرح اس امير نے مجھ كو كالا ب مجمی اس کوذلیل کرے اس شہرسے نکال دے چنانچہ ایک ماہ سے پہلے ہی اس امیر سے کوئی حاکم اعلیٰ کسی غلطی کی بناء برناراش ہو گیااور اسکومعزول کردیاور تھم دیا کہا سمعزول امیر کو کالامنہ کرئے گدھے پر سوار کرا کر پورے شہر میں چکر لکواؤ پھر شہر بدر کردو س ابتلاء ثانى: ..... ووسراابتلاءيه واكرمسك خلق قرآن من المام حمد كيابتلاء فيش آياته المام احمدٌ فرماياتها كلام الله غیر محلوق توانیس کوڑے کھانے پڑے لیکن امام حمد کے شاگردوں نے غلو کیااور کہنے لگے کو آن پاک کے بیکاغذاور کتے بعى قديم بين ادهرامام بخارى في فقوى ديريالفظى بالقرآن معلوق ليني بيجوتم زبان سقرآن برست بين بالفاظ كاوق میں البت قدیم، صفت باری ہے اس لیے حنابلدان کے خالف ہو گئے ان کوگالیاں دیتے تھے بہرحال تصدید ہوا کہ جب بخارا ے نکلے توسمر قند کا ارادہ کیا راستے میں خر تنگ مقام پر رمضان کی وجہ سے تھم رکتے وہاں آپ کوخبر بینچی کہ سمر قند میں حالات آپ كموافق نبيل بين الروت آب في وعاكى اللهم صافت على الارض بما رحبت فاقبضني اليك ردعا آب في اخيرى عشره مين فرمائى اورية بول بهى بوكنى اورعيد الفطرى رات مين دفات بوكى اوركانى عرصة تك قبرسيخوشبوآتى ربى

ا تقریر بخاری جا ص ۳۲ ع مقدمد فخ اباری ۱۸۳ سورس بخاری سی دی

# ﴿امام بخاري كي قوتِ ياداشت﴾

امام بخاری بچین میں محدث واقلی کی مجلس میں جایا کرتے تھے بد بہت وسیع بحلس ہوتی تھی ہوئے ہیں کہ ایک بار
میں شرکت کیا کرتے تھے امام صاحب بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے امام صاحب فرکا کہ ابوز ہیر ابراہیم سے
محدث دافلی نے سند بیان کرنا شروع کی صفیان عن ابی النوبیو عن ابواھیم تو میں نے ٹوکا کہ ابوز ہیر ابراہیم سے
مورٹ دافلی نے سند بیان کرنا شروع کی صفیان عن ابی النوبیو عن ابواھیم تو میں نے ٹوکا کہ ابوز ہیر ابراہیم سے
مورٹ دافلی نے سند بیان کرنا شروع کی صفیان عن ابی النوبیو عن ابواھیم تو میں نے ٹوکن کہ ابوز ہیر کی بجائے زبیر بن عدی میں ہے ہوئی اداشت دکھ لیس پھر فرما کی کہ ابراہیم سے
موراس دفت میری عمر گیارہ سال کتھی ہے اس طرح ایک اور واقعہ بیش آیا کہ امام بخاری آیک دوسری مجلس میں بھی جایا کرتے
تھے وہاں دوسرے علاء بھی احادیث قلم بند کیا کرتے تھے گرامام صاحب بیس تکھتے تھے لوگوں نے کہاتم خالی ہا تھ آ کر بیٹھ
جاتے ہواس ریکار بیٹھنے اور دفت ضائع کرنے سے کیافا کہ وادل اول آو امام بخاری خاموش دہ کیکن جب لوگوں نے خوب
برا بھلا کہنا شروع کیا اور تنگ کرنے گئے تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ اچھاتم اپنی احاد بیث او پھرامام بخاری نے سنانا
مروع کیا اور تمام احاد بیٹ ذبانی سادیں جنگی تعداد بندرہ ہزارتھی پر شکر سب مندد کی سے مواد سے دور کیا اور تمام احاد بیٹ زبانی سادیں جنگی تعداد بندرہ ہزارتھی پر شکر سب مندد کی تھے رہ سے کیافی شادی ہونے میں اس میں جنگی تعداد بندرہ ہزارتھی پر شکر سب مندد کی تھے رہ گئے ہو

امام صاحب کے قوی الحافظ ہونے کی خبر عام ہو جگ تھی جب وہ بغداد پنچ تو وہاں کے محدثین نے استحان کرتا جاہا حافظ این جرعسقلائی نے فتح الباری کے مقدمہ میں اس واقعہ کواس طرح بیان فر مایا کہ محدثین نے سوحدیثیں جھائیں او رانہیں الٹ بلٹ کراس طرح کر دیا کہ ایک حدیث کا متن نیا اور دسری حدیث کی سند کواسکے ساتھ جوڑ ویا دوسری حدیث کی سند کواسکے ساتھ جوڑ ویا کھر دس آ دمیوں کا انتخاب کیا اور ہرایک کودی دی حدیثیں و سے ویں اور بیس سند لی تیسری حدیث کی سند کواسے کہاری ہے گئی منعقد کرنے کی سند کی تیسری حدیث کی سند کواسے کیا اور ہرایک کودی دی حدیثیں و سے ویں اور بیس مجھادیا کہ لیام بخاری گئے اس کو جو ل فرمالیا جب مجلس منعقد ہوگئ تو عوام وخواص کا ہوا جمع ہوگیا جب مجلس جم گئی تو پہلے درخواست کی گئی امام بخاری نے اس کو جو ل فرمالی جب بیلی منعقد ہوگئ تو عوام وخواص کی حدیثوں میں سے پڑھی امام صاحب سے طے شدہ و بیار دسری پڑھی کھر تیسری خی کہ در سے دی کہ دی تو میں اور امام صاحب ہر ایک کے دوس کے ایک مدیثوں میں سے پڑھی امام صاحب ہر ایک کے دوس کی ایک اور ایک حدیث میں بچھ گئے کہ بیخض واقعی او نچے در ہے کا ہے کی کے دھوک میں نہ تا بڑھا گمر عوام بخوس واقعی او نچے در ہے کا ہے کی کے دھوک میں نہ آئیگا گمر عوام بخوس کے دیل کے دیا عوف المام مخاری نے سب بیا خوس کو خواص کی ایک کو دیا تھیں ایک دیت تھیں بڑھی تھر دع تی میں بچھ گئے کہ بیخض واقعی او نچے در ہے کا ہے کی کے دھوک میں نہ آئیگا گمر عوام بیل می نہ رہا تھی اس نہ آئیگا گمر عوام بیل کی اور ای طرح پڑھر سادیا جیسے اپنے بڑھی تھی پھر فر مایا ہی سے پہلے محض کو مخاطب کر کے فرمایا بھی میں بڑھی اور ای طرح پڑھر سادیا جیسے اسے پڑھی تھی کھر فر مایا ہے ۔ پہلے محض کو مخاطب کر کے فرمایا بھی اس کے بھول کو میں اور ای طرح پڑھی کو مذال کے بیا کو میں ایک ہو میں بھی کے دول کی کو مور کی اور ای طرح پڑھی کر سادیا جیسے اسنے پڑھی تھی کھر فر مایا ہو

ا مقدمه فتح الباري ش ۱۹۳ تر ير بخاري ش ۲۲

صدیث یون نیس بلکہ یوں ہے میہ کہ کراسے سے طرح صدیث پڑھ کرسنادی اور جوسند جس متن کے ساتھ تھی اسکوای کے ساتھ ذکر کیا المی طرح دسول صدیثیں ای ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے اسٹے سنائی تھی ایک ایک کر کے سنایا اور ہر ہر صدیث میں اسکوای مدیثیں تھی سنداور سے مستوجہ متن جوڑ کر سنادیں بھر دوسر شخص کی طرف متوجہ ہوئے اس کے ساتھ بھی بھی معالمہ کیا تی کہ دسوں آ ومیوں کے ساتھ ای طرح معالمہ کیا اس پر سب علاء بھی ثین اور مشائخ دیگ رہ گئے او رہ امام صاحب کا بڑا کا رنامہ صرف بھی رہ کے مام صاحب کا بڑا کا رنامہ صرف بھی نہیں کہ انہوں نے بدلی ہوئی صدیثوں کو سے علامہ این مجر سے تھے کرسکتے تھے بلکہ بڑا کا رنامہ بے کہ سوحدیثیں ایک بی مجس میں صرف ایک بار سنکر ایک مفضل الله مضاحب کی دواوہ حافظ صدیث تھے کرسکتے تھے بلکہ بڑا کا رنامہ بیت کہ سوحدیثیں ایک بی مجس میں صرف ایک بار شکر ایک مفضل الله کوئی ہوئے گئے گئے اور سیامام صاحب کی دواج تھی جب آ کی داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔

﴿وجْهِ تاليفَ

امام بخاری کوخواب میں حضور علی کے کہ زیارت ہوئی خواب میں دیکھا کہ میں حضور علی کے ساسے کھڑا ہوں اور پیکھے کے ذریعے آپ علی کے بدن مبارک سے کھیاں اڑا رہا ہوں اپنے استادا تحق بن را ہوی ہے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی وقت حضور علی کی احادیث کے ذخیرہ سے ضعیف اور موضوع احادیث کو علیحدہ کروگ ۔ انہوں نے فرمایا کہ کسی وقت حضور علی کی احادیث کی احادیث کی احادیث کو علی ہو ای خواب کی مناسبت سے حضرت مولانا چنانچ اسکے بعدامام بخاری نے اپنی بیکتاب بخاری شریف تالیف فرمائی س ای خواب کی مناسبت سے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کا خواب بھی من لیس فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علی کے کی اور میں اس سے کھانے کے ذرات جن رہا ہوں پھر چودہ سال بعد جب معارف اسنن کھی تو تعبیر سمجھ میں آئی۔

﴿عددِ احادیث بخاری شریف﴾

امام بخاری ؓ نے چھ لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے بخاری شریف کھی اب منتخب روایات کی تعداد میں اختلاف ہے امام نووی ؓ نے چھ لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے بخاری شریف کھی اب منتخب روایات کی تعداد میں اختلاف ہے امام نووی ؓ فرماتے ہیں کہ کل روایات، مکررات کو حذف کو حذف کر کے ساڑھے تین ہزار ہیں اور عمل مدابن ججر ؓ فرماتے ہیں کہ کل احادیث نو ہزار بیاس ہیں اور مکررات کو حذف کر کے صرف ڈھائی ہزار رہ جاتی ہیں ،امام بخاری ؓ نے ایک ایک حدیث پر بندرہ پندرہ سولہ سولہ ابواب قائم کئے ہیں سی مدول ال

جو اب: ..... ایک تکرار حقیق موتا ہے اور ایک تکرار صوری موتا ہے تکرار حقیق کہتے ہیں جو تکرار بلافائدہ مواور جو تکرار تاکید یا تاسیس کے لیے مودہ تکرام صوری ہوتا ہے تکرار حقیقی تو ممنوع ہے تکرام صوری ممنوع نہیں ہوتا یہاں تکرام صوری ہے اور میمنوع نہیں ہے۔

ع باره ۲۲ سورة الحديد آيت ۲۱ موري بخاري س سيقري بخاري جهر ٢٨ ١١ مام ابني ري وصحيص ١٨٠ سيقري بخاري جاش ١٨٠ الامام بنياري وسيحير ١٨٠

﴿ثلاثياتِ بِفارِيْ﴾

|                    | -0:0 401                 | يت، ن ادرايت قاب عادل فريت يا التي يوسي                            | ,'O. v G   |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحه ثلاثيات بخاري | راوي                     | باب                                                                | تمبرشار    |
| rı                 | کی بن ایرا ہیمٌ          | اثم من كذب على النبي لملك ﴿                                        | t          |
| ۷١                 | كى بن ابرا ہيمٌ          | قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلى والسترة                            | ۲          |
| <b>4</b>           | کی بن ابرا ہیمٌ          | الصلوة الى الاسطوانة                                               | ۳          |
| ∠9                 | کی بن ابراہیم            | وقت المغرب                                                         | ۴          |
| 102                | ابوء صم انضحاك بن مخلد   | اذا نوى بالنهار صوماً                                              | ۵          |
| rya                | كمى بن ابرا تيمً         | صوم عاشوراء                                                        | ۲          |
| r•0                | كى بن ابرا تيمٌ          | اذااحال دين الميت على رجل جاز                                      | ۷          |
| <b>1744</b>        | ابوعاضم الضحاك بن مخلدٌ  | من تكفل عن ميت دينا فلس له ان يرجع                                 | ۸          |
| ٣٣٦                | ابوعاصم الضحاك بن مخلدٌ  | هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتخرق الزقاق                        | 9          |
| <b>1741</b>        | محمر بن عبدالله انصاريٌ  | الصلح في الدية                                                     | [•         |
| Ma                 | كى بن ايرا تيمٌ          | البيعة في الحرب على ان لايفروا                                     | И          |
| r'r <u>/</u>       | كمى ين ابرا أيمٌ         | من رأى العدو فنادئ بأعلى صوته ياصباحاه                             | 11         |
| <b>6.</b> r        | عصدم بن خالدٌ            | صفة النبي ملكية                                                    | <u>اسا</u> |
| 4+A                | كى بن ايراميمٌ           | غزوه خيبر                                                          | 100        |
| HIL                | ابوعاصم الضى ك بن مخلعٌ  | بعث النبي منطب اسامة الخ                                           | IΔ         |
| ዛ <b>ሮ</b> ዣ       | محمد بن عبدالله انصاريٌ  | يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الاية | 14         |
| Ary                | كى بن ابرا بيمٌ          | آنية المجوس والميتة                                                | 14         |
| Ard                | ابوعاصم الفتحاك بن مخلدٌ | مايوكل من لحوم الاضاحي وما يتزودمنها                               | IA         |
| 1+14               | كى بن ابرائيمٌ           | اذا قتل نفسه فلادية له                                             | 19         |
| 1+14               | مجرين عبدالله انصاري     | السن بالسن                                                         | <b>r</b> • |
| 1•∡•               | ابوعاصم انضحاك بن مخلدً  | من بایع مرتین                                                      | rı         |
| 1 <b>  •</b> (*    | ځلا د بين کيجي           | وكان عرشه على المآء                                                | **         |
| _                  |                          |                                                                    |            |

خلاصه: ۱۰۰۰ بخاری شریف می خدکور بایم ثلاثیات می سامام بخاری نظی بن ابرائیم التوفی ۲۱۵ هست گیاره روایات لی بین جوکه بالتر تیب خدکور بین (۱) ص ۲۱،۲۱) ص ۲۱،۷۱) ص ۲۵،(۴) ص ۲۵،۵۱ (۲) ص ۳۵،(۲) ص ۳۰۵، (۵) ص ۲۵،۵۱ (۹) ص ۲۰۵، (۹) (۹) ص ۲۰۵، (۱۰) ص ۲۰۲، (۱۱) ص ۱۰۱، اور ابوعاصم الفتحاك بن مخلد (التوفی ۲۱۲ه) سے چوروایات ذكر کی بین جوکه بالتر تیب خدکور جیں۔(۱)ص ۲۵۷،(۲)ص ۲۰۵،(۳)ص ۳۰، (۳)ص ۳۳۳، (۴)ص ۱۹۱۲، (۵)ص ۸۳۵، (۲)ص ۵۰۱، اور تحد بن عبدالله انصاری (التونی ۲۱۵ه) سے تین روایات کی بین جو کہ بالتر تیب ندکور بیں۔(۱)ص ۳۷۲، (۲)ص ۲۲۲، (۳)ص ۱۰۱ ندکورہ بالا تینول راوی حنفی بین پس احناف نیقل کردہ ٹلا ثیات کی تعداد بیس بوئی، جب کرعصام بن خالد سے صرف ایک روایت جو کہ ثلا ثیات میں سے تیر ہویں (ص ۵۰۲) روایت سے اور خلاد بن یکی (التونی ۲۱۲ه) سے بھی صرف ایک روایت جو کہ ٹلا ثیات میں سے آخری روایت (ص ۱۱۳) سے قل کی ہے۔

#### ﴿بيس ثلاثيات ميں حنفی اساتذہ﴾

امام بخاری کی ملا ثیات میں سے بیس میں اسا تذہ کرام حنی ہیں جن کی تفصیل سے ہے۔

(١) الضحاك بن مخلدابو عاصم النبيلُ (التوفي ٢١٢هـ): وي عنه البخاري سنصروايات من الثلاثيات.

٢) مكى بن ابراهيم البلخي (المتوفى ٢١٥٥): اخرج عنه البخاري احد عشرة روايات من الثلاثيات

(سم) محمد بن عبد الله بن الهدي الاتصاري (التونى ۱۵۵ه): قلت اخرج عنه البخاري ثلاث روايات من الثلاثيات. ل بيس ميس تو اساتذه حنفي بيس باقى دو كے متعلق بجھ نبيس كها جاسكتا اميد ہے ده بھى حنفى ہوئے كيكن چونكه حنفيہ نے درايت برزياده توجه دى ہے اس ليے محدث نبيس كهلائے۔

رواة ثلاثیات کے علاوہ بھی امام بخاری کے بے شار اساتذہ اور اساتذہ الاساتذہ خنی ہیں جن میں سے چند کے

اساءگرامی درج ذیل ہیں۔ وفات راوي کا نام نمبرشار باب المسح على الخفين التوفي الماه عبداللدين مبارك التونى االاھ معلى بن منصورٌ باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها باب في فضل استقبال القبلة التوني ٢٢٨ه نعيم بن حمادٌ فيخالفخ باب في عمرة القضاء التوفى٢١٦مه حسين بن ابرا ہيمٌ باب المضمضمة والاستنشاق في الجنابة التبوفي ٢٢٢ هه عمر بن حفص بن غماثٌ **شخ** الثينح السوال باسماء الله والاستعاذة بها التوفي ١٨٧ھ فغيل بنءعاضٌ ۲ باب في مناقب الحسن و الحسين التوفي سيهوي يحي بن معينٌ ۷ <u>ه</u>خ الثيخ باب المضمضمة والاستنشاق في الجنابة التوفى مهواه حفص بن غياثٌ فيخالثيخ باب قوله وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرُّوح التنوقي الااھ زائده بن قدامةٌ فيخالشخ باب قصة وفدطي التوفي ٣٧اه زهيربن معاوية فثيخ الشيخ باب الأذان بعد ذهاب الوقت التوفي ٩٥١هـ. محمد بن فضيلٌ 11 فيخواشيخ التوفى ٢٠١ه باب التبوز في البيوت يز مرين مارون

فائده: ... ان الا ثالت كو بخارى شريف ميس بهت برا مقام حاصل بيد بهت اعلى نوع شاركى جاتى بعاء نے

المقدمة لامع الدر ري ص ١٣٠ مطبوعة التي ما يم سعيد كميني

المنتقل بمستقل کتابین تکھیں اور مستقل شروحات (مثلانات م المنعم الباری بشرح الله ثیات البخاری مطبوعه انصار السنة المحمد به بمصر عابدین به وَ لفه مولانا عبدالصبور رحمة الله عليه )اورتراجم لکھے۔ جب الله ثیات کا بیرحال ہے تو ثنائیات کا درجہ تواس سے بھی بزاہوگا اور فقہ خفی کا مداری ثنائیات پر ہے تو فقہ خفی کتنی مضبوط فقہ ہوئی؟ لے

#### ﴿قال بعض الناس﴾

اس سے اکثر امام بخاری امام صاحب ومراد لیتے ہیں اوراحناف پراعتر اضات کرتے ہیں ان اعتر اضات کی وجہ سے بعض لوگ بیتا ثر ویتے ہیں کہ امام بخاری امام اعظم کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھتے تھے اس لیے نام نہیں لیتے کیونکہ قال بعض المناس تو تنقیص شان کے لیے ہوتا ہے لیکن بیغلط ہے کیونکہ امام بخاری قالمت تقوی کی وجہ سے نام نہیں لیتے یا اس وجہ سے کہ امام اعظم کے سے نام نہیں لیتے یا اس وجہ سے کہ امام اعظم کے ساتھ تو چالیس آ دمیوں کی جماعت تھی ہرا کہ کانام ایمنام مشکل تھا تو قال بعض المناس کہددیا۔

سوال: المام ابوطنيفه كاتى ترويد كول كرتے بين؟

جواب: ..... بیمی غایتِ تقوی کی بناء پرہے کہ جب کوئی بات پینی اور دین کے خلاف نظر آئی تو فورا تر دید کر دی لیکن آگے چل کر پیتہ چل جائیگا کہ یا توضیح غذیمب نہیں پہنچا تھا اورا گرضیح پہنچا تھا تو اسکو سمجھے نہیں۔

#### ﴿نسخ بخاری﴾

امام بخاریؓ کے نوے (۹۰) ہزار تلاً ندہ ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی ساعت کی ۔ بخاری شریف کے نخے انیس کے قریب ہیں جمل میں سے مشہور نسخے مندرجہ ذیل احباب کے ہیں۔

(۱) محر بن بوسف فر بری (۲) ابراہیم بن معقل نتنی (۳) حماد بن شاکر (۴) بزدوی (۵) حافظ شرف الدین کو بین بوسف فر بری (۲) ابراہیم بن معقل نتنی (۳) حماد بن شاکر (۴) بردوی (۵) حافظ شرف الدین بوسف بن مطربن میں (۲) الاصلی (۷) کریمة بنت احمر نیادہ مشہور اور متداول پہلانسخہ ہا انکا پورا نام محمد بن بوسف بن مطربن حمالے فر بری کہلاتے ہیں۔ فر بری طرف منسوب ہونے کی وجہ سے فر بری کہلاتے ہیں۔ فر بر بخارات ۲۵،۲۵ میل دور ایک کا وارد خات ۲۳۰ حکی ہے اورد فات ۳۲۰ حکی ہے آخری عمر میں دوم تبد بخاری شریف سی ایک مرتبہ ۲۵۲ حص اور چونسٹھ سال خود بخاری شریف پڑھائی اس لیے بی نسخه شہور اور متداول ہے کا مرتبہ ۲۵۲ حص اور چونسٹھ سال خود بخاری شریف پڑھائی اس لیے بی نسخه شہور اور متداول ہے کا

#### ﴿شروح بخاری﴾

بخاری شریف کی متعدد شروح لکھی گئی ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ عمد ة القاری المعروف بعینی از علامہ بدرالدین عینیؓ ۔

- r\_ " فتح الباري" ازعلامه ابن حجر عسقلا في
- ٣\_ " " شرح قسطلانی" ازعلامه شهاب الدین احمد بن محمّهٌ
  - ٣ "فيض البارى" ازعلامه انورشاه تشميري -
- ۵۔ "مقدمتیسیر القارئ ازمولا نانورالحق صاحب پینے عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبز اوے ہیں یقریمفاری زبان میں ہے۔
- ٧ ۔ " 'لامع الدراری علی جامع ابنجاری' از حضرت مولانا رشید احمہ کنگوبی بیرحاشیہ ہے اسکوحضرت مولانا یجیٰ
  - صاحب في جمع كيااور شخ الحديث مولانا محمد زكرياصاحب في المحتفي اورتشريح كى ب-

# ﴿حكم البخاري الشرعي علماً وعملا﴾

اگر کسی جگہ صرف' بخاری' ہوتو اسکا پڑھنا واجب عین ہے اور اگر دوسری کتب بھی موجود ہوں تو اسکا پڑھنا واجب کفایہ ہے۔اسپر عمل کرنا واجب ہے جبکہ اسکے معارض کوئی روایت یا آیت نہ ہوجب کہ ہم اسکی بعض روایات پر جوعمل نہیں کرتے ایکے معارض روایات موجود ہونے کی وجہ سے لے

## ﴿اسم البخارى﴾

(الجامع المسندالصحيح المختصر من اموررسول الله الله الله وايامه على المالية المالية المالية المالية المالية الم

## ﴿اشاعة الحديث في البلاد الاسلامية ﴾

دوصد بوں تک تو صدیث کی نشر واشاعت کے تذکر ہے جازمقد سیس ہوتے رہے اسکے بعد تیسری اور چوشی صدی تک کوفدادر عراق علم حدیث کا مرکز ہے رہے اسکے بعد خراسان ، سمر قند ، اور بخارا وغیرہ کا علاقہ علم حدیث کا مرکز بنار ہااور چھٹی صدی تک یہی علاقہ مرکز رہا بھر فتہ تا تار کے بعد مسلمانوں کوزوال آگیا کتب خانے جلادئے گئے بچھ عداء بخرت کر کے شام چلے گئے بھرنویں صدی تک شام میں علم حدیث کا جرچا رہا لیکن ہندوستان میں اس دوران حدیث کی نشر واشاعت کا کوئی عام معمول نہیں تھا علاء زیادہ ترمنطق ، فلسفداور فقد خفی پڑھاتے تھے دسویں صدی میں ہندوستان کے بچھ علاء نے بلاواسلامیہ میں جا کرعم حدیث حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن عام سلسلہ شائع نہ ہوسکا

اِتقریر .فاری جام ان<sup>د س</sup>ے مقدمہ صحیح اینی ری ص

اس زمانے کے بڑے بڑے بڑے علماء یہ ہیں شیم علی المتقیؓ (متونی ۹۵۹ ھے)صاحب کنز العمال، شیخ عبدالاولؓ جونپوری، شیخ محمد طاہر صاحب (متونی ٤١٩ه ه) مجمع البحاراي طريقے سے ان بزے علاء ميں فيخ عبدالحق محدث دہلوي (متونی ٥٣٠١ه) بھی ہیں انکے زمانے میں چونکہ حدیث کی کتابوں میں مشکوۃ شریف کہیں کہیں پر ھائی جاتی تھی اس لیے انہوں نے اسکی دوشرحين تصنيف فرمائيس ايك عربي مين يعني لمعات التنقيح اورابيك فارى مين يعني افيعة اللمعات التكيفلاوه اورعلاء بهمي بين جیما کہ شخ عبدالحق محدث دہلوی کےصاحبزاد نے ورالحق صاحب (متو فی ۱۰۷۳ھ) ای طرح ایکے بیٹے شخ الاسلام عبدالسلامٌ صاحب ليكن ان علماء حضرات كالعليم وتعلم كاسلسله كوئي بإضابط طور برنبيس تفاجسكي بناء برييسلسله چل ندسكا ۔ دسویں صدی الی ہے کہ دوسرے بلا دہیں بیسلسلہ کم ہو گیا کیونکہ اس دور ہیں انگریز کا تسلط ہور ہاتھا اسلامی حکومتیں ٹوٹ رہی تھیں بار ہویں صدی میں شاہ عبد الرحیمٌ صاحب کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جسکا نام احمد اور لقب ولی الله تھا(متوفی ۲ کااھ)اللہ تعالی نے انکواس کام کے لیے منتخب فرمایا۔سولہ سال کی عمر میں ججازِ مقدس کا سفر کیا ﷺ ابوالطاہرؓ كردى شافعي ہے حدیث برهي شخ شافعی المسلك تنے اور شاہ ولی اللہ حنی المسلك تنے ان كاارادہ شافعی ہونے كا ہواتو چونکہ پینے معتدل اور منصف مزاج تھے انہوں نے شاہ صاحب کوشافعی ہونے سے منع کردیا اور فرمایا کہ اگر تمہیں شبہ ہوتو مجھے بتاؤ میں تہمیں اسکا جواب دونگا۔حضرت شاہ صاحبؓ کی باوجود حنی ہونے کے محققانہ شان تھی بعض جگہ فقہ حنی کخلاف بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہی شان اسکے بوتے شاہ اساعیل شہیدگی ہے حضرت شاہ صاحبؓ نے شیخ ابوالطا ہڑ ہے اجازت کیکرصحاح سته پیرهانی شروع کیس اورموطا امام ما لک کوجھی درس وقد ریس میں شامل کیا اور اسکا حاشیہ بھی لکھا حفرت شاه صاحب کے مشہور تلاندہ مندرجہ ذیل ہیں۔

ا۔قاضی ثناءاللدصاحب یانی جی جنہوں نے تفسیر مظہری کھی ہے۔

٢ ـ شيخ محمدامين تشميريّ ـ

٣- في الشم

۴۔سیدمرتضی صاحب بگرائ ً۔

٥ حضرت كصاحرزاد عام عبدالعزيز صاحب (متونى ١٢٣٩هـ)

٢ - في محمد عاشق صاحب بوحضرت ك خاص شاكروين انبى كاصراد برحضرت في افي مشهور كتاب بجة الله المبالغة الكعى-

ان كے بعد حديث كى خدمت شاويم الحق صاحب د بلوئ (متونى ١٣٦٢ه )كرتے رہاورائے بعدشاه عبد الخي مجدد ك (متونى ١٣٩١ه)

کے دومتاز شاگرد حضرت مولانا رشید احمد صاحب کنگون (متونی ۱۳۹۳ه) اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب تا نوتوی (متوفی ۱۲۹ه) اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب تا نوتوی فی ۱۲۹ه (متوفی ۱۲۹ه می ۱۲۹ه می ادر حضرت نا نوتوی نے دیوبند میں، پھران دونوں حضرات نے مشورے سے ایک مدرسد کی بنیا در کھی اگریز کا تسلط ہو چکا تھادینی مدرسے بند ہو بھکے میں، پھران دونوں حضرات نے مشورے سے ایک مدرسہ کی بنیا در کھی انتخاب کیا اور وہاں مدرسہ قائم کیا جو بعد میں دار المعلوم و بوبند کے نام سے مشہور ہوا ا

دارالعلوم دیوبند کاول صدر مدرس مولانا محرید یقوب صاحب نا نوتوی بهوئی پھرا نظیشا گردیش البندمولانا محمود انجس ساحب صدر مدرس سے جو ۱۳۳۳ است سعد مدرس سے بالمیس المحدیث صدر مدرس سے جو ۱۳۳۳ است سعد مدرس سے بھرمولانا حسین احد مدتی صدر مدرس سے تقریبا کے ۱۳۳۲ است مدر مدرس سے خوبل زماندائیں کا سے جو تقریبا تھیں سال ہے، جب پاکستان بنا تو اسوت بھی بہی صدر مدرس سے خوبل زماندائیں کا سے جو تقریبا تھیں سال ہے، جب پاکستان بنا تو اسوت بھی بہی صدر مدرس سے خوبل زماندائیں کا سے جو تقریبا تھیں سال ہے، جب پاکستان بنا تو اسوت بھی بہی صدر مدرس سے خوبل زماندائیں کا سے جو تقریبا تھی صدر مدرس سے المی المانون تقریبائی اور مولانا تعبید المیس کے بعد مولانا شریف کسی در کی اور مولانا عبد المی المیس کے بعد مولانا شریف کسی درگر صدر مدرس سے (دار العلوم دیوبند کے صدر مدرس کی ترتیب فدکورہ بالا العنا قیدالغالیہ از ص ۱۳ سے ۱۳ میل خاتی میں نہور کے در سے کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی مطلامولانا میں مادر سے تعانبوں کی مولانا تعبد المیس سے وقع کی مولانا خیر مولانا تعبد میں کی مولانا تعبد مولانا تعبد المیس سے وقع کی مولانا خدر مدرس کی خدمت کی مولانا تعبد المیس سے وقع کی مولانا خیر محمول سے کی مولانا تعبد مولانا تعبد مولانا تعبد مولانا تعبد المیس سے وقع کی مولانا تعبد مولانا تعبد مولانا تعبد مولانا تعبد مولانا تعبد المیس سے وقع کی مولانا تعبد مولانا تعبد مولانا تعبد مولانا تعبد المیس سے وقع کی مولانا تعبد مولانا تعبد مولانا تعبد مولانا تعبد المیس سے موسول سے مو

د بوبندی قیادت سے اگریز بہت خاکف تھا کہ کی وقت بھی اکی وجہ سے انقلاب آسکتا ہے اس لئے د بوبند بول کی خلاف تھی کی کی وجہ سے انقلاب آسکتا ہے اس لئے د بوبند بول کی خلاف تکفیر کی مہم شروع کرائی تا کہ انکا اثر ختم ہو چنا چہ احمد رضا خان ہر بلوی نے د بوبند بول کی خلاف کفر کافتوٰ کی دیا اور آسمیں مختلف مسائل کا سہار الیالیکن بیفتوٰ کی مؤثر نہ ہوسکا، کیونکہ علاء د بوبند کی خدمات اور تدریس صدیث کی خدمت بہت زیادہ مختل جب بیفتوٰ کی مؤثر نہ ہوا تو انہوں نے اپنا فتوٰ کی عربی میں لکھا تا کہ حربین والوں سے فتوٰ کی لیا جائے۔ چنا نچہ حربین میں مدریش الباری ص ۱۵، الدرائسفور میں ۱۷ الزائد الغالیہ علی اور الباری جو میں الا الزائد کا میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ م

والوں سے فتو ی نیا اور اسکا نام حسام الحرمین رکھ اور انگریز کے سہارے سے بیفتو ی ہندوستان میں خوب مشہور ہوا۔ حضرت مول ناخلیل احمد صاحب نے عربی میں علاء دیو بند کے عقائد ہوا۔ حضرت مول ناخلیل احمد صاحب نے عربی میں علاء دیو بند کے عقائد سے اور اسکا نام المہند علی المفند 'رکھا پھر علاء حرمین سے فتوی لیا اور انھوں نے فتوی دیا کہ بیلوگ مسلمان ہیں تو اب دیو بندیوں اور بر بلویوں کا سلسد چل پڑا اب کشاکش شروع ہوئی تو بیدومسلک بن گئے پھراس نے طول پکڑا تو مسائل میں بھی اختلاف ہوگیا اور انگریز اپنی مہم میں کا میاب ہوگیا۔

### ﴿طريقه تدريس حديث﴾

ابنداء میں طریقِ تدریس بہت مخضر تھا لمبی چوڑی تقاریز بیس ہوا کرتی تھیں مخضر تقریر ہوا کرتی تھی کیکن نہایت جا مع اور پر مغز ہوتی تھی، چونکہ ہندوستان میں غیر مقلدوں نے فقہ حنفی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی اور پروپیگنڈا کیا کہ فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہاس لیے ضرورت پیش آئی کہ علاء مجتہدین کے دلائل پیش کر کے فقہ حنفی کو ترجیح وی جائے اصل میں بیطریق مولانا انور شاہ صاحب تشمیری کا ہے کہ ہر مسئلہ میں آئمہ اربعہ کے فدا ہب، دلائل اور جوابات فریقِ مخالف ذکر کیے جائیں تو فقہ حنفی کی ترجیح کا طریق اکا بردیو بند کا ہوا یہ

## ﴿ضرورة اجتهاد وتقليد﴾

اس برفتن دو رمیں اجتباد و فقد کی ضرورت ہے۔ غیر مقلدین اجتباد کے منکر ہیں حقیقت میں تو وہ بھی اجتباد کرتے ہیں ا اجتباد کرتے ہیں اپنے اجتباد کو حدیث پر عمل کہتے ہیں کسی غیر مقلدسے پوچھئے کہ نانی کہاں سے حرام ہوئی تو کہے گا کہ قرآن میں توامّ ہے تھے ہاں ام الام کوام پر قیاس کیا گیاہے۔

## ﴿تعريف اجتهاد﴾

لْغَتَأُ: . . . اجتماد، جهدـــــالياكياب اى صرف الهمة وبذل الجهد.

اصطلاحا. صرف المهمة في الكتاب والسنة الاستنباط المسائل، اجتمادكا ثبوت قرآن سي بهل به المسائل، اجتمادكا ثبوت قرآن سي بهل به اور مديث سي بهي اوراجماع سي بهي \_

ی تقریر بخاری ج اس ۴۴، مقدمه فیض الباری ص ۴۳

### ثبوت الاجتهاد من القرآن والحديث

- (١) قرآن پاک کي آيت ۽ ﴿فَاعْتَبِرُوا يَآأُولِي الْاَبْصَادِ ﴾ ي
  - عبرت کہتے ہیں ایک نظیر کو دوسری نظیر پر قیاس کرنا اور حکم لگانا۔
- (۲) ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُم ﴾ ؛ البته جان ليتے اس کوده لوگ جوان میں سے اس کی تحقیق کرلیا کرتے ۔معلوم ہوا کہ کچھلوگ اجتہاد کے قابل ہیں اور کچھنیس ہیں۔
  - ثبوت الاجتهاد من الحديث: ....
- (۱) ہمینہ قبیلہ کی ایک عورت حضور علی ہے پاس آئی اورعرض کیا کے میری والدہ نے جج کرنے کی ندر مانی تھی پس نج نہیں کیا تھا کہ مرگئی کیا میں اس کی طرف ہے جج کر، پس نج نہیں کیا تھا کہ مرگئی کیا میں اس کی طرف ہے جج کر، تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تیری والدہ پر قرضہ ہوتا تو اسکی اوائیگی کرتی القد کا قرضہ اوا کر پس اللہ تعالی تو اوائیگی کے زیادہ ا قابل ہے ، تو اب بندے کے قرضے پراللہ کے قرضے کوتیاس کرے مسئد سمجھایا ع
  - (۲) طلق بن علی کی روایت ہے کہ کس نے آپ علیہ ہے میں ذکر سے انقاض وضوء کے بارے میں پوچھا تو فر مایا هل هو الابضعة منه ع يہ ل بھي ايك عضوكو باقى اعضاء پر قياس كيا
  - (٣) حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ جب حضور علیہ نے اکلویمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ((کیف تقضی اذا عرض لک قضاء قال اقضی بکتاب الله قال فان لم تجد فی کتاب الله قال فبسنة رسول الله قال الم تجد فی کتاب الله قال فبسنة رسول الله قال اجتهد رائی و لا الو) اس پرحضور علیہ نے حضرت معاد کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ((المحمد الله الذی و فق رسول رسول الله لما یوضی به رسول الله )) معلوم بواکه محالی بھی اجتہاد کرسکتا ہے
  - (٣) حطرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ ایک عورت کا بغیر مہر مقرر کئے نکاح ہوا، اور خاوند جماع سے پہلے ہی فوت ہو گیا اب کیا تھم ہے ایک ماہ بعد تقریبا آپنے جواب دیا اور فرمایا میں اپنی رائے سے فیصلہ کر رہا ہوں اگر درست ہوتو اللہ کی طرف سے دہ یہ کہ اس کے ذمہ مہر مثل ہوگانہ اس سے موتو اللہ کی طرف سے دہ یہ کہ اس کے ذمہ مہر مثل ہوگانہ اس سے کم اور نہ زیادہ اور اس کے بعد میراث ہوگی اور عدت لازم ہوگی پھر معقل بن سنان سے گواہی دی کہ بے شک

ل ياره ٢٨ سرة المست أبيت على ياره لاسورة النساء أبيت ٨٣ س بخارى جاس ٢٥ س ترندى جاش ٢٥ هي ترندى ابود ١٠٥٠ ري متفوة س

### رسول الله على في بروع بنت واشق كے بارے فيصله كيا جيسا كرآ ب نے فيصله كيا ہے إ

### وثبوت الاجتهادمن الاجماع

فقباءامت نے اجتہا دکیا اور کسی محدث وعالم نے اس پر بھیر نہیں گی۔ الحاصل: ..... اجتہا دکا خبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی اور اجماع سے بھی۔

### ﴿اشكالات على الاجتهاد ﴾

ا شكال نمبر ا: ..... قرآن پاك ش آتا ب ﴿ تِبْيَانًا لَكُلَّ شَنِي ﴾ ن تو پراجتهاد كى كيا ضرورت ب؟ جو اب نمبر ا: ... .. تيان اصول كا به نه كه جزئيات كا ـ

جواب نمبر ٢: .... تسليم بكر آن ﴿ بَهُ بَانًا لَكُلَّ شَنِي ﴾ به كين ية بيان بهى دلالة بهوتا به بهى عبارة كبي التماه تضاء أور بهى الثارة بهوتا به بهى عبارة بهى اقتضاء أور بهى اشارة جو ببيان دلالة أورا ثارة بهواسكو بتلانے كانام اجتباد به كيونكه بركو في تواثارة نهيں سمجھ ظلا۔ الشكال نمبر ٢: .... قرآن باك بين آتا به ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ ساسكال نمبر ٢: معوم بهوا كه جمت صرف حديث بين كاجتباد؟

جواب: ... سیآیت تو دلیل اجتهاد ہے نہ کہ اجتهاد کے مخالف کیونکہ جو چیز کتاب وسنت میں صراحثانہ کور ہے اسمیس تو تنازع نہیں ہوسکتا تنازع تو ایسی چیز میں ہوگا جو کتاب وسنت میں نہیں ہے تو اب اجتہاد کر کے اسکوقر آن وصدیث کے اصولوں پر منطبق کیا جائےگا اور کتاب وسنت کی طرف دا جع کیا جائےگا۔

اِشكال نمبو سا: تقیاس کرناسنت ابلیس ہے وجو قیاس کرتا ہے وہ طریق ابلیس کوا ختیار کرتا ہے چنا چہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ سب سے اول قیاس کرنے والا ابلیس ہے اور وہ قیاس سے ہے کہ جب ابلیس کو آ دم علیہ السلام کو ہجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اسنے کہا کہ میں آ دم علیہ السلام ہے بہتر ہوں تو میں کیوں بجدہ کروں کیونکہ میں آگ سے بیدا ہوا ہوں اور آ دم می ہے ، اور آ دم می ہے اور آ گئی ہے انفل ہوا خوال ہے افضل ہوا گار می ہے اور آ گئی ہے انفل ہوا گار مقلد ہمیں الزام دیتے ہیں کہتم بھی اسی طرح اپنے قیاس کو حدیث کے مقابلے میں لاتے ہواس ابلیس کے قیاس کا جواب سے ہے کہ ہم اس بات کو ہی تسلیم نہیں کرتے کہ آگ مٹی ہے افضل ہے، بلکہ می ہے افضل ہے، بلکہ می ہے مقابلے میں ور آ گئے منافع ہیں چنا نچے متی ہے کہ می کے کتنے منافع ہیں چنا نچے متی ہی چنا نچے متی ہے کہ میں اور آ گ کے کتنے منافع ہیں چنا نچے مثی کے کتنے منافع ہیں ور آ گ کے کتنے منافع ہیں چنا نچے مثی کے کتنے منافع ہیں چنا نچے مثی کے کتنے منافع ہیں اور آ گ کے کتنے منافع ہیں چنا نچے مثی کی کتنے منافع ہیں چنا نچے مثی کے کتنے منافع ہیں اور آ گ کے کتنے منافع ہیں چنانچے مثی کے کتنے منافع ہیں چنانچے مثی کے کتنے منافع ہیں چنانچے مثی کے کتنے منافع ہیں اور آ گ کے کتنے منافع ہیں چنانچے مثی کی کتنے منافع ہیں جنانچے مثی کی کتنے منافع ہیں چنانچے مثی کے کتنے منافع ہیں چنانچے مثی کی کتنے منافع ہیں جنانے کہ کی کتنے منافع ہیں چنانچے مثیں کے کتنے منافع ہیں چنانچے مثی کے کتنے منافع ہیں کے کتنے منافع ہیں کی کتنے منافع ہیں کے کتنے منافع ہیں کی کتنے منافع ہیں کے کتنے منافع ہیں کے کتنے منافع ہیں کے کتنے منافع ہیں کے کتنے منافع ہیں کی کتنے منافع ہیں کے کتنے منافع ہیں کی کتنے منافع ہیں کی کتنے منافع ہیں کے کتنے منافع ہیں کی کتنے منافع ہیں کی کتنے منافع ہیں کی کتنے کی کت

إ أسال تُه يف ن م س ١٨٨ وواءً، في الس ٢٩٥ ع باره ١٨سرة التي آيت ٨٩ ع باره ١٩٥٥ لنهاء آيت ٥٩

منافع آ گ كى منافع سے زيادہ بيں اسطر حمثی كے نقصانات آ گ كے نقصانات سے كم بيں تو مثى افضل ہوئى نه كه آگ داب بم اصل اشكال كے جواب كى طرف متوجہ ہوتے ہيں۔

جواب ا: .... تیاس دوسم پر ہے ایک وہ قیاس ہوتا ہے جومعارضِ نص ہو۔ دوم وہ قیاس ہے جوہٹی برنص ہو یعنی منصوص پرغیر منصوص کو قیاس کرنا تمام آئمہ جمہتدین کا اتفاق ہے کہ قیاس معارض نص جائز نہیں ہے اور بنی برنص جائز ہے تمام فقہاء کا قیاس بنی برنص ہے اور اہلیس کا قیاس معارضِ نص ہے۔

جواب ۲: ...... آپ تو تیاس کے قائل نہیں پھر آپ تیاس کیوں کررہے ہیں؟ آپ فقہاء مجتبدین کے قیاس کو اہلیس کے تیاس پر قیاس کر کے مردود قرار دیتے ہیں جب ہر قیاس مردود ہے تو آپکا قیاس بھی مردود ہوا۔

ا شکال نمبر ۲۰: .... جب آپ اجتهاد کے قائل ہیں تو پھر آ پکو آج بھی اجتهاد کرنا چاہیے تو پھر آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟

جواب: .. برخص مجتهنهیں ہوسکتاس لیے کہ اجتہادی کچھشر انظ ہیں اور صفات ہیں ملاجیون نے انکا تذکرہ کی ہے۔

- (۱) آیات احکام واحادیثِ احکام تمام کی تمام ایک ہی وفت میں متحضر ہوں آیات تقریبایا نچ سوہیں اوراحادیث تین ہزار ہیں!
  - (۲) دوسرابید که لغت عربیه، صرف بخود غیره میں ماہر ہو۔
    - (m) قیاس کی تمام انواع کا بدینے والا ہو۔
    - (٣) اقوال صى به وفا قاوخلافا كاواقف مو\_
      - (۵) ناسخ ومنسوخ سے واقف ہو۔
    - (۱) مجتبد کے لئے ضروری ہے کہ تق بھی ہو۔

کیونکہ اگراس میں تقل می نہ ہوتو خواہش تینفسانی داخل ہو جائینگی اور وہ ایسا اجتہا دکریگا جوخواہش میں مصرنہ ہوا ورنفسانی خواہش پرز دنہ پڑے اور الیم شرائط کا پایا جانا عرفا محال ہےتو بیو وہ شرائط ہیں جنگی وجہ ہے ہم تقلید کرتے ہیں نہ کہ اجتہاد کیونکہ ہم میں بیشرا کانہیں ہیں۔

سوال: سلف صالحین میں بہت سارے مجتمد تھے تھرا تمار بعی سے سی ایک کی تقلید کو کیوں ضروری قراردیے ہیں؟ جواب: .... تقلید کے لیے بچھ شرائط ہیں جس میں وہ پائی جائینگی اسکی تقلید کی جائیگی ۔

(۱) جس کی تقلید کی جائے اسکا نم بہب مدون ہونا چہیے، اور بیداللہ تعالی کی طرف سے قبولیت ہے جسکا نم ب انور انوان ۲۲۹ مدون ہوجائے۔ائمہاز بعہ کے شاگردوں نے اٹکا فد ہب مدون کردیا جب کہ دیگرائمہ کا فد ہب مدون نہیں ہوالہٰذاان کی اتباع بھی نہیں کی جائے گی۔

- (۲) . جس اه م کی تقلید کی جائے اسکی تمام شرا لط کو طوظ رکھا جائے۔
- (۳) تقلید نقضِ قضاءِ قاضی لازم نه آئے مثلا قاضی شافعی المسلک ہے۔ تو کسی اختلافی مسئلہ میں قضاءِ قاضی
   نےمطابق کام کرنا ہے نہ کہ امام ابوحنیفہ گی رائے کےمطابق۔
- (۷) چونکہ نداہب میں اختلاف ہوتا ہے تو ایک ہی کی تقلید کی جائے تلفیق نہ کی جائے تلفیق بالا جماع حرام ہے کیونکہ اس طرح یہ یانچواں ندہب بن جائےگا۔

تلفیق: ..... کہتے ہیں کددو فد ہب ملا کڑمل کیا جائے یعنی بھی ایک فد ہب پڑمل کر ہے اور بھی دوسرے فد ہب پر عمل کرے،اس سے آ دمی اتباع ہوئی کا شکار ہوجا تا ہے مثلا ذکر کو ہاتھ گئے تو کہے گا کہ فقہ حنی میں وضو نہیں ٹو شا اوراگر نکسیر پھوٹ گئ تو کہے گا کہ فد ہب شافعی میں وضو نہیں ٹو شالہٰذا دنو ںصور توں میں وضونہیں کرےگا۔

### ﴿اثبات تقليد من القرآن

- (۱) ﴿فَاسْنَلُوا اَهْلَ اللّهُ كُو اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ نذكو سے مرادافرادمائل جزئية عيد بين اور اهل كا اضافت اختماص كے ليے ہے، معنى يہ ہوئ كہ جولوگ تمام مسائل جزئية شرعيہ كوتر آن وحديث سے اخذكر سكتے بين ان سے دريافت كر عِمْ ل كيا كرواوروہ آئم بمجھ ين بين الذكو بين علم بحى داخل ہے۔ آج كل اصطلاحات كا بحى خون ہونے لگا ہے جيما كہ علم كوذكر سے بى نكال ديا گيا۔ اصل بات بيہ كه مشكل كام كرنييں سكتے تو علم كوذكر سے بى نكال ديا گيا۔ اصل بات بيہ كه مشكل كام كرنييں سكتے تو علم كوذكر سے بى نكال ديا تاكہ مانے والوں كوشبه نه كرزيات كوتر آن وحديث تو آتانييں بيري برزگ ہوگيا؟ حضرت شخ الحديث مولانا محد ذكر أن كيا بارے بين آتا ہے كہ يوميہ تين ، چار، چارجا دزيں حديث كے مطالعہ كى مشغولى ك وجہ سے بينے ميں بھيگ جاتی تھيں ايك گيلى ہوتى اسكور كھنے كے ليے ڈال ديے دوسرى بہن ليتے۔
- (۲) ﴿ وَاتَّبِعُ سَبِيلً مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾ جواللدتعالى كاطرف بحكاس كى اتباع كرو،اس مطلق تقليد تابت بوكى اورمطلق من حيث الفرد بى ياياجا تا ہے۔

اب سوال مید پیدا ہوتا ہے کہ تقلید کن افراد کی کرنی ہے؟ تو دوسری تیسری صدی کے علماء نے جنگی تقلید کو سیح ا پارد ۱۱۰۰ رواا، نویات آیت کے سی پارد ۲۱ سورو اقتمان آیت ۱۵ قرار دیا ہے وہ امام ابوصنیفہ امام مالک امام شافعی ،امام احمد بن صنبل ہیں جنکو جسکا تلمذ میسر ہوا تکی تقلید کریں ہم کسی کی تقلید کو باطل قرار نہیں دیتے لیکن اپنے لئے رائج امام ابوصنیفہ کی تقلید کو چھتے ہیں۔ (اسکانام تقلید شخص ہے )

### ﴿وجوهِ ترجيح فقه حنفي﴾

الاول: .....امام صاحب کاطریق اجتها درائے ہے، اس لیے کہ امام شافع اُن الباب کور جے دیے ہیں اور باقی رواجوں کی توجید یا تطبیق کی صورت اختیار کرتے ہیں ای لیے شافعیہ نے صحت مدیث پرزیادہ محنت کی ہے ہیں وجہ ہے کہ ذیادہ محدثین شافعی المسلک نظر آتے ہیں امام مالک تعاملِ اہل مدینہ کو مدار بناتے ہیں باقوں کی توجید اور تطبیق کرتے ہیں اپنی اپنی اپنی المام احمد طاہر محدیث پڑ مل کرتے ہیں اس لیے زیادہ تر اصحاب طواہر کی موافقت ہیں آجاتے ہیں اس لیے ابنی فقد میں تعارض بھی ہوگا کہ جہاں جسی صدیث ملی ویسا عمل کرلیا اور ایک اصحاب طواہر ہیں وہ سرے سے اجتہا و تی فقد میں تعارض بھی ہوگا کہ جہاں جسی صدیث ملی ویسا عمل کرلیا اور ایک اصحاب طواہر ہیں وہ سرے سے اجتہا و تی فقد میں تعارض کرتے میں کہتے ہیں کہ ماء دائم یا باء راکد ہیں تو بیشاب نہ کرولیکن اگر کنارے پر کیا اور بہہ کر المعاء المدانیم ہے کہا رہے میں کہتے ہیں کہ ماء دائم یا باء راکد ہیں تو بیشاب نہ کرولیکن اگر کنارے پر کیا اور بہہ کر کرتے ہیں بادرامام اعظم ابو صنیفہ اُبتداء صدیث یا کو قرآن کے مطابق کر کے مل کرتے ہیں بھر صدیث کو کرتے ہیں گھر تو لی صحاب کو کھر قول صحاب کو کھر تول معمول یہ ہوجاتے ہیں۔ کول کے مقابلے ہیں اجتہا دکرتے ہیں تو فقہ ختی ایک کو تر نے ہیں تو فقہ ختی ایک کو تر تی کہ دونوں معمول یہ ہوجاتے ہیں۔

الثانی، قیام شوری: سست دوین فقد فق کے لیے الم صاحب نے ایک شوری قائم کی تھی جس میں انہوں نے ایک شوری قائم کی تھی جس میں انہوں نے ایپ اصحاب و تلا ندہ میں سے جالیس اصحاب کا انتخاب کیا تھا وہ سب کے سب اجتماد کا درجدر کھتے تھے جن میں بڑے بڑے محدث مفسر بغوی ، عالم تاریخ اور عالم مخازی تھے ایک ایک مسئلہ پر گھنٹوں اور بعض مرتبہ ہفتوں بحثیں ہوتیں ، جس مسئلہ پر بحث پوری ہوجاتی اسکولکھ لیاجا تا ہے

اوريبي ايك حديث بطراني مين حضرت على سے ((قال قلت يا رسول الله ان ينزل بنا امر ليس فيه بيان

لے بخاری شریف جا ص۳۷ مجے انوارالباری جا ص۵۵

امر ولانهی فماتامرنی؟قال تشاورواالفقهاء والعابدین ولاتمضوا فیه رأی خاصة)) نے الشالث، تدوین ہوئی وہ فقد خفی ہے ظاہرہ کداول کو الشالث، تدوین ہوئی وہ فقد خفی ہے ظاہرہ کداول کو اور بنیاور کھے والے کور جے ہوتی ہے اور بعد میں آنے والے اسکود کھے کر چلتے ہیں امام شافع نے فرمایا الناس عیال علی ابی حنیفة فی الفقه بے

الو ابع ، جلالة شانه: ..... اما م اعظم كى جلالة شان خود متقاضى ہے كوفة حنى كى تقليد كى جائے اما م ابوضيف ي خوار بزار اسا تذه سے علم حاصل كيا ہے اور آ کچے تلافدہ میں سے بے شار محدثین پيدا ہوئے ہے جن میں عبدالله بن مبارك بھى ہیں جن كوامير المونين فى الحديث كہا جاتا ہے فغيرہ احاديث ميں الكى ہيں بزار احاديث ہيں دے صحح ستہ والوں كے اكثر اس تذہ اما م اعظم م كے شاگر د ہیں لكھا ہے كہ اگر صحاح ستہ ہے آ کچے تلافدہ كى احادیث نكال د يجا كيں تو صحح سته كا بہت كم حصہ باتى رہ جائے اور اما م صاحب كى تعريف ميں مستقل طور پر تقريبات كيس كتا بيل د يجا كيں تو صحح سته كا بہت كم حصہ باتى رہ جائے اور اما م صاحب كى تعريف ميں مشتقل طور پر تقريبات كيس كتا بيل حضرت عبد اللہ من شافتى ، ماكى اور صبلى مصنفين بھى ہیں اور ۲۷ سے زائد كتابوں ميں شمنی تذكرہ ہے سب سے پہنے حضرت عبد اللہ بن مبارك نے امام صاحب كوجلالت شان كى بنا پر امام اعظم كہا۔ ا، م شافتی فر ماتے ہیں كہ نامن عبد اللہ بى حنيفة فى المفقه .

الخامس، تقدم ذاتی: « حضرت امام اعظم کو باتی ائمه مجتهدین سے تقدم ذاتی حاصل ہے اور امام صاحب کی سند میں واسطے بہت تو ی حدیث ہوگی اور اسا صاحب کی سند میں واسطے کم ہوں وہ بہت تو ی حدیث ہوگی اور اس حدیث پر جوفقه مرتب ہوگی وہ بھی زیادہ قوی ہوگی۔

ا، م اعظمؓ کے بارے میں بہت ساروں کا تابعی ہونے کا قول ہے خصوصاً علامہ ابن حجرعسقلا فی اور علامہ ابن حجر کی ً ہر دونوں شافعی حضراتؓ نے ان کوتا بعی تسمیم کیا ہے۔

السادس، فقاهتِ ذاتی: ... حضرت امام اعظم ذاتی طور پر نقیه سے چناچه انکی نقامت کی شہادت بڑے برے برے برے برے ترے دی ہے۔ حضرت ابن مبارک کتے بیں کان افقه الناس، حضرت ابن را ہویہ کتے بیں کہ اللہ تعالی نام صاحب جیب کوئی فقید بیدانہیں کیا۔

#### امام ابو حنیفۂ کی فقاھت کے چند قصے

القصة الاولى: ﴿ الكِنْحُصُ آكركَ إِلَا بوادٍ او بواؤين مفرت المام صاحب في فره يابواؤينِ اس في

<sup>1 -</sup> فررا باری ت س۱۵۵ بحو لیطرانی منط ۲ انوارا باری خاص ۵۱ سیمیش انصحیفه ص ۹۱ انوار لباری خاص ۵۵ تهمیش انصحیفه ص ۴۱ هم نو راهاری خاص ۱۹ هر انو را باری خارس ۱۵۲

دعادی، کہا بارک الله فیک کما بارک فی لا ولا، اسکے جنیکے بعد حاضرین نے جران ہوکر دریافت کیا تو آپ نے فرایا کہ اس نے المتحیات کے بارے پس سوال کیاتھا کہ شہدا بن عباس رائے ہے یا تشہدا بن مسعود تو تو پس نے جواب دیا کہ بواوین بعنی تشہدا بن مسعود ، رائے ہے ۔ اس پراس فض نے دعادی کہ الله پاک آپ کا فیض مشرق ومغرب میں پہنچ نے جید کر آن پاک کی آپت مبارکہ ہے ﴿اللّٰهُ نُورُ السَّمٰواتِ وَالْلَارُضِ مَفَلُ نُورِه مَثُلَ وَمُعْرب میں پہنچ نے جید کر آن پاک کی آپت مبارکہ ہے ﴿اللّٰهُ نُورُ السَّمٰواتِ وَالْلاَرُضِ مَفَلُ نُورِه مَثُلَ مُورِه مَن کَمِشُکو قِ فِیُها مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةِ الرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُورُكَةً مُن نُورٌ عَلَى نُورٌ يَهَدِى اللّٰهُ لِنُورِه مَن زُیْتُونَةٍ لَاشُرُقِیَّةً وَاللّٰهُ الْاَمُنَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِکُلُ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴾ ل کس قدرانام صاحب کی فقا بت معلوم ہوئی کے دوسرے حاضرین نہمی سکے۔

فائدہ: ساں قصہ ہے معلوم ہوا کہ جتنا نقصان دین کو دین والوں نے دیا ہے اتنا دوسروں نے دین کوئیس دیا ،جیسا کہ ندکورہ قصہ میں ایک جماعت کہتی ہے وہ جماعت کچھٹیش، دوسری جماعت کہتی ہے وہ کچھٹیس، اسی طرح بے دین آ کر کیے گاد دنوں جماعتیں کچھٹیں۔

ایک شخص حضرت مول ناعط ء الله شاہ صاحب کوگالی دیا کرتا تھا۔ وہ مولوی تھ وہ تو کسی کبیرہ میں مبتلا ہوگیا کسی نے آ کرشاہ جی سے کہا۔ حضرت شاہ جی نے فرمایا خاموش خاموش ۔ برادری بدنام ہوگی کیونکہ لوگ تو دیکھیں گے کہ فلال مولوی صاحب یافلال دین دار نے ایسے کی جو کہ سبب ہے گادین داروں کے بدنام ہونے کا۔
الفقصة الشالشة: ، ، ، ، حضرت امام صاحب ؓ کے زمانہ کی بات میں کہ دو بہنوں اور دو بھائیوں کا نکاح بیک وقت ، ہوار تھتی کے وقت معاملہ برعکس ہوگیا یعنی ایک بھائی کی منکوحہ دوسرے بھائی کے ہال چلی گئی تو اس مسئلہ کے طل کے ہوار تھتی ہو گئے اور کہا کہ دونوں حرام ہوگئیں۔ حل ل ہونیکی صورت بوچھی گئی تو انکار کردیا کہ کسی صورت میں بھی حدال نہیں ہوں گئی تو انکار کردیا کہ کسی صورت میں بھی حدال نہیں ہوں گئین حضرت امام صاحب ؓ نے فر مایا کہ ایک صورت ہے حلال ہونیکی اور دو میہ کہ اگر ہر شخص میں بھی حدال نہیں ہوں گ لیکن حضرت امام صاحب ؓ نے فر مایا کہ ایک صورت ہے حلال ہونیکی اور دو میہ کہ اگر ہر شخص میں بھی حدال نہیں ہوں گ

يوره ۱۸ مرة ور آيت۳۵

القصة الموابعة: ....اسطرح ایک قصد لکھ ہے کہ ایک عورت آکر کہنے گی میرے خاوند نے سم کھالی ہے کہ ساری رات تجھ سے نہ بولوں تو تجھے طلاق ہے آپ نے ساری رات تجھ سے نہ بولوں تو تجھے طلاق ہے آپ نے فرمایا ہو وہ خرمایا ہو جائے گا میر جاکر آ رام کر ومسئلہ مل ہو جائے گا صبح صبح اذان ہوئی تو خاوند نے کہا کہ جا چلی جا تجھے طلاق ہو بچی ہے وہ عورت گھر ائی ہوئی امام صاحب کے پاس آئی کہنے گئی آپنے کوئی حل نہیں فرمایا اس نے تو مجھے گھر ہے تکال دیا ہے، تو اس صاحب نے اسکے خاوند کو بلایا اور فرمایا طلاق نہوئی آپ کے کہ وقت سے پہلے اذان میں نے دی تھی اور تو نے رات کے اندری کلام کرلی اس لیے طلاق نہوئی ہے۔

القصة السادسة: .....ايكورت بياله من يجه بإنى كيراً أن خاوند في السي كها اگريه بإنى من بيؤن تو مجه طداق اگرته خال الله عن بيؤن تو مجه طداق اگرته خطرات الله عن الله من الله من

المقصة السهابعة: .... اى طرح ايك تحص في تم كھائى كه بن اليى عبادت كرونگا كه اسوقت كوئى بھى عبادت نه كرر با ہور تو حضرت ا، م صاحبٌ ف تدبير ريه بتلائى كه قاضى سے جا كرعرض كروكہ پجھ وقت كے لئے مطاف خالى كرواد ہے اورتم جا كرطواف كرلوكيونكه اس طواف كرنے كے وقت كوئى بھى طواف نبيس كر ربا۔

السابع، مو افقتِ حديث: ....ان كي فقداوفق بالحديث إلى لي كدامام صدب اي اصول مين

ا عقود لجنان ص۵۵ مع عقو دالجنان ص ۲۹۹

کوشش کرتے ہیں کدکوئی حدیث عمل سے ندرہ جائے یہاں تک کہ حدیث سے قرآن کے لئے کوہی جائز کہتے ہیں حدیث مرسل کو ججت قرار دیتے ہیں حدیث ضعیف وقول صحابی کو قیاس پرتر جیح دیتے ہیں ۔ رفع یدین کے طریقہ میں اختلاف، پھرائمیں تطبیق، ای طرح وضع یدین کے طریقہ میں اختلاف، اور پھرائمیں تطبیق سے صاف پیۃ چاتا ہے کہ امام صاحب کی فقداوفق بالحدیث ہے۔حضرت انورشاہ صاحبٌ کا قول ہے کہ بیں سال تک محنت کی فقد خفی کوحدیث پر منطبق كرنے كے ليكن كوئى قول فقة فى كاحديث كے خلاف نبيس يايا۔

و رفع یدین کی روایات اور انمیں تطبیق: ....ان سلسله میں روایات تین قتم کی ہیں ا۔ ایک روایت کرمطابق کندهوں کے برابر ہاتھوں کا اٹھانا ہے۔ ((عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال رأيت رسول الله مانس اذا استفتح الصلوة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه يدوسرى مديث كمطابق كانول كي لوتك بِاتَّمُوں كو اتَّمَانًا ہے۔عن عبدالجبار بن و ائل عن ابيه قال رأيت رسول الله عَلَيْكُ يرفع ابهاميه في الصلوة الى شحمة اذنيه)) ي تيسرى مديث كمطابق كانول سي بهى اور باتھول كوا مُعانا الابت ب- ((عن مالك بن الحويرث عن رسول الله عَلَيْكِ مثله الا انه قال حتى يحاذي بهما فوق اذنيه)) عالب ویکھیں روایات تین قتم کی بین لیکن ایساطریقدا ختیار فرمایا جس میں تینوں روایات برعمل ہوجاتا ہے۔ فرمایا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں کندهوں کے برابر، ابہامین کانوں کی لوتک، انگلیوں کو کانوں سے اوپر رکھا جائے، تواس طریقہ پر تینوں قسم ک روایات برعمل ہوجاتا ہے۔اس تطبق سے صاف پہ چاتا ہے کہ امام صاحب کی فقداوفت بالحدیث ہے۔ وضع یدین کی روایات اور ان میستطبیق: ۰۰۰۰۰ جسطرح رفع بدین کی روایات مختلف تحیی ای طرح وضع پدین کی روایات جھی مختلف ہیں۔

(۱) . ایک روایت میں مطلقا خرایا که بدیمنی کوید ایری پررکھنا ہے۔عن وائل بن حجو انه رای النبی سائے رفع يديه . . . . ثم وضع يده اليمني على اليسرى . ت

(۲)... بلیکن ساتھ ہی دوسری روایت کے مطابق فر مایا کہ دائیں ہاتھ کی تھیلی کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا ہے عن

سهل بن سعد "قال كأنّ الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمني على زراعه اليسري في الصلوة في

 (٣). تيسري طلايث بے معلوم ہوتا ہے كہ كف كوكف برركھنا ہے جيبا كه فرمايا وعن على ومن السنة في الصلوة وضَّع الأكف على الأكف تحت السرة ح

طب بظاہر ان روایات میں اختلاف ہے کیکن حضرت امام صاحب نے ایبا طریقه اختیار فر مایا که تنون

روایات پر ممل ہوجاتا ہے وہ یہ کہ ان یضع الکف الیمنی علی الکف الیسوی ویحلق الابھام والحنصر علی الرسع ویسط الاصابع المثلث ابروایات میں تطبق اس طرح فرمائی کہ دائیں ہاتھ کی تھیلی کو ہائیں ہاتھ کی تھیلی کو ہائیں ہاتھ کی تھیلی کی المرح تینوں روایات پر کھیل پررکھ کے اس طرح تینوں روایات پر عمل ہوجائیگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ س طرح وقتی تطبق فرمائی معلوم ہوا کہ امام صاحب کی فقد اوفق بالحدیث ہے۔ اس لیے بھی اہ مصاحب کی فقد اوقی بالحدیث ہے۔ اس لیے بھی اہ مصاحب کی فقد اوقی بالحدیث ہے۔

حضوت شاہ صاحب کا قول: سفرمات ہیں کہ نقد فقی کو حدیث سے منظبی کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ مخت کی سیکن کوئی قول نقد فقی کا حدیث کے فلاف نہیں پایا ۔ غیرمقلدین کا فقد فقی پراعتراض کرنا چاراند سے باتھی دیکھنے کے لیے ایک جگہ گئے۔ ایک اند سے کا ہاتھ سونڈ پر پڑگیا ، دوسرے کا ہاتھ ہیٹ پر پڑگیا ، اسکے بعد چوشے کا ہاتھ ای طرح کی اور چیز پر پڑگیا۔ اسکے بعد تبعرہ ہاتھ ہیٹ پر پڑگیا ، اسکے بعد تبعرہ کرنے سیٹ پر پڑگیا ، اسکے بعد چوشے کا ہاتھ ای طرح کی اور چیز پر پڑگیا۔ اسکے بعد تبعرہ کرنے سیٹ ہیں ہوگا اسنے کہ باتھ ایسا ہوتا ہے جیسے سانب ، جس کا ہاتھ ہیٹ پر لگا اسنے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے ستون ، ای طرح چوشے نے ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے ستون ، ای طرح چوشے نے ہمی اپنی ہوتھ کے مطابق کہا بہر کیف جسکے اندر جتنی سمجھ تھی اسنے و سے ہی کہا ، ایسے ہی غیرمقلدین کا حال ہے جیسے چاہتے ہیں فقہ خفی پراعتراض کر دیتے ہیں ۔

الثامن: قوتِ هاخخ یاهضبوط بنیاد: ... حضرت امام صاحب نیام عاصل کیا حضرت مادی انہوں نے عاصل کیا حضرت ممادی انہوں نے عاصل کی حضرت ابرا بیم نحق سے اور انکاعلم حضرت ابن مسعود وحضرت علی وحضرت عمر سے مراور عضارت میں شاہ ولی الله فر ماتے میں کہ مصنفہ عبد الرزاق ، کتاب آلا قارا امام محمد اور مصنفہ ابن الی شیبہ میں جوصحابہ کے اقوال ہیں انکواکشا کر لیا جائے وفقہ خفی بن جاتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود گئے بارے میں حضور علی نے ارشاد فر مایا کہ مہیں ماحد شکم ابن مسعود فقوہ نے نیز حضرت عبد اللہ بن مسعود ایسے تھے کہ حضور علی نے ارشاد فر مایا کہ مہیں آئے نے کے اجازت لینے کی ضرور تنہیں بلکہ تنصور کھانسنا ) بی کافی ہے۔

المتاسع: هِقبوليتِ عامه: فقه خَلْ كوئن جانب الله قبوليت ملى ہے۔ ملاعلى قارئ نے لکھا ہے کہ ہر دوریس دوثلث مسلمان خنی رہے ہیں۔

خلیفہ واثق باللہ ضیفہ عبای نے چا ہا کہ سرسکندری کا حال معلوم کرے۔ چنا نچیاس نے اسکے تفحص (تلاش)

ا خوارا باری تی ۳ سی ۲۳۰ میلی تا شرایف تا س ۲ <u>۵۰۸ می</u>

کے لیے ۲۲۸ مد میں سلام نامی محض کو جو چند زبانوں کا واقف تھا پچاس آ دمیوں کے ساتھ سامانِ وفد دیکر روانہ کیا۔ بالآخر تلاش کرتے کرتے وہاں پنچے جہاں سدِ سکندری تھی اگر چدا سکے قریب بستیاں کم تھیں مگر صحراء اور متفرق مکانات بہت منصد بذکور کے محافظ جواس جگہ تھے وہ سب مسلمان تھے اورا نکافہ جب خنی تھاز بان عربی وفاری ہولتے تھے۔ توجہاں بادشاہوں کی بادشا ہوں کی جان تھے۔ توجہاں بادشا ہوں کی بادشا ہوں کی اور اس میں ہونے تھی تھی ہے۔

العاشر، وسعتِ عامه: ..... حفرت الم صاحبٌ كتلانده نه بهت محنت كى جواسك بعد برزمانه من العاشر، وسعتِ عامه: ..... حفرت الم صاحبٌ كتلانده في بهت محنت كى حتى كه وفقه حفى مين نه طاس لي فقهاء حنفيه في قد وين وتشرح مين بهت محنت كى حتى كه وفي جزئيد ايمانيين به وقد من المهم بهى لكه ويا توجوا تعات بطور فرض اور تقدير كے متے الكا حكم بهى لكه ويا توجوا العام الله ويا توجوا كا الله الله ويا توجوا كا الله ويا توجوا كا الله ويا تعداد بـ منافع الله وي

الحادي عشر،قانون بننے كي صلاحيت: .....

اکثر زبانوں میں فقہ حنی تا فذرہی ہے۔امام صاحب کے شاگرہ امام ابو یوسف قاضی القضاۃ تھے جتناعلاقہ اسلامی قلم و میں تھا وہاں فقہ حنی افزیقی اور بی فلیفہ ہارون الرشید کا زبانہ تھا جسکی حکومت بر ما ہے لیکر افغانستان تک تھی ہندوستان میں جن باوشاہوں نے اسلامی قانون تا فذکی انہوں نے فقہ حنی تا فذکی ۔عالمگیر نے نقاوی عالمگیری علاء ہے مرتب کروایا اس کوفاوی ہندیہ تھی کہتے ہیں اور عالمگیر نے بچاس سال تک حکومت کی توبیاوفی بالنفو ذہھی ہے۔ المثانی عشو ، بیشار ت فبوی : ..... حضرت علام سیوطی نے امام صاحب کے مناقب میں ایک کاب کھی ہے جب کا نام ہو فیہ ناقب میں ایک کاب کھی ہے جب کا نام ہے جب کا نام ہے مراوانام ابو صنیفہ ہیں ۔ مستقل طور پر ۲۲ کی بیں امام صاحب کے مناقب میں کھی رحال من ابناء فارس اس سے مراوانام ابو صنیفہ ہیں ۔ مستقل طور پر ۲۲ کی بیں امام صاحب کے مناقب میں کہ وہ علوم مکاشفات جوروضہ اطہر کے قریب حاصل کے گئان میں بیجی ہے کہ فی المحنفیة طریقۃ انبقۃ . ہیں کہ وہ علوم مکاشفات جوروضہ اطہر کے قریب حاصل کے گئان میں بیجی ہے کہ فی المحنفیة طریقۃ انبقۃ . ان وجوہ کی بناء پر ہم فقہ فی کور جج دیے ہیں۔

الثالث عشر ،علاقائی تر جیح: .... پھر چونکہ یہاں حنی ہیں فقہ خی ہمارے ملک میں مدون ہے فتاوی اسکے مطابق میں تواس لیے بھی ہم اسکوتر جج دیتے ہیں۔

تدوین فقه کا طرز خاص: ۱۱۰۰۰۰۱م صاحب نے جس طرز پرتدوین فقه کا کام کیا درحقیقت ده رسول

اع الوارالباري ج اص ١٥٥

الد الله المركب المركب المركب المرولان في المراني في المراني المراني المرابية كرمان كالم المركب الم

## ﴿الامورالمتعلقه بسندالحديث

سندالحدیث بیان کرنے ہے قبل اسکے متعلق چندا صطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔

الاسناد: ...فهو الحكاية عن طويق المتن ي يتي سندبيان كرتار

السند: الطويق الموصل الى متن الحديث ي يعن ان رواة كانام ب بحكومحدث مديث بيان كرن يعن ان رواة كانام ب بحكومحدث مديث بيان كرن يا يعن المحديث بيان كرنا يد

الممتن: هو الفاظ الحديث التي يتقدم منها السد في جوحديث بيان كي جاتى باسكومتن حديث كتي بين حند منها السد في جوحديث بيان كي جاتر عند منها السد في حوحديث بيان كرت بوتا بكراب سند بدلن كي حند منها المرت بين مناوق ل بين في حداب سند بدلن كي شرح بين مناوق ل بين في دول مين في دول مي

- (۱) یہ ت سی سی کھنے ہے کہ اس طریقہ سے بھی سی ہے
- (٢) انه ماخوذ من التحويل كرن تحويل سے ماخوذ و مخفف ب\_
  - (٣) الىكل ي تخفّف بـ
- (۴) الحدیث سے مخفّف ہے کہ اب حدیث دوسرے طریقہ سے شروع کرتے ہیں۔ ·
  - الابن: " كبھى ابن كالفظ ذكر كركے باپ كانام ذكر كرديتے ہيں۔

قاعدہ: اگریدلفظ ابن دعلمین متناملین کے درمیان ہوتو اسکا ہمزہ نہ لکھنے میں آتا ہے نہ کیڑھنے میں ۔ لیعنی اگر واقعہ بھی ایسا ہے کہ ماقبل بیٹا اور مابعد باپ ہوتو اس صورت میں پہلے کی صفت ہوتا ہے اور بعد والے کی ظرف مضاف ہوتا ہے اگر شروع سطر میں آجائے اور ہو بھی علمین متناملین کے درمیان تولفظِ ابن کا الف لکھنے میں آئی کا کڑھنے میں نہ

ا أوار بارق خااس ۱۵۵ بحواليطير في عاترندي ص ۱۹ ع مقدمه وجزا لمها مك جااص ۱۸ ع مقدمه وجزا لمها لک جااص ۱۷ هـ يف الا مقدمه بزامه مك تن الش الله

آیگا۔ اگر غیر مناسلین کے درمیان ہوتو لکھنے میں آئے گا اور پڑھنے میں بھی آئے گا۔ اس وقت بیصفت نیس بے گا بلکہ ماقبل کے لیے بدل بے گاجیے احجر بن پزیدائن ماجہ ۲۔ عبداللہ بن عمر وابن ام کمتوم سے اسحاق بن ابراهیم ابن راہویہ سے اساعیل بن ابراهیم ابن علیّہ ۵۔ مقداد بن عمر وابن الاسود ۲۔ عبداللہ بن مالک ابن بعد نامی عبداللہ بن افی این سلول (ان فدکورہ اعلام میں دوسرے ابن کا الف لکھنے میں بھی آئے گا اور پڑھنے میں بھی)

بیانِ سند میں محدث بھی علم ذکر کرتا ہے بھی لقنب اور بھی کنیت اور بھی نسبت ذکر کرتا ہے۔ اس لیے سند ذکر کرنے سے قبل ان چیزوں کاذکر کرتا بھی ضروری ہے۔

العكم : .... جوذات معين يردلالت كرف

نقب: ..... و واسم ہے جوذات معین پر دلالت کرے مع صفیعہ مادحہ یا ذامہ کے جیسے اعمش جمعنی اندھا انتفش جمعنی ، پندھا۔ فرز دق جمعنی کول ممیا۔

کنیت: ..... جوابن اوراب کی صفت کے ساتھ ذکر کی جائے بھی بداضا فت حقیقت پر بنی ہوتی ہا اور بھی مجاز پر بنی ہوتی ہے اور بھی مجاز پر بنی ہوتی ہے جیسے این عمر صفیح حقیق ہے اور صفیح مجازی ابو ہر پر اُ اور ابوتر اب ہے۔ قیم یا ابا تو اب احضور علی ہے محضرت علی سے فرمایا تھا اور بھی بداضافت برکت کے لیے ہوتی ہے جیسے ابوالفتح اور ابوالبرکات۔

نسست : ۱۰۰۰ یائے نسبت لگادی جاتی ہے علاقہ یا قبیلہ کی طرف نسبت کر کے جیسے مدیمۃ النبی علیقیہ کی طرف نسبت ہوتو مدنی بولا جاتا ہے اور اگر کسی شہر کی طرف نسبت ہوتو مدینی کہا جاتا ہے۔

العرف: .... جونام كى كاتعيين كے ليد مشہور موجاتا ہے۔

التخلص: المختفرنام كوكت بين جوشاع الين كلام كونتم كرتے وقت استعال كرتا ہے خلص بمعنى جان چيزانا۔ فائدہ: الله علی مفت ہے لکہ وقاص كى - بيتو سند كى بات ہے ويسے اگرنسب كوذكركيا جائے سند بيان ند ہوراى ہوتو جسكے ساتھ ذكركيا جائے وہ نسبت اس كى صفت ہوگى۔

حدثنا و اخير نا: اِسْ حدثنا كالمخفف ثنا ١١٥ اخبرنا كالمخفف أنا ب

الفوق بین التحدیث و الا خباد: ..... حضرات متقدین جیسے امام زہری اور اکثر اہلِ مجاز اور امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے کہ ان میں کوئی فرق بنیس ہے البتہ متاخرین کے نزدیک فرق ہے اگر شاگر و پڑھے اور استاد صاحب سیس تو اسلیم ہونیکی صورت میں احبونی آور زیادہ ہونے کی صورت میں احبونا استعال کیا جاتا ہے اگر استاد پڑھے اور شاگر دینے وحد ثنا. جو حضرات اسمیں فرق کرتے ہیں ان کو آمیس بحث کرنا پڑتی ہے کہ کون استاد پڑھے اور شاگر دینے توحد ثنا. جو حضرات آمیس فرق کرتے ہیں ان کو آمیس بحث کرنا پڑتی ہے کہ کون افضل ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ احباد افضل ہے کیونکہ اس صورت میں تلمیذ جیقظ سے بینے تنا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تحدیث اور صحابہ و تا بعین کا طریقہ ہے۔

وبه قال: به بهر جب سند پڑھی جاتی ہے تو شروع میں وباقال کے کلمات کے جاتے ہیں بی مخفف ہے وبالسند المتصل من القاری الی المصنف قال . قال کا فاعل مصنف ہے یعنی سند متصل کے ساتھ ہم کہتے ہی کہم مصنف نے کہا۔

### ﴿سلسله ُ اسناد﴾

سند کے تین جھے ہیں۔

- (۱) حضرت شاه ولی الله صاحبٌ تک \_
- (٢) حضرت شاه ولي القدصاحبٌ ہے مصنف كتاب تك يہ

فائده: ... اوّلا سندالحديث واجازية كاعكس ديا جاربائ جوحضرت مولا ناخير محمد صاحب نورالله مرقده اپنے شاگردوں كوعنا يت فرمايا كرتے تھے اور ثانيا اس سندالحديث واجازية كاعكس ديا جاربائے جواسٹاؤمحتر م قدريس ميس مصروف تلامذہ وعلماء كوعطافرماتے ہیں۔

# **∳**90﴾

لِسم الله الرجلي الرجيمَ حمَّالِمَ تَوَاتَوِتُ الَّاسْرَعِي كَانْسَانَ - وله فع درجيَّتْهُ بِيزيدِ كانسسان - واقدّ عينه عسانيدا لفضل كالامتنان والصلوة والسلام على سينا وجيينا حيتن الذى امتاذت امتنا بعفظ السندملى كلافان وعظ ألداصعابهم من تبعيم من ثمة الدّين ف الوّواية والوّويّة وعلى المجنهدين

منهم سبيّمامي تّألّ لدّبن القويجمِن النَّوْيّا الدّرِّية ،-آمابيد فيقول العبدلاراسي الي رج ريبركا ورخيرة على المحتيجة المحتجش غفرها ذوالعرش الألاح المدِّين المُولِدِي حَيَنتُهُ حِدِّدُ فِي مِن نَوجِ شُو إلا كُلُومُ وَقِرَاللهُ سِلَا العِلْمُ الْعِلْ قراعلى وَعِلْ سَآيُوالمدرِّسِينِ صَنِيعِي لامِامين الحامين المَعامِن المِعَامِي مَسْتَلَمُ وسُنن أَفِي اؤد والنَّساني وابْن جُرُوعِيًّا التولمني وللوظين للهامين لقان تين للي وجين وشرح مع كالأثاد للطياى والشمائل للتومدي في المماري العربيّة تحير المدارس لواقع ربيدة ملتًا ألى المنافع منة أنها فاستجازف بحسن المترعن الحلفة الكتيه عديثية ترالمذكورة فاجزت متوكل عطالله عايجوزى الزوايترعن الاسانيد الثلثة آحدها ما اقرأنى واجازنى التا ذكانسا تذة التينيز المقطم والنا تحيل لين الترهندي. صلحباً همها موشيخ الحك ميث قى المدوسنزالعربتية الموسوة باشاعترا لعلوم يسلنة يترملي مصل القرأة وكلاجاذة عن شيخ شيوخ الزّمن المافظ للصير والمعالي وفالله مولنا تقه والحسن الديوينات وعنعس كالكامرواسم لعلوم والميكر مولسنا

تحين المانا نوتوى على المنز العاف التدانعني ولتناالها وعبد لفف المجددي لتهلوى وعن مظمل تفي الجعلي الشيخ أتهر على لمبها المؤدئ عزالتنيخ المشته في الافات الشيخ على تتحاق المتحكوة و وحصل المراح الما عن قطب الاقطاب عنون فيوين لوحن حضقه ولسنا فضكل لتزجز فالكني مرادابادي كآلاهاعن قدنة الانامرعة تركع مشلام الفاتن بالقصلة التمييز مولندا شاء عبلالع مزالده توئ مين بيابعاف بالمصيف فالته مولمت النفا وفي المنس الدهلوي حهم الله دحمتر واستمر وتانيها ماأجازن الامام الحبتر العاف بالله حجد المكتر حكيم الامترحض مولينا الشأأ الشرفع لويالتها ويح تقزيج إمع الشريعية والطريقة بتنيخ المشائخ حضقهم ولننا تحيز لعيفتوب لنا نوتوني عركهما والنحرير والمعتن الكبيرم ولنا التبني غبلالغنى لمجتزدى التهدى والشيخ المشته في الأفاق موللكا مختل سيكان الدهدي وثالثها مابان أما الاختف المنقول المعقول مركزدوا واللفوع وكاصوعديم النظيرة الاعصاشيخ الإخياد والابرادم وللناالسير تعجزا نؤرشاه الكشيرى ثم الديومبندى رج على مراهل

المعرنة واليقان العاف الله حضافه والناعجو المحسن لذبوبنائ واوصكائم في الذين المولوي محتم وصري الموطى الدرنفسي تبتقوا للد في اليتروالعلاج ترك لفؤحش ماطه وينها ومابط عاضا بالنولج نعلى كان على السلف العشليون وإتمترالستندوالجياغه المنتقنون مركاعتنص الكتباب الستبتروا لنعترزعن طرق المضافي لتروالب لعتروك فتتنا من لفق عِلْ من هبه لا مامراهما الحرف يفتره و آن يجمل نفؤي الله تعالى نصب عينيه خائفًا عن القيام وم

المحتربين بدير والإحض للنا المتنت ولذاتها صافًا انفاس م العزيف طاعت الله تكاودكوه في غَدواً تَهَاورويحاتها وَان لاينساني ومنا تَحَي الكرام عن الدعوات الصّائحة في جلواتها وخلواتها . وصلى الله تعالى على خير القريب وفاوموالنا عيره على الرصير المسلم -

والمستنفي عفرلزولوالدبيرولمشائخ الؤوف الاحل قاله بلسامه ورقم كربينا ندالعيدالكييب

سور ساندهد كالمقلف:-

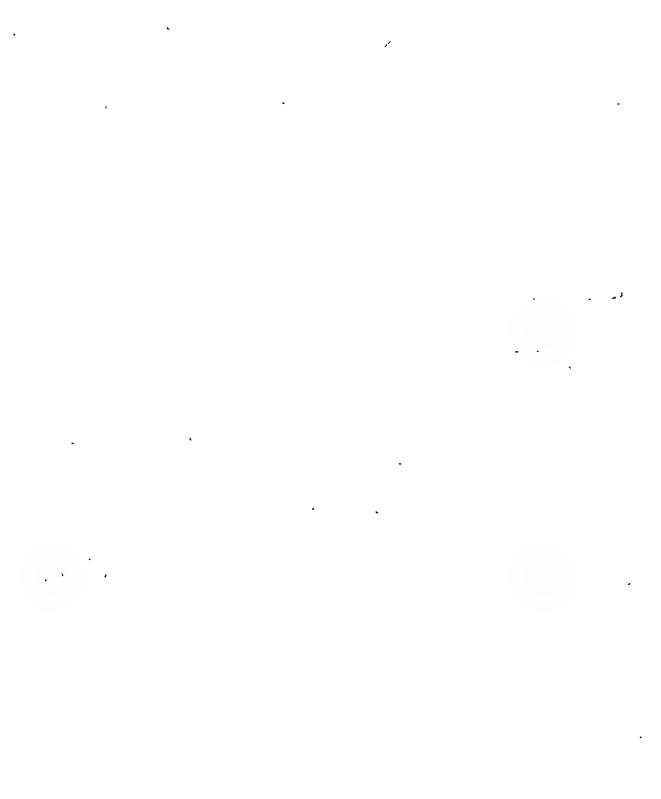

#### بسم الله الرمي<sup>ن</sup> الرميم سَـنَدُالُحَدِيْثِ وَإِجَازَتُهُ

مرن

الشيخ محمد صديق بن حاجى شيخ الحديث بجامعة خير المدار س ملتان باكستان

حمدًا لمن تواترت آلاتُه على الإنسان، ورفع درجته بمزيد الاحسان واقر عينة بمسانيد الفضل والامتنان، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الذي امتازت أمّتة بحفظ الاسانيد مدى الأزمان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أثمة الدين في الرواية والروية وعلى المجتهدين منهم لا سيّما من نال الذين القويم من الثريا الدّرية.

قال النبي سَنْتُكُم: "نضَرالله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاها كما سمع فربّ حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هوافقه منه."

أمابعد، فيقول العبد الراجى الى رحمة ربه الرحيم محمد صديق بن حاجى غفرله ولوالديه ولمشائخه أن الأخ في الدين الشيخ

رزقه الله تعالى سدادالعلم والعمل استجازني بحسن ظنّه سندى من المشائخ لرواية الحديث الشريف فأجزته متوكّلاً على الله ثقةً بالله.

السنداللول: ما أقرأنى وأجازنى الشيخ خيرمحمدٌ مؤسس جامعة خيرالمدارس بملتان و رئيس المدرسين وشيخ الحديث سابقًا قال حدثنى الشيخ المعظم الشيخ محمد يأسين السّرهندى صاحب الاهتمام وشيخ الحديث سابقًا فى المدرسة الدّينيّة الموسومة باشاعة العلوم ببلدة بريلى، قال حدثنا شيخ شيوخ الزمن الحافظ للصحيح والحسن العارف بالله الشيخ محمودالحسن الديوبندى عن شمس الاسلام قاسم العلوم والحكم الشيخ محمد قاسمٌ النانوتوى وصاحب الرشد والهداية مولانا رشيد أحمث جنجوهى كلاهما عن المحدث العارف بالله الغنيّ الشاه عبدالغنيّ المجددي المهدوى وعن مظهر الخفيّ والجليّ

الشيخ أحمد على السهارنبورى كلاهما عن الشيح المشتهر في الافاق الشيخ محمد اسخق المهلوى ح وحصل له الاجازة عن قطب الأقطاب مخزن فيوض الرحمن الشيخ فضل الرحمن الجنج مرادابادى كلاهما عن قدوة الأنام حجة الإسلام الفائق بالفضل والتمييز الشيخ الشاه عبدالعزيز المهلوى عن أبيه العارف بالله محب أهل الله الشيخ الشاه ولى الله المهلوى رحمهم الله تعالى.

السند الشانى: ما أقرأنى وأجازنى الشيخ خيرمحمد الموصوف اولاً عن العارف بالله مجددالملة حكيم الامة حضرة الشيح الشاه أشرف على التهانوى عن جامع الشريعة والمطريقة شيح المشائح فضيلة الشيح محمد يعقوب النانوتوى عن الامام النحرير المحدث الكبير الشيخ الشاه عبدالغنى المذكور الى آخره

السند الثالث: ما أجازنى الشيخ خير محمد غفرلة عن إمام الأئمة في المنقول والمعقول مركز دوانر الفروع والأصول عديم النظير في الأعصار شيخ الأخيار والأبرار الشيخ السيد محمد أنور الشاه الكشميري ثم الديوبندي عن إمام أهل المعرفة واليقين الشيخ محمود الحسن الديوبندي الخ.

السندالرابع: ما أقرأنى وأجازنى رئيس المدرسين بمظاهر العلوم سهار نفور ثم بجامعة حير المدارس في ملتان الشيخ عبدالرحمن الكاملبورى عن الشيخ خليل أحمد السهار نبورى صاحب بذل المجهود شارح أبي داؤد عن الشيخ محمد مظهر النانوتوى والشاه عبدالغني كلاهما عن الشيخ الشاه محمد اسحق

السندالذامس: ما أقرأبي وأجازني التبيخ عبدالشكور الكاملبوري مدرس بجامعة خير المدارس بسند الشيخ عبدالرحمن الكاملبوري المذكور الخ

السند السادس: ما أقراني وأجازني المفتى محمد عبدالله الديروى رئيس المدرسين بجامعة خير المدارس عن شيخ الإسلام الشيخ السيد حسين أحمد المدنى رئيس المدرسين سابقا بدار العلوم ديوبند في الهند عن شيخ الهند محمو دالحسن.

السندالسابع ، ما أجازنى الشيخ محمد شريفٌ الكشميرى عن شمس العلماء الشيخ السيد شمس الحقُ الافغانى عن الشيح السيد محمد أنور شأهُ الكشميرى عن شيخ الهند محمودالحسنُ .

السند الشامن: أما أجازني المفتى محمد عبدالله الديروى عن الشيخ محمد يوسف البنورى صاحب معارف السنن في شرح جامع الترمذي بجميع أسانيده، كما حصل له الإجازة عن البنيخ المحدث المفسر الشيخ عبدالرحمان الامروهي وحصل له الاجازة عن الحسن بن المحسن وحصل له الاجازة عن الشيخ فضل الرحمان الجنج مرادابادي أنه قرأ على الشيخ الشاه عبدالعزيز عن الشاه ولى الله الدهلوى مسندالهند

السند التناسع: ما اجارتي الشيح القارى محمد طيب مدير دار العلوم ديوبند سابقا عن السيد محمد انور الشاة عن الشيخ محمو دالحسن.

أما أسانيد شاه ولى الله مسند الهند فمذكورة فى القول الجميل وكذلك أسانيدة الى أصحاب السنن ومصنفى كتب الحديث فى ثبته وكذا فى اوائل الصحاح الستة واليانع الجنى فى اسانيد الشيح عبدالغنى وبدكر ههنا سندًا واحدًا الذى اتصل به الطريق بواسطة المحدثين المدكورين إلى الجامع الصحيح للبخارى ثم إلى رسول الله عليه الذى سمّى قولة وفعلة وتقريرة حديثا

قال الشيخ ولى الله الحبرى الشيح أبوطاهر محمد بن إبراهيم الكردى المدنى قال الحبرنا والدى الشيخ ابراهيم الكردى المدنى قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشى قال أخبرنا أحمد بن عبدالقدوس أبوالمواهب الشناوى قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد محمد الرملى عن الشيخ أحمد زكريا بن محمد أبى يحيى الأنصارى قال قرأت على الشيخ الحافظ أبى الفصل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى عن ابراهيم بن أحمد التنوخى عن أبى العباس احمد بن أبى طالب الحجار عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدى عن الشيخ أبى الوقت عبدالأول بن عيسى بن شعيب السنجرى الهروى عن الشيخ أبى الحسن عبدالرحمن بن مظفر الداؤدى عن أبى محمد عبدالله بن أحمد السرخسي عن ابى عبدالله محمد بن يوسف بن مَطر بن الصالح بشر الفريري عن مولفه أمير المؤمنين في الحديث الشيخ أبى عبدالله محمد بن يوسف بن مَطر بن ابراهيم البخاري.

السندالعاشر ما احازى محمد يسين بن محمد عيسى الفاداني المكى شيخ الحديث والاسناد بدار العلوم الدينية مكة زادها الله شرفًا وكرامة سائر أسانيده المذكورة في الرسالة المسماة

بالعقد العريد من جواهر الأسانيد، ونذكر منها سندًا واحدًا عاليًا بالرجال المعمرين إلى أميرالمؤمنين في الحديث الإمام الشيخ أبي عبدالله محمد بن اسمعيل البخاري.

قال أرويه عاليًا عن المعمر الداعي إلى الله السيد على بن عبدالرحمْنُ الحبشي الكويتاني الجاكرتاوي عن المعمر فوق المائة الشيخ الحاج عبدالحميد زكريا بن عبدالجليل بن عمرٌ الصّيني الأصل الكويتاني الجاكرتاوي عن الامام القطب السيد شيخ بن أحمد بن عبداللُّهُ مَن شيخ بن عبداللَّه بن على بافقيه محدث سرابايا عن المعمر السيد على بن عبدالبرُّ الونائي المصرى نزيل مكة عن المعمر مائة وثلاثين سنة السيد عبدالقادر بن محمد بن أحمدٌ الأندلسي عن المعمر مائتين وخمسًا وسبعين سنة يوسفُ الطولوني عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري عن الحافظ ابن حجرٌ العسقلاني وهو عن البرهان ابراهيم بن صديقٌ الدمشقي الشهير بالرسام عن المعمر مائة وأربعين سنة عبدالرحيم بن عبدالأول الأوالي عن المعمر ثلاثمائة نسنة محمد بن عبدالرحمٰنٌ بن شاذ بخت الفرغاني عن المعمر مائة وثلاثًا وأربعين سنة يحيي بن عمارٌ بن شاهان الختلالي عن محمد بن يوسف الفوبريُّ عن الإمام البخاري. فيكون بين الونائي والبخاري تسعة شيوخ واَعُلَى مَا رواه البخاري ثلاثة فتقع للونائي ثلاثياته بثلاثة عشر، وهذا سند عال جدًّا.

وأوصى نفسي والأخ في الدين المؤمى إليه بتقوى الله في السّرّ والعلن وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن عاضًا بَالنواجذ على ما كان عليه الاسلاف الصالحون والمة السنة والجماعة المعتصمون بالكتاب والسنة المجتنبون عن طرق البدعة والضلالة، وأن يجعل أنفاس عمره في نشرالعلم لا سيّما في علم الحديث الشريف، وأن لا ينخلع من تقليد أحد من الأثمة الأربعة المتبوعين لا سيّما للحنفي أن يقتني من الفقه على مذهب الامام الهمام ابي حنيفةً، لأن ترك التقليد اتباع غير سبيل المؤمنين، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همَّه أو مبلغ علمه، وأن يصرف عمرة في طاعة الله وذكره في غداوته وروحاته، وأن لا ينساني ومشائخي من الدعوات الصالحة في جلواته وخلواته.

وصلى الله تعالى على حير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

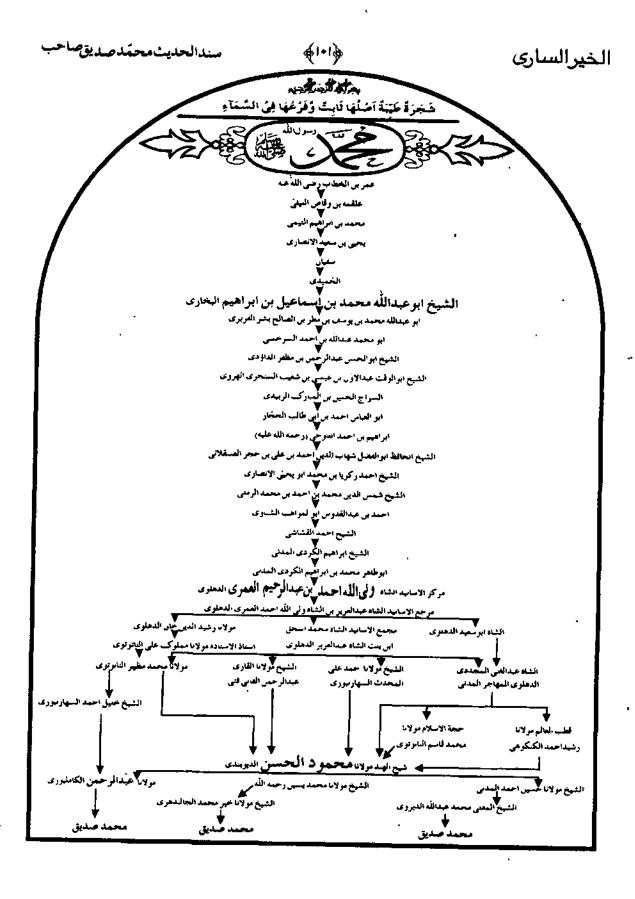





حضرت امام بخارگ نے اپنی عظیم کتاب کوہم اللہ ہے شروع فرمایا کیونکہ صدیث شریف میں آتا ہے ((کسل امر ذی بال لا یبدافیہ بذکر اللہ وببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع »

مسوال: ... حضرت مصنف بن تسميه والى حديث كى بناء يرا بنى كتاب كوبسم الله يشروع فرما يا حالا نكه حديث پاك يجى ب (كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد اقطع )) يا يك اور حديث بين اس طرح ب ((كل كلام لا يبداء فيه بحمد الله فهو اجلم )) يا بنداء فيه بحمد الله فهو اجلم )) يا بنداء فيه بحمد الله فهو اجلم )) يا بندا اس حديث يركن والى حديث مبارك يون تبين كيا؟ حديث يركم كيا اور الحمد مند والى حديث مبارك يركم كيون تبين كيا؟

فائدہ: . . . سوال: بسم اللہ سے شروع کرنے بڑیں بلکہ اس پر ہے کہ جمدِ باری سے کتاب کا آغاز کیوں نہیں فر مایا؟ اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں۔

المجواب الاول: ... .. صعف حدیث: حفرت امام بخاریؒ نے تمیدوالی صدیث کوضعیف سمجھا ہے اس لیے اس کے اس کی نہیں کیا۔ یہ جواب کمزور ہے کہ ضعیف سمجھ کو مکل نہ کرنا خود کمزور ہے کیونکدا گرید کہیں کہ ضعیف ہونے کی وجہ سے کتاب میں درج نہیں کی تو ٹھیک ہے لیکن بیا تی شان عظیم کے خلاف ہے کہ حدیث کے ضعیف ہونی کی وجہ سے مل چھوڑ دیں جمل کی لائن میں ضعیف پر بھی عمل کیا جاتا ہے اور پھروہ امام بخاریؒ جو ہر باب کے شروع میں عنسل کرتے ہیں دو رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ ہ

الجو اب الثانى: . ...عدم الامر بالكتابة: تحيدال لينيس لكسى كمديث من لم يكتب كالفاظنيس بكد لم يكتب كالفاظنيس بكد لم يبدأك الفاظ بين بوسكتا ب كدشروع كرنے سے قبل يز هالى بوت

سم عمدة لقاری جا صوا هے مقدمها مع الدراری ص۳۱ کے عمدة القاری جا ص۱۲ ل معارف السنن بن من من عمرة القاري ج الحسوال

۴ اتن ما بس ۴۷ مطبی مجتبانی ایموره

ع ايود يُود يُراع ص∠۳۴ بالدود بيما تمان

الجواب الثالث: ..... حديث ياك دوطرح يمروى بسم الله ياور بالحمد ياور جوكابكس جاتی ہے اسکی دوصیثیتیں ہوتی ہیں انط اور رسالے کی حیثیت ۲۔ خطبے کی حیثیت بہم اللہ کی حدیث خطوط کے · بارے میں ہے جبکہ تحمید والی حدیث خطبات کے لئے ہے۔ گویا امام بخاریؒ نے اپنی کتاب کوایک خط کی حیثیت دی ے کہامت کی طرف ایک خط ہے اس لیے الحمد للدے کتاب کا آغاز نہیں فرمایا

الجواب الموابع: ..... قرآن ياكى ترحيب نزولى يرقياس كيا بيكونك جبقرآن ياك نازل موناشروع ہواتو ہم اللہ بھی ہرسورت کے شروع میں فاصلے کے لیے نازل ہوتی تھی تو قرآن یا کے کی ترحیب نزولی کا اعتبار کیا لین تا كى بالقرآن ب،ال لي كدسب سي كمل آيت ﴿ إِقْسِرَ أَبِساسَمِ رَبِّك ﴾ اورسب سي كمل مورت بمورت مرثر ہے جو بسم القدیے شروع ہوئی ہے ان دونوں کے شروع میں الحمد للنظمیں ہے ج

الجواب الخامس: ... .ه ضماً لنفسه: حضرت الم بخاريٌ في كتاب كوذى بال ي نبير مجماس لي خطبنبيل لكهاليكن بيجواب بمي صحيح نهيس كيونكه حضور عليفة كاطرف منسوب بونے والى اصح الكتب بعد كتاب الله کیوں ذی بالنہیں ہے؟ یے

جواب الجواب: ..... معدثين حضرات فرات مي كحضور علي كاطرف نسبت كرتے ہوئ توذى مال بيكناني طرف نسبت كرتے ہوئے كميں فياس منتقيق كى باس كو ذى مال بيس مجما ع

البجواب السادس: ..... تعارض المحديثين: روايتي متعارض تسي كي جكر بم الله عي شروع كرن كالمكم تھاکسی جگہ الحمد للہ ہے شروع کرنے کا تھم ہے تو تعارض کیوجہ سے نا قابل عمل تھیں اس لیے عمل نہیں کیالیکن یہ جواب کمزور ہے ہے اس لیے کہ تعارض دور ہوسکتا ہے کہ ایک کو ابتداء حقیقی برجمول کرلوجو کہ تمام ماعدا سے مقدم ہوتا ہے اور دوسرے کوابتداءاضانی برجمول کرلوجو کہ بعض ماعداء سے مقدم ہوتا ہے یاعر فی پر جو کہ مقصد سے مقدم ہوتا ہے یہ

الجواب السابع: ..... مقصودتو ذكرالتدب اورتخيد وسميد ونوس كامصداق ذكرالله بالبذاايك دوسرير کفایت کرنے والا ہے۔فلااشکال فیدی

العجواب الثامن: .... مقصورتوحمد على صفات كماله بي بم الله من بهي يي چيز ب جيالحمد لله مي اس کیے متعلق حمد کی ضرورت ندر ہی۔

ھے فیض الباری جا ص لے فتح الباری جا ص۵ یے طبقات علامیکی جا ص ۹ ہرقات جا ص

ا اليشاح البخاري ج المس ٢٩ عدة القاري ج الس١٦

س تقریر بخاری جا مس ۲۲ میرة القاری جا مس ۱۳۳۱ ، فخالباری جا س۵

مع تقرر یخاری جا ش

المجو اب المتاسع: ..... ایک جواب حضرت فی آنکها ہے حضرت موانا محمد یوسف ما حب کے خت اصرار پر یا کارہ ۱۳۸۴ ہیں تج وزیارت کے لیے گیا تھا وہاں مدیند منورہ میں ایک خواب دیکھا کہ بینا کارہ مجد نہوی میں بخاری شریف پڑھانے پر مامور ہوا جھے بہت ہی فکر سہم لائن ہوئی اورا پی نا قابلیت کا استحضار ہوا۔ بار بارعذر معذرت بر میں نے کہا کہ میں کا بین وغیرہ ساتھ نہیں لایا کہ یوفت منرورت مراجعت کر سکوں، حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ میں پاس بیشار ہونگا اور مذود بخار ہونگا۔ سبق شروع ہوگیا میں نے شروع میں خطبہ نہ ہونے کے متعلق توجبہات جو ہم کیا کرتے ہیں، شروع کیں امام بخاری ساتھ تھانہوں نے فرمایا کہ جتنی توجبہات تم نے کی ہیں آئمیں سے ایک وجہ بھی نہیں ہوئی بلکہ میں نے ابھی بڑے بڑے کہا تھا تھا ابھی تک نہیں ہوئی بلکہ میں نے ابھی بڑے بڑے کہا تھا تھا ابھی تک تر تیب نہیں دی تھی کے میری وفات ہوگی اس لیے شروع میں خطبہ وغیرہ کی جو تر تیب ہوتی ہا سے میں افتیار نہ کرسکا نہ المجو اب المجو اب المجان اس جو اب علام بھنی نے دیا ہے کہا ام بخاری نے اپنے مسودے میں تو بعد التسمیہ تحمید کھی تھی کیکن کا تین سے ساقط ہوگی۔ بیکن اس جو اب کو علاء نے پسند نہیں فرمایا اس لیے کہ اس جو اب سے بخاری کے کہا تا تھا دائھ جائے گا کہ کہ ساقط ہوگی۔ بیکن اس جو اور بھی بہت بھی ما قط ہوگیا ہوگا۔

جواب: ... بعض کلیے ایے ہوتے ہیں جن میں استناء عقلی ہوتا ہے یعنی اس کلیے سے بعض جزئیات مشتنیٰ ہوتی

سم بإرها سورة البقرة مسيت ٢٠

ل تقریر بنی ری جا ص

ع عمدة القارى ج1 ص

سے عمدة القاری جا صراا

ي جي جي هِإِنَّ اللهَ عَلَى عَكلٌ شَيْءٍ قَدَيُو ﴾ "بشكالشبر چزيرقادرب"ع توالله ياك ايناشريك پيداكرني بھی قادر ہوالیکن پیدانہیں کریں گے؟ مانناپڑے گا کہ پیمالات عقلاً مستثنی ہوتے ہیں کیونکہ تحت القدر ہمکن ہوتا ہے نہ کہ محال اس طرح چونکه مبدا أورمبد أمنه میں تغایر جوتا ہے تو جب مبدأ منه بسم الله ہے توبیق کی طور پراس علم سے متثنیٰ ہوگ۔ تو تحيب: ٠٠٠ بهم الله جارمجرور ہےاسكامتعلق يا تواسم ہوگا (على ندبب بصريين ) يافعل (على مذہب كؤمين )، يھر متعلق مقدم ہوگا یامؤ خر۔

رائمے اول: ..... بعض حضرات ُفرماتے ہیں اسم مقدم محذوف ہوگا مقبندا بمعنی شروع کرنا۔ یا اَبُنَدِاً فعل محذوف ہوگا پھر ييفاص فعل بوگاياعام -خاص فعل سيمراد بركام كوفت مناسب فعل نكالا جائي، ياعام فعل بوجيس أبُتَدِأَيا أَشُوع ـُاس میں دورا کیں ہیں اے خاص فعل تکالا جائے ۲۔ عام فعل تکالا جائے۔

رائسے شانسی: .... دوسری رائے بیے کہ و خرہور راج بیے کہ و خرمانا جائے معنی ایوں کیے جاکیں گے اللہ ی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بردامہر بان اور نہایت رحم کرنے والاہے۔

و جه تو جیح: ..... باس لیےرا ج ب كه بسم الله مشركين كرديس نازل بوئى اورا كى بسم الله يون تى بسم الله والات والسعنزي،ردتب بي بوسكتا بجبكه إلى تركيب بوجسمين حصر پيدا بواور حصرتب بي بوسكتا ب جب مؤخره نا جائے كونكرةاعده ب التقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر .اوراگرمقدم مانيس تو ترجمه يول موكا الله ك نام س شروع كرتا ہوں جوكد برا مبربان بنهايت رحم كرنے والا ب\_اس تقرير سے بداشكال بھى رفع ہوگيا كدبسم الله میں اللہ کی دوصفتیں کیوں لانک گئی ہیں؟ وجہاس کی پیہ ہے کہ شرکیین لفظ اللہ کے بعدد وبتوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ الشكال: .... لفظ القد كے ساتھ انهي دوصفتوں (الرحمٰن الرحيم) كو كيوں لا يع؟

البجسواب: .. .. انسان كيتين ادوارين إرابتدا ٢ رابقا ٣ رائباً ابتداء مين صفت ربوبيت جابيك اورلفظ التدے ای طرف اشارہ ہے اور لفظ رحمن بقاء والی صفت پر دلالت کرتا ہے اور لفظ رحیم انتہا والی صفت پر دال ہے \_معلوم ہوا کہ رحمٰن والی رحمت دنیا کے لحاظ سے ہے اور رحیم والی رحمت آخرت کے لحاظ سے ہے۔

الفوق بين الرّحمٰن و الرّحيم: ..... رحن ين الفاظ زياده بين بنبت رحيم كادر قاعده ب: زيادة السمبانسي تسدل على زيا دة المعانى: تومعانى بحى رحن مين زياده مو تكرمعلوم مواكرمن كارحمت سيمرحوم ہونے والے زیادہ ہیں اور رحیم کی رحت سے مرحوم ہونے والے کم ہیں کیونکہ رحمٰن کی رحت سے مرحوم کا فربھی ہیں مسلمان بھی الیکن صفت رحیم سے مرحوم صرف مسلمان ہیں شخ سعدی نے فرمایا۔

اديم زمين سفره عام او ست چه نشمن برين خوان يغماچه دوست ل

یہ جب ہے جبکہ مسالغہ فی الکم ہوا گرمسالغہ فی الکیف لیے جائے تو مفہوم برنکس ہوجائے گارتمن میں مبالغہ ہے بہ آخرت کی صفت بن جائے گی اور حیم دنیا کی صفت ہوگی یعنی دحمن الآخرہ ورحیم المدنیا یعنی نے کھا ہے کہ مبالغہ فی الکم کے کاظ ہے بھی دحمن الآخرہ ورحیم المدنیا ہے کیونکہ آخرت میں رحمتی نیادہ بیں اور ایک رحمتیں کہ نیان نے دیکھیں نہ بی کسی انسان کے دل پر انکا کھٹکا گزرا ہے جیسا کہ بیں اور ایک رحمتیں کہ نیاز (ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا حطر علی قلب بشور) ی جب فرشتہ جنی کے سے بھی لائے گھٹ کے گا ابھی کھایا ہے فرشتہ کے گا (داللون لون واحد والطعم طعم آحو))

اعتر اض: ، رحمٰن اوررجیم رحمت سے مشتق ہیں رحمت کہتے ہیں رقب قلب کوتو الله تعالی کے لیے بیصف تہیں ذکر ہونی جاسی ذکر ہونی جا ہمیں کیونکہ اللہ تعالی کے لیے تو دل ہی نہیں اللہ تعالی جوارح سے پاک ہیں نیز بیدا نفعالیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں؟

جسواب ا: سیایک عام جواب بے کدر حمت کا ایک مبدا کہ وتا ہے اور ایک انتہاو عایت ہوتی ہے۔ مبداً رقتِ قلب ہے اور غایت احسان وجود ہے تو القد تعالی پر حمٰن ورجیم کا اطلاق انتہاو عایت کے اعتبار سے ہے۔

ف الله : ..... الله تعالى پر رحمت كالطلاق مجاز أب اور كلوق پر حقيقتاً افسوس به ايسے حققين پر كه اپی شان كے ليے جومند ميں آئے كہد ڈالتے ميں الله تعالى نے سو حصر حمت ميں سے ايک حصر مخلوق كو ديا اسكوتو حقیق كہد ويا اور ننانو حصالله تعالىٰ كے ياس ميں اسكى رحمت كومجاز أكہد ديا۔

**جو اب ۲**٬۰۰۰ صبح جواب یہ ہے کہ رحمت کی دوستمیں ہیں (۱) صفت مخلوق (۲) صفتِ خالق۔

یتعریف اُس رحمت کی ہے جوصف مخلوق ہے اور نفی اُس رحمت کی ہے جوصف خالق ہے اور خالق کی جو صفتِ رحمت ہے اسکی تعریف ہے''الاحسان و المجود" تو اللہ تعالی پر رحمت کا اطلاق حقیقتا ہے نہ کہ مجازا۔ الاسم : · · · لفظ اسم کے بارے میں کو فیوں اور بھریوں کا اختلاف ہوگیا ہے یعنی اصل میں وسم تھا یاسمو یعنی فی کلمہ محذوف ہے یا م مکمہ ہو کو فیوں کا خیال میہ ہے کہ فاکلہ محذوف ہے عندالبھرین لام کلمہ محذوف ہے یعنی اصل سمؤ تھ۔

و بوستان ص۹

م بخارق ش ۲۹۰ شا

ال اساءكو محذوفة الاعجاز كت بير.

و جه تسمیة : ۱۰۰۰ اسم کواسم اس لیے کہتے ہیں کدار کامعنی ہوتا ہے بلندی اور اسم سمی کے لیے بلندی اور شہرت کا باعث بنآ ہے اور اسم بھی اپنے فسیمین (حرف بغل) پر مقدم ہوتا ہے۔

تعلیل: ... سمقے سے اسم کیے بنا تو کثر ت استعال چونکہ تخفیف کا تقاضا کرتی ہے تواس لیے آخر سے وا وکو حذف کردیا تو دوحرف باتی رہ گئے جن بیں ہے پہلامتحرک اور دوسراسا کن ہے جب ساکن کو حرکت دی گئی تو پہلاحرف جو تحرک ہے اس کوساکن کردیا اور ابتداء بالسکون محال ہے اس لیے ہمز وصلی مکسور شروع میں لائے توسمتو سے اسم ہوگیا۔

واجع: ٠٠٠ فرمايا كروسم اورسمويل را جسمو بندك وسم

لغت آخو: . دوسرى لغت تى بھى آتى ہے جيس كى شعرييں مذكور ہے۔

والله اسماك سمى مساركا أنسرك الله بسه اينساركا ي

توجمه: ""الله تعالى نے تيرابابركت نام د كھاالله تعالى نے تيرے نام كور جيح دى تجھے اس نام كى دريع جس طرح تو ترجيح ديتا ہے يا تيرے شل ترجيح دينے كـ"-

اس شعرے مقصود ہیہے کہ اسم کی ایک لغت تی بھی آتی ہے اور'' ایشاد کا" کا مطلب ہیہے کہ جیسے تو اپنے التھے اخلاق کو ترجیح دیتا ہے اس طرح اللہ تعالی نے بھی ناموں میں سے تیرے نام کو ترجیح دی۔

الله: لفظ الله به بانكافظ م ياعجى ، راج يه به كديم بن زبان كالفظ م بهراخلاف م كد علم بوأسه م يامشق م برائح يه علم بوأسه م اورجفول في مشتق كها م ان مين اختلاف اوا به كد الله الله الله منتق م ياولة سے ي

تعليل: ... لفظ الله وراصل الاله تها بمزه وصلى كوحذ ف كرك لام تعريف كولام اصل مين مدغم كرديا تو القد بوكيا ... المناف بنياللمب العقدي

#### **\*\*\*\*\*\***

ر بيدون تريب س

م يفاول في س٥، تب فاند شيد بيوالي

م يند

(۱) باب کیف کان بدؤ الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، سرورکائات عَلِيَّة پِزولِوی کابتداء کول کر بوئی۔

وقول الله عسز وجل ﴿ إِنَّآ اَوْحَيُسَآ اِلَيُكَ كَعَمَآ اَوْ حَيُسَاۤ اِللهِ مُوْحِ وَالنَّبِيِّينَ مِنُ م مَغُدِه ﴾ له اورالله تعالى كغرمان بم نے آپ کے پاس اور الله تعالى كغرمان بم نے آپ كے پاس اور الله تعالى كار كار تعالى كار تعال

(۱) حلثنا الحمیدی قال حلفنا سفیان قال حلفنا یحی بن سعید الانصاری نم ہے بیان کیا جمیدی نے کہا ہم ہے بیان کیا جمیدی ہن وقاص اللیشی قال اخبر نبی محمد بن ابراهیم التیمی انسه سمع علقمہ بن وقاص اللیشی کہا جمید کو خردی جمد بن ابراهیم تمی نے انہوں نے ناظم بن وقاص لیش ہے یقول سمعت وصول الله علی نشی ہے یقول سمعت وصول الله علی المنبویقول سمعت وصول الله علی ہے تا وہ کہتے تھے جس نے آئے خضرت علی ہے نا وہ کہتے تھے جس نے آئے خضرت علی ہے نا وہ کہتے تھے جس نے آئے خضرت علی ہے نا وہ کہتے تھے جس نے آئے خضرت علی ہے نا دوی کے فیصل المحمدی مانوی مانوی فیل انسان وانسان وانسان الاحسان مانوی انسان فیل ہونیت کرے۔ فیمن کانت ہوت الی دنیا یصیبہا او الی امر آؤ ین کے جہا فی جو ته الی ما هاجوہ الیه ی فیمن کانت ہوت الی ما هاجوہ الیه ی پیم جس نے دنیا کمانے کے لیے ہمرت کی (دلی چھوڑا) اس کی وجمرت ای کام کے لیے ہموگ کے الیے ہموگ کے لیے ہموگ کے لیے ہموگ کے الیے ہموگ کے کہ کی کے کہ کے ہموگ کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کی

راویِ حدیث حضرت عمر کے مختصر حالات: سفی ۱۳۰ پر لما حظر ما کیں۔ پتحقیق و تشریح پ

۔ حضرت امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں جوابواب قائم کئے ہیں ان کے بعدا پی طرف سے کوئی عبارت پیش کرتے ہیں یا کوئی مسکلہ بیان کرتے ہیں تو باب کالفظ لکھ کر جوعبارت لاتے ہیں اس کو تو جسمہ الباب سمجتے ہیں اور ّ امام بخاریؒ نے جوتر اجم قائم کئے ہیں ان کی مختلف قشمیں ہیں۔ بشحاری شریف کے تواجم کا اجمالی تعارف: ..... تراجم کی ابتدائی طور پردوشمیں ہیں الترائم مجردہ ۲۔تراجم غیرمجردہ

تسو اجمع غيو مجوده: .... ان راجم كوكت بين جن كذيل مين دليل مديث مندمرفوع لات بين اوراكثر وبيشتر ايسان ب- پهرتراهم غير مجرده مين الواب قائم كرنے مين بهي باب مع ترجمه لاتے بين اور بھي باب بلاتر جمه لاتے بين ب مسو ال: ..... باب بلاتر جمه كيون لاتے بين؟

جواب: ....اس کی متعددوجوه ہیں۔

الوجه الاول: ..... بيهل باب كفسل اور تمه وتاب كه آف والى حديث كاتعلق سابقه باب كساته بهد الوجه الثانى: ..... تبهى امام بخارى كامقصد شحيذ اذبان طلبه وتاب\_

الوجه الثالث: ..... مجمعی امام بخاری کامقصد تکثیر فوائد ہوتا ہے کہ برخض اپنے ذہمن کے مطابق ترجمہ قائم کر سکے۔ فائدہ: ..... باب مع ترجمہ میں حضرت امام بخاری حدیث مندلاتے ہیں۔ تو ترجمہ دعوی ہوتا ہے اور حدیث مند دلیل ترجمہ م

ہوتی ہے صدیث ترجمہ پردلالت کرتی ہے خواہ صراحنا ہویا تضمنا ہویا التزاما ہویا اشارة ہو۔اور بھی صدیث مطلق ہوتی ہے اور ترجمہ میں قیدلگا کراشارہ کرتے ہیں کہ صدیث مقید ہے اور بھی صدیث مجمل ہوتی ہے ترجمہ میں اسکی تشریح کردیتے ہیں

اور بھی حدیث خاص ہوتی ہے ترجمہ میں تعیم کردیتے ہیں۔ تفصیل تراہم غیر مجردہ کے بارے میں ہے۔

تو اجمع معجو ده: .... باب كساته ترجمه فدكور بوگر حديث مند فدكور نه بوتوالي تراجم كور الم مجرده كهته ايل ان كي آگے بھر دوشميں بيں ارتراجم مجرده محضه ۲رتراجم مجرده غير محضه

تى اجىم مىجى دە غىر محضة: ..... وەتراجم بىل كەھدىت مىندتوبطوردىل نېيى لاتىكىن كوئى قرآنى آيت يا ھدىيت ياكوئى قول سلف دلىل كے طور پرذكر فرمادىت بىل ـ

مجرده محضه صورية: ..... كرتمة البابك كوئى دليل ذكر بين كرت يعن آيت قرآنى يا قول سلف وغيره بلك ترجمة الباب بى قرآن باك كالفاظ بوت بين (التى جعلت فيها الآيات القرآنية ترجمة) ع

ا ( مسنفه شخ العدد ص١١) ع ( الابواب والزاجم شخ العند ص ١٥) ع ( الابواب والزاجم ص ١١١ يج ايم سعيد كراجي )

مجرده محضه حقیقیة: . ... وور اجم ین که ترجمه مفرت امام بخاری کی اپی عبارت بوتی بیتمام بخاری کی اپی عبارت بوتی بیتمام بخاری مین صرف آئی ، نوجگه بین فی

سوال: ﴿ تَرَاجِم مِجْرُوهُ لا نَيْكَ كَا وَجِهِ ٢٠٠

جواب: 🕟 اس کی متعدد وجوه بیان کی جاتی ہیں۔

الوجه الاوّل. امام بخاریٌ بب قائم کردیتے ہیں که اس کی دلیل صدیث مند کہیں گزر چکی ہوتی ہے گویاطلبہ کے سام دان ک کے سم پراعتہ دکر کے چھوڑ دیتے ہیں۔

الحاصل: اعتماداً على فهم الطلبة تركروية بير

الوجه الثاني: تكرارے بچنے كے ليے۔

الوجه الثالث: طلبك امتحان اور يقظ كے ليے كه بجهتم بھى اسے حافظه يرز ورد يكر وليل لاؤ

الموجه الموابع: صحفرت امام بخاریؒ نے ابواب پہلے لکھ دیئے تھے پھرامام بخاریؒ کواپنی شرطوں کے موافق اس بب کے تحت کوئی حدیث نہ ملی تو وہ ہب مجر دہ رہ گیالئین ہے وجہ ہر جگہ منطبق نہیں ہوتی۔

باب فی الباب: ..... امام بخاری کی ایک اصطلاح یکی حقیقت بیدے کہ بھی کی اب کی دلیل ذکر کرتے ہیں تو جوحدیث کر فرماتے ہیں اس ہے ترجمۃ الباب بھی ثابت ہوتا ہے اور وہ حدیث کسی اہم مسئلہ پر بھی دال ہوتی ہے تا کہ اور باب قائم کردیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سابقہ بہب کی دلیل اور باب قائم کردیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سابقہ ببب کرنے کے بیا کی دلیل اور باب قائم کردیتے ہیں اسکو باب فی الباب کہتے ہیں۔ ایسی صورت کو نہ سمجھنے سے دوشکلیں بیدا ہوج تی ہیں۔

ا: اس باب کا قبل سے ربط بھے نہیں آتا۔ ۱۲ بساب فسی المباب کی ایک حدیث سے تو ترجمہ خود بخود اللہ باب کی ایک حدیث سے تو ترجمہ خود بخود اللہ بات بوگالیکن اسکے بعدا گر کوئی دوسری حدیث ہو جواصل باب کی دلیل ہوتی ہے تو اسکار بط بساب فسی المباب والے ترجمہ سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ جڑتانہیں۔

باب: تنین طرح سے پڑھا گیاہے ا۔ مرفوع مع التنوین، تقدیری عبارت ہے ھذا باب " ۲۔ باب بغیر تنوین اور بغیر اعراب کے جیسے اسائے معدودہ میں ہوتا ہے کہ وقف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے سلا۔ اضافت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے سال کیف کان ع

اعتسر اض: یان افات صحیح نبیں ہے کیونکہ باب کی جملہ کی طرف اضافت ہے ادر باب ان الفاظ میں سے نبیں ہے۔ ہے جن کی جملہ کی طرف اضافت کو جائز قر اردیا جائے؟

<sup>()</sup> بوب، ته برس۱۹) ۲ هدهالقاری نیا سدارتقریر یخاری نی ص۱۲۵، کریانی خیا ص۱۱

جو اب: ساس اعتراض کے دوجواب دیے گئے ہیں (۱) اضافت اس وقت ناج کز ہوتی ہے جب اضافت من حیث المعنی ہوا گر مفاقت من حیث المعنی ہوا گرفت میں حیث المعنی ہوا گرفت کی اللہ من اللہ من اللہ من دف ہے ماب فی جو اب قول القائل کیف کان ہذا لوحی .

تعلیل: باب اصل می بوب تھا قال والے قاعدے (واو تحرک ماقبل مفتوح ہوتو واوکوالف سے بدل دیتے ہیں) کی مجہ سے باب ہوگیا ہے

سوال: حفرت اوم بخاری نے دیگر مصنفین کی طرح اپنی کتاب کو کتاب کے عنوان سے شروع کیوں نہیں کید؟ باب کے عنوان سے شروع کیا؟ ی

جواب: اس كتين جوابير\_

(جوابا) محدثین کے نزدیک تاب سے مرادوہ مجموعہ ہوتا ہے جو ختلفۃ الانواع مسائل پر مشمل ہواور باب وہاں قائم کرتے ہیں جب مسائل سفقۃ الانواع اور ختلفۃ الاصناف ہوں ضابطہ ہے کہ نورع پر جب قیدیں زیادہ لگ جا کیں تو فصل بن جاتی ہوں مسائل ہے اس کے تحت مختلف انواع نہیں تھیں ایک ہی نوع کے مسائل ہے اس لیے باب کا نام دیا۔ (جواب ا) بعض حصرات نے یہ جواب دیا کہ اصل میں کتاب شروع ہی نہیں ہوئی وہ تو کتاب الایمان سے شروع ہوگی یہ تو مقدے اور دیبا ہے کے طور پر ہے۔ اس لحاظ سے باب سے تعبیر کردیا۔

(جواب۳) اصل میں حضرت امام بخاری کا مقعود مقسم کو بیان کرنا ہے اسکوبطور مقسم کے ذکر کیا ہے اور آگے کتاب الا بمان سے اسکوبطور مقسم کے ذکر کیا ہے اور آگے کتاب الا بمان سے اسکوبطور کتاب الا بمان اللہ علی الا مام المبخاری : تمام صنفین اپنی کتاب کوشروع کرتے ہیں کتاب الا بمان یا کتاب الطب رت ہے ، بیکن امام بخاری نے سب سے الگر تیب اختیار فرمانی ہے اسکی کیا وجہ ہے؟

المبجواب: قارئین کوبتلانا چاہتے ہیں کہ دین وہ معتر ہے جومتندالی الوحی ہو کیونکہ مداردین وحی ہے جاہے وہ ہو ہو کہ وہ کے جائے ہوں کہ جائے ہوں ہیں۔ وحی ہوں ہیں۔ وحی ہوں ہیں۔ معتدالی الوحی ہیں۔

ف المسائب ده: اس معلوم بوا كه كوئى مكاهفه اور دار دات قلبى معتبر نبيس ہے جب تك كه و مستندالى الوحى نه

ہو۔ حضرت مولان عطاء اللّه شاہ صدب بخاری حضرت مولانا خیر محمد صاحب کو استاد کہا کرتے تھے اس کی دووجہیں تھیں

ے رئے بنی کی سام اللہ مطبوعہ در الفکر العمہ تقاری بنی اس اللہ تقریبے ماری صربہ میں ایف جابنی رمی بنی اس میں میں الفاری ہیں ہما آیک تواس کے کدا خطائے کے کے استاد سے دوسرے اس کے کہ جب کوئی نئی چیز وارد ہوئی تھی جب تک حضرت سے پوچ نہیں لیتے سے اس وقت تک بیان نہیں کرتے سے ایک مرتبہ کہا کہ میرادل گوائی دیتا ہے کہ جب حضرت جریل علیہ السلام حضرت مریم علیما السلام کے پاس جس صورت میں آئے وہ آپ علیہ کی صورت ہوگئی ہے کیونکہ قرآن غیر السلام حضرت مریم علیما السلام کے پاس جس صورت میں آئے وہ آپ علیہ کی صورت ہوگئی ہے کیونکہ قرآن نے مطلق بشری صورت نہیں فرمانی بلک فرمایا ﴿ اَسُولِیّا ﴾ لا تو حضرت نے فرمایا انکار پرکوئی وجہ نہیں اثبات کی کوئی ولیانہیں ہے کی نے اسکوذکر نہیں کیا۔

کیف: ..... امام بخاری نے کیف ہے میں باب شروع فرمائے ہیں بیں جلداقال میں اوردی جلد افی میں بی یہ پہلا ہے۔ مسوال: ..... مصنف نے ترجمۃ الباب میں کیف استعال فرمایا ہے اس استفہام کا منشاء کیا ہے؟ جواب: ..... محدثین شراع نے متعدد توجیہات کی ہیں کہ سموقع پر باب میں کیف لاتے ہیں۔

- (۱) ... بمى معداق مى اختلاف بوتا بهاس ليكيف سے تعمد الباب شروع كرتے بين تاكم علوم بوجائے كماختلافي چيز ہے۔
  - (٢) .....اور مجمى اس وجهد كرمصداق ميس ترود موتا بيتو فيصله قارى برجمور دية ميس-
  - (٣) . كبهى استفهام مع مقصور تعظيم اورخيم موتى بي جيسياس مقام برمعنى موكا كريسي شان والي تقى ابتداءوى -
- (4) ... بهى ترددوغيره تونبيس بوتا بلكة تاريخ بسوال بوتاب جيساس مقام برمعنى بوگا كدابتداءوى كى كيفيات كيانميس؟

تو کیب: ..... اگرکیف جمله پرداخل ہوتو حال ہوتا ہے وگرنہ خبرِ مقدم۔ جیسے کیف جاء زید منقصود حالت ہے مناکب میں تاخیر میں گردیں تان میں میں کہ میں تانہ میں کا بیادہ میں کا بیادہ میں کیا ہے۔

اوراگر کیف زید ہوتو خبر مقدم \_ کیف استفہامیصدارت کلام کو چاہتا ہے \_

سسوال: ..... آپنو کف کومضاف الد بنایا ہے باب کا تو کیف کومضاف الید بنانے سے کیف کی صدارت تو ٹوٹ گئی؟ واضح رہے کہ اعتراض صرف ایک ترکیب پر ہے نہ کہ باتی دوتر کیبوں پر۔

جواب: .... صیح یہ ہے کہ کیف صدارت کلام کو چا بتا ہے گراس کلام کی کہ جس کا جزء ہو۔ اصل کلام تو کیف کان بدؤ الوحی ہے اور اس میں مقدم ہے ع

تىركىب كان: ..... اگركان كونا قصد بنايا جائة وبد في الوحى اسم بوگا اور كيف اسكى فيرمقدم بوگ - اگركان تام بوتوكيف بمز لدحال كے بوگا اور بدؤ الوحى فاعل -

بدو : ..... بدء کالفظ مهموز بے یا تاقب بعض نے بدء بالهمزه پر ها ہے بمعنی ابتداء اور بعض نے بُدُو پر ها ہے سے ب بُدُةِ سے لیا گیا ہے بمعنی ظهور، لبندا دومعنی ہو گئے اسکیے تھی ابتداء وی کی سرداور کیسے تھا ظہور وی کا، رائح بدء بالهمزه ل باره ۱۱ سرة مربح آ ہے ۱۷ سر تقریب فاری کتاب اعلم سسس سریب فاری دوم ہے کیونکہ حضرت امام بخاریؒ کے دوسر نسخوں میں بھی یہی ماتا ہے اورروایتوں سے بھی یہی پیتہ چاتا ہے ۔ المو حبی اللغوی: ... وحی کے لغوی معنی بہت سارے ہیں۔

(<sup>٨</sup>) · كتاب ع

الوحى الاصطلاحى: كلام الله المنزل على نبى من الانبياء خفياً كان او جلياً متلواً كان او عبر متلوً الوحى الاصطلاحى: كلام الله المنزل على نبى من الانبياء خفياً كان او جلياً متلواً كان او عبر متلوً القسيام وحى: من مشهور من التحصيل عندا بعض عندا بعض عندا النبوة المحتميل عندا المؤمن حزء من ستة واربعين عن النبوة المحتميل المحتمل عندا النبوة المحتمل عندا النبوة المحتمل عندا النبوة المحتمل عندا النبوة المحتمل المحتمل عندا المناوت عندا المناوت المحتملين المحتمل المحت

معامہ بیلی نے سات قسمیں لکھی ہیں گو محققین علمائے نے اسکا بھی اختصار کر کے چار قسمیں بن دی ہیں۔

الاول: وقی من می کہ اللہ تعالی خواب میں کوئی بات دکھلائے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سب سے پہنے

آپ علی تھے خواب آئے ہے۔

الثاني: مثلُ صلصلة الجرس مَضْ كي آواز ع جيسة ج كل مُلِي كرام.

الشالث: الندتعالى پردە كے پیچھے ہے كل م كریں نبی كوهم حضوری ہے معلوم ہوجا تا ہے كہ بيضدا كى آواز ہے جيسے ليلة المعراج ميں باتيں ہوتی رہيں يا جيسے حضرت موئ عليہ السلام نے كوہ طور برسنا۔

لے فیض الباری جا صلا مطر علی معنی العام آیت الله الله علی معنی ماری می باده ۸ سورة یافعام آیت ۱۳۳ م م بندری شریف جا سلامات یا الله مدالله ری خاص هی تقریر بناری خاص الله الله بناری شریف حدیث الله مدین می می بندری شریف حدیث الله می می بندری شریف حدیث الله می بند می بند می بند می بند می می بند می بن

الرابع: القاء في الروع: جيها كه صديث شريف مي ب((ان روح القدس نفث في روعي)) يه الرابع: القدس نفث في روعي) يه يه الرابع كي يه يوتوالهام بـ

الخامس: ... حضرت جريل إنى اصل شكل مين نظرة كين اور ني عليه السلام عي كلام كرين-

السادس: " فرشة انساني شكل مين آكر باتين كرنے لكے، جيسے مديث جريل عليه السلام ..

السسابع: ... وى اسرافيلى يعنى فرشته جريل عبيه السلام نه بون بلكه فرشته اسرافيل عليه السلام بون اليكن محققين آخرى چارقسمون كوايك بى قتم مانت مين مريعن وى بواسطة ملك.

الشاهن: بعن وی سکوتی که نی کوئی کام کریں اور القد تعالی اسکی اصلاح نفر ما کیں اور اس سے ندروکیں تو وی سکوتی ہوگ۔
وی کا مجازی معنی تغیر ہے جیسے ﴿واُو طبی رَبُک إللی النّعُولِ ﴾ سل میں یہی معنی مراد ہے۔ بھی وی کا اطلاق موئی (الفظ) پر بھی ہوتا ہے گوی تسمیة المفعول باسم المصدر ہے۔ انبیاء علیهم السلام والی وی جو کہ اصطلاحی وی ہو وہ بند ہوگئ ہے۔ نو سے ایس کے میں نے وی کے لغوی معنی کے کر مغالطے ویئے ہیں۔

## ﴿ضرورتِ وحى﴾

اجمالی دلیل: جودلائل ضرورت مدیث کے تحت بیان کئے ہیں وہ ضرورت وی کے بھی ہیں بیا کی اجمال دلیل ہے۔

#### تفصيلي دلائل

دلیسل اول: ... انسان کوخلافت علم کی بنیاد پر می ہے۔معلوم ہوا کہ خلافت انسانی کامدارعلم ہے۔وسائلِ علم انسان کے پاس جار بیں ا۔ وحی ۲۔کشف ۳۔عقل وحواس ۴۔الہام۔ وحی کے علاوہ ہاتی وسائلِ علم ناقص بیں اس لیےان سے حاصل کر دوعم مدارِ خلافت نہیں بن سکتا۔

### نقصان عقل کے دلائل

(1): ... وقی کے علاوہ باقی سب وسائل علم کے ناقص ہونے کی ایک مشترک دلیل ہد ہے کدان میں تعارض ہے مینی الب م، البام سے متعارض ہے، کشف، کشف سے متعارض ہے اور عقل کسی نتیج پرنہیں بہنچ پاتی کیونکہ عقل والوں کی عقلیں متعارض ہیں یونانیوں کی عقلیں اور آج کل کے سائنس دائوں کی عقلیں متعارض ہیں مثلاً فلاسفہ پہلے کہتے تھے کہ آسان ہے اب کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہے۔

(۲): عقل اس لیے بھی ناقص ہے کہ عقل علم حاصل کرتی ہے حواس سے اور حواس محدود ہیں مثلاً آ کی کھار کا اور کا اس کے معلی مثلاً آ کی کھار کا اور کا اس کے معلی کے معلی کے معلی کا کہ اس کی کہار کا اور اک ایک میں کے معلی کے معلی کے معلی کے معلی کے معلی کا معلی کھی کا معلی کے معلی کا مع

مائل ہوجاتی ہے۔

(۳): ..... حواس جس طریقے سے محدود ہیں ای طریقے سے بسااوقات غلطی بھی کر لیتے ہیں اس لیے عقل کاعلم سیح نہیں ہوسکتا جیسے کہ گاڑی میں سوار ہونے والے باہر دیکھیں تو درخت بھا گتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برقان والے کوہر چیز پہلی پہلی نظر آتی ہے۔ سڑک پرچلیں تو آ گے تھوڑے فاصلے پر سڑک بندنظر آتی ہے۔ای طرح تھوڑی دور سے آسان زمین سے ملاہوانظر آتا ہے۔

(۷): ..... مبدأ اور معاد كے بارے میں عقل نے آج تك انسان كى كوئى رہنمائى نہيں كى كدانسان كى ابتداء كہاں سے تقى اور انتقاء كہاں ہے۔كوئى ہيو كى اور صورت ميں الجما ہوا ہے اوركوئى نظرية ارتقاء ميں الجما ہوا ہے جيے سائنس دان ؤارون وغيرہ كا نظريہ يعنى نباتات نے ترتى كر سے حيوانات كى صورت الحقيار كرلى أنميں سب سے زيادہ ترتى كرنے دان ؤارون دفيرہ كا نظريہ يعنى نباتات كى توانسان بن كيا۔

فلفی کو بحث میں خدامات نہیں ۔ ڈور کو سلحما رہا ہے مگر سرا ماتا نہیں

المحاصل ..... وی کے علاوہ علم کے تمام وسائل ناتھ ہوئے اورانسان اللہ تعالیٰ کا فلیفہ ہے اوراس فلافت کا مدار علم ہے اوراس فلافت کا مدار علم ہے اور خلافت کا مدار کے بیا کیں۔

دلیسلِ ثانی ...... انسان مرکب ہے جہم اور روح ہے آسی بقاء کے لیے غذاء کی غرورت ہے جہم چونکہ خاکی ہے اس لیے اسکی بقاء کا انتظام زمین ہے کیا گیا اور روح ہے تو کہ لطیف ہے اس لئے اس کی غذاوہ دی ہے جو آسانوں ہے نازل ہوتی ہے۔

دلیسلِ شالمت: سب ہے ہم بیار ہوجاتا ہے جیسے اسکے علاج کے لئے دواکی خرورت ہے اورا یسے ہی روح بھی بیار ہوجاتی ہے اسکے علاج کے لئے دواکی خرورت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ ہے جسمانی لیا ظلم علی ہے اسکے علاج کے لئے دواکی خرورت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے لئے دواکی خرورت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ ہے جسمانی لیا تا ہے۔

ہوجاتی ہے اسکے علاج کے لئے بھی دواکی خدور کی خرورت ہے اورائی دوائی اور علاج دی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی لیا تا ہے۔

ہوجاتی ہے اسکے علاج کے لئے بھی اور دوائی ال بنانا شہد کی کھی سے سیکھا کہ تحقیق کے خواوں کو جوج کر کے شہد بناتی ہے۔

ایسا کپڑ اپوری انسانیٹ نیس بنائتی اور دوائیاں بنانا شہد کی کھی سے سیکھا کہ تحقیق کو لوہ اللہ طبعیت کے لئے الیا کہ اور کہ ایس وی ہو اس جو اسلام کے مطابق نہیں ہوگا دنیا کے اندر چین سکوان دین کے طریقے دی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ گذم برابر سرابر ہو دغیرہ دغیرہ دغیرہ اس طرح بہد کے طور پر لینے کی اجازت سے نہیں ہوگا دنیا کے اندر چین سکوان خوس بنہیں ہوگا ۔

دی ہوگا ۔

بدؤالوحي

# ﴿صداقتِ وحي﴾

وحی کا صدق و کذب بنی ہے مخبر کے صدق و کذب پر ایعنی اگر اسکے حالات میں صدق وامانت نہیں تو وحی میں جموٹ ہوگامجر جب خبر دیتا ہے تو دونوں کا احتمال ہوتا ہے جب خصوصیت حاهیتین طموظ ہوتو کذب کا احمال منقطع ہوجا تاہے۔وی کا انکار کرنے والوں نے بھی آپ علی کے صدق کا انکار نہیں کیا تو معلوم ہوا کہوی صادق ہے خصوصیت حاشیتین سے مراد شکلم اور واقعہ ہے جسکا بھی صدق آ پکومعلوم ہو جائے گا تو آپ کذب کا احمال فتم كردي كي آپ علي بنا مدتى ديل يدبيان فرمائي دكمين تمهار اندرايك زمانة كالمهرامون تم في مجے جمونانہیں بایا پہلے آپ علی نے ان سے یوجھا کہ اگر میں کہوں کہ اس بہاڑ کے چیجے ایک فکر بتو تصدیق کرد مے سب نے بیک زبان ہوکر کہا مانیں سے اگر چہ ہماری آئیمییں دیکھر بی ہیں کہ کوئی لشکر تہیں ہے''ا القصة: ..... حضرت مولا نالال حسين صاحب سنده من قاديا نيون سے مناظرے كے ليے تشريف لے گئے مولا ناموصوف نےمناظرے کاموضوع پیدکھا کہمرزا کےصدق وکذب پر بحث ہوگی اس پرقادیانی مناظر نے کہا کہ پر مر میلاند کے صدق و کذب بر بھی بحث ہوگی اس پر ایک مخص حاجی ما تک صاحب کو جوش آیا اس نے یہ کہنے والے تادیانی تولل کردیا۔ پھرجس انگل ہے اشارہ کر کے کہاتھاوہ انگلی کاٹی پھرجس زبان سے پیلفظ ہو لے متھوہ زبان کاٹی۔ حکومت نے قبل کامقدمہ چلایا وکیل نے کہا کہ کوئی گواہ تو ہے نہیں ایک مرتبدا نکار کردو پیانی نہیں گگے گی اس مخص نے کہا شفاعت حاصل کرنے کے لیے بیسارا کام کیا تھاا نکار کیسے کردوں۔ چنانچیمولانا محمعلی جالندهری نے مقدمہ کی پیروی کی اورمؤ قف بیاختیار کیا که نبی کامتی نبی برفریفته ہوتا ہے اگر کوئی اس کی تو بین کرے تو امتی برگز برداشت نبیس كرسكتايس نتجد كے طور پرصرف جارسال كى قىد ہوئى ۔

# ﴿حفاظتِ وحى﴾

اس پراشکال ہوسکتا ہے کہ ماٹا کہ وحی تجی ہے کیامعلوم کہ محفوظ بھی رہی ہے یانہیں؟اس لیے دلائل حفاظت ضروری ہیں۔ دليل اول: .... الله تعالى فودار شاوفر ما يا ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُون ﴾ يذات بارى فود بى محافظ ہے اس ليے كوئى اشكال نبيس بوسكتا۔

الخارى شريف م ٢٠٠١ ٢ يار ١٨ اسورة الحر آيت ٩

دلیلِ ثانی: ..... وی روح کا نئات ہے اور کا نئات کی حفاظت کرنے والی وی ذات ہے جودی کی حفاظت کرنے والی وی ذات ہے جودی کی حفاظت کرنے والی ہے اور وی بی حفاظت کا نئات کا ذریعہ ہے لہذا کا نئات کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک اسکو باقی رکھنا ہے وی کہ ذلیک اُو حَیْدُنا اِلَیْک رُوْ حَامِنُ اَعْمِ نَا یہاں پر اکثر مفسرینؓ کے زدیک روح سے مراد قرآن مجید ہے۔

دلیل ثالث: ..... بردوراور برعلاقه مین تلسل کے ساتھ کثرت حفظ دلیل حفاظت ہے۔

دليل رابع: ..... آپ الله فاتم الانبياء بين آ كى نبوت قيامت تك رب كى لبذا حفاظت وى بعى قيامت تك رب كى لبذا حفاظت وى بعى قيامت تك ضرورى ب

الحاصل: .... ختم نبوت بھی دلیلِ حفاظت ہے۔ پھرالفاظ بھی محفوظ بیں کیفیات بھی محفوظ بیں اور لیج بھی محفوظ بیں۔ مدینہ منورہ میں کی استاد کے سامنے سی مجمی نے قرآن پڑھا مجمی لیجے کا اثر تھا استاد صاحب نے کہا کہ والله ما افزل هک فدا القوآن.

### حفاظت وحی پر چند قصیے

القصة الاولى : ..... ايك قصه ب كقرآن باك چها بنت بهلقيج كران كسى حافظ ك باس كاورحافظ و آن كوكها كدآب ذراقرآن باك برهيس بهم تحج كرليس كة حافظ صاحب نه كها قرآن برهين كي كيا ضرورت برهين من كريس كة حافظ صاحب نه كها قرآن برهين كي كيا ضرورت بين من مرف حركات وسكنات سناتا جاتا مول آپ و كيمة جائين را يسيجى پيدا موع جنهول نه تين دن مين قرآن ياك عافظ تق -

القصة الثانية: ..... ايك شيعة ليدُريهان آياايك طالب علم في السب كهاجب تم مسلمانون كقر آن كونيين ما فقصة الثانية بين المحتمد الكرديك و المراكم المراكم

المقصة الشالشة: ..... ايك صوفى صاحب في ايك بچد سے كها كه مورة تبت سناؤ، بچ في تبسّت يدا بفتح التا پر هاصوفى صاحب في كها كه التا پر هاصوفى صاحب في كها كه التا پر هاصوفى صاحب في كها كه ميں مجتب د ها تا موں د اس في تعرف كيا تو يج كوقر آن ميں بالكسر نظر آيا ليكن بچ في كها قر آن ميں غلط لكھا ہے ميں سات د في محمد ايسے نهيں بڑھايا صوفى صاحب في كہا كہ لوح محفوظ ميں د كھا دوں تصرف كيا تو بچكو بالكسر نظر

آیا تو یجے نے کہا کہ اچھامعلوم ہوتا ہے کنلطی وہیں سے چلی ہے۔

## ﴿عظمتِ وحي﴾

سی چیز کی عظمت اسکی نسبت سے معلوم ہوتی ہے وہی کی عظمت بھی اسکے وسا مطر کے لحاظ ہے ہوگی۔ بھیجنے والے ابتد تعدیٰ اللہ میں اللہ اللہ میں تعدید ہوگا۔ بھیجنے والے حضرت جبریل ہیں جو کہ افضل الملائکہ ہیں۔ مسنسزل عبلیہ محمد علیہ اللہ اللہ میں تو معلوم ہوا کہ وجی سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہے۔

# ﴿ اعجاز ً وحي ﴾

وی مجزہ ہے اسکا اعجازیہ ہے کہ پوری دنیا اسکا مقد بلہ کرنے سے عاجز ہے اللہ تعالی نے قرآن کا اعجاز ثابت کرنے سے عاجز ہے اللہ تعالی نے قرآن کا اعجاز ثابت کرنے کے لیے تمن مرتبہ نَسحَد ڈی فرمائی لیعنی مقابعے کی دعوت دی اسب سے پہیے فرمایا اس قرآن تو میسا قرآن لاؤ پھر فرمایا چلودس سور تمل ہی لے آؤ کھر فرمایا چلودس سور تمل ہی لے آؤ کھر فرمایا چلودس سور تمل ہی لے آؤ کھر فرمایا چلود کی شاہد کے آئے کہ ایسانہیں ساتھ یہ بھی فرمایا چلودگ آئے تک ایسانہیں کر سکے اور مذہی قیامت تک ایسانہیں گرسکے اور مذہی قیامت تک ایسانہیں گے۔

بعض معجز ہے تو وقتی تھے دل کا نکالنا وغیرہ اب میعجز نے بیس رہے لیکن قر آن پاک کا بیا عجاز تا قیامت رہیگا۔ مسو ال: ﴿ اَكْرُكُو لَى كِيمِ كَهِ مِهِ سَكِمًا ہِ مِقاسِمِ مِين كو لَى سورة بنى ہوليكن جميں معلوم نه ہوا ہو؟

جسواب: آپغورکریں کہ ہرز مانہ میں قرآن پاک کے مانے والے صور درہ ہیں پھر پڑھنے والے اور حفظ کرنے والے کتنے ہیں اتی قلیل مقدار نے قرآن کو ہر جگہ پہنچاد یا مخفی نہیں ہوا تو جوزیادہ مقدار میں ہیں اور ہر گھڑی اسکے درپ ہیں کہ کوئی الیں سورة مقابع میں طرق کیسے چپی رہ سکتی ہے۔ ایک صبح بلیغ عرب نے کہا کہ ججھے فرصت نہیں وگرنہ میں بنا پرروک کی نے وچھا کہ فرصت کیول نہیں کہا کہ کسب معاش کی وجہ نے فرصت نہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ فرصت کیول نہیں کہا کہ کسب معاش کی وجہ نے فرصت نہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ تنی مدت میں بنالو گے اس نے کہا کہ ایک سال میں لوگوں نے کہا ایک سال کا خرچہ ہمارے و مدہ تو ایک سال اگا کر بنالے ایک سال کے بعدلوگوں نے پوچھا تو اس نے بنایا و السنساء ذات المفروج تو لوگوں نے کہا ایک اخسا ایک اخسا ایک اور نے کہ بینا کام ہوگیا مجھے خرچہ دو میں بیکام کرتا ہوں اس نے سورة فیل کے مقابع میں سورة بنائی المفیل و ما ادر اک ما الفیل له ذنب صغیر و خرطوم طویل لوگوں نے کہا احسا اینا لا یعرف له ذنب صغیر و خوطوم طویل ۔

رمسول: .... انسان بعده الله لتبليغ الاحكام مع كتاب وشريعة اورني عام بحيابني كابني شريعت بوجاب مہلی کتاب وشریعت کے تابع مو۔ نی عام ہے رسول خاص ہے رسولوں کی تعداد ۱۹۲۳ ہے انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک لاکھ چیس بزارب (عمة القارى جاس ايرسول كي تعريف ال طرخدرج الرسول هو النبي المذى معد كتاب:موتب) تحقيق لفظِ نبى: .... نبى نبوت إبالًا سـ الرنبا سے بوامل من نبى تما بمعنى خروي والا بعل کے وزن ہے اس کئے اس کونی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے احکام کی خبر دیتا ہے۔ اگر نہو سے ہے تو سمعنی بلندی کے ہے چونکہ نی اپن قوم میں بلندمرتبہ وتا ہاس لیے اسکونی کہتے ہیں اس وقت نی کی اصل مَبدُو ہوگی یا نہی جمعنی راستدسهما خوذ ب بولاجاتاب الاسصلوا على النبي معنى موكا كرواسته برنمازند برعو چونكدني الله تعالى كاراسته دكهاتا ہاں گئے اس کو نی کہتے ہیں بعض الفاظ غیر معروف معنی میں استعال ہوتے ہیں جس سے سامع کومفالط ہوتا ہے جیسا كماوره بحى بيس النار في الشناء خير من الله ورسوله. من قميه بمعنى بوكا التداوراس كرسول كانتم . فوق: ..... بهرمال نى اوررسول من فرق بيب كدنى كے ليصاحب شريعت جديده مونا ضرورى نہيں \_رسول صاحب شريعت جديده بوتاب رمسول الله بيعام لفظ بالشك بررسول كوثائل بكراضافت بهى بمعى عبد خارى كي يعى بوا كرتى بي جبيها كنوك اندريزه يكيمور يهال بهي اضافت عبد خارجي بالبذااس سے بمار بدرول الله مراويس ـ صلى الله عليه ومسلم: ..... علاء نے کھا ہے کہ جہاں کی محالی کاذکر آئے وہاں رضی اللہ تعالی عنہ کہنا جا ہے خواہ کس کتاب میں اکھا ہو یا نسای طرح جہال حضور یا کے اللہ کانام نامی آئے وہاں درود پڑھنا جا ہے خواہ کتاب میں نہ ہو۔درودشریف کاخلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمت اور سلامتی بھیج۔ صلواۃ کے معنی یہاں پر رحت کے ہیں۔جب اللہ تعالی کی طرف صلون کی نسبت بوتومعنی رحت کے ہوتے ہیں فرشتوں کی طرف نسبت بوتومعنی استغفار ، اگر بندوں کی طرف نسبت ہوتو دعاء رحمت ،صلے بد لنے اور قائل اور فاعل کے بد لنے سے عنی بدل جاتے ہیں ۔ واِنَّ السلْسه وَمَلْتِكُتُه ويُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ ﴾ ل كياالله تعالى اوراس كفرشة اللهم صلّ على راحة بين ياالمصلوة والسلام عليك يا رسول الله يرص بين البين، بلكر حت واستغفار مراد بـ.

حکم صلواۃ علی النبی مُلَّلِیْ : ..... حضرت علامہ کرفی گی رائے بیہ کدایک بار عمر میں پڑھنا واجب ہے پھر مستحب، علامہ طحاوی کی رائے بیہ کہ جتنی بار حضور پاک علقہ کا نام نامی آئے اُتی مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ در ال پر مالا سرة الاتزاب آیت الا اصل یا خیرا ف ایک اوراختلاف پری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کے ارشاد و پا آیکھا الگیدی کی امنی و احسانی اعمانی اسلوا امر کا صفہ ہے اس آیت کریمہ یس مطلقا صلو و سلام کا امرفر ما یا اور اصول فقد کا قاعدہ ہے الاحسو السمط لق لا بقتضی النکو او ولا یعضمله اس قاعدہ کی بنیاد پر امام کرخی کے زدید ایک بار تفاعدہ ہے الاحسو السمط لق لا بقتضی النکو او ولا یعضمله اس قاعدہ کی بنیاد پر امام کرخی کے زدید ایک بار پر حمنا واجب ہے پھر مستحب علامہ طحاوی فرماتے ہیں کہ درود شریف کا تم ایک سبب کی بناء پر ہے اور وہ ہے آپ مطابق کا نام نامی اور قاعدہ یہ ہے کہ تکر ارسب بھر ارمسب کا تقاضا کرتا ہے لہذا جب بھی حضور پاک کا اسم مبارک آپیگا تو درود کا علم متوجہ ہوگا اور اسکا پڑھنا واجب ہوگا۔ اسکی مثال جسے فو وَ اَقِیْهُ واالصّلوا فَ کی میں نماز کا تھم ہے۔

پھرجس مجلس میں نام آئے اس مجلس میں ایک مرتبہ پڑھناوا جب ہے آپ علی کا ارشاد مبارک ہے کہ جس مخص کے سامنے میرانام آئے اور وہ ورود نہ پڑھے واس کے لیے ہلاکت ہے۔ صلو اعلیہ فرضیت پردال ہے دندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ ایک بی مجلس میں بار بار ذکر آئے توہر بار پڑھنامستحب ہے جب محبت کامل ہونے گا تو مستحب بھی دروز ہیں چھوڑا ، کا غذاور وقت کی جہ سے محدثین نے بھی بھی دروز ہیں چھوڑا ، کا غذاور وقت کی بیس بھی کی کے تابیں کی محبت کے کامل ہونے کی وجہ سے۔ محدثین نے بھی بھی دروز ہیں چھوڑا ، کا غذاور وقت کی بیت نہیں کی

اشکال: ..... صلّی اوردعائم معنی بین اور صلی علیه کامعنی رحت کی دعا کے بین تو دَعا علیه کابھی یہی معنی ہونے عائی بین اس لیے کہ آپ ان دونوں کے ہم معنی ہونے کے قائل بین حالانکہ دَعا علیه کے معنی بددعا کے آتے ہیں۔ جو اب: ..... متر ادفین کا ہر چیز میں ہرا ہر ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ جو دَعا کا معنی ہے وہی صلّی کا بھی ہو۔ وقول الله عزوجل: .... جر کے ساتھ پڑھاجائے گایار فع کے ساتھ ہے، جر کے ساتھ پڑھاجائے تو ترجمۃ الباب کا جزء ہوگا اور لفظ باب اسکی طرف مضاف ہوگا۔ اگر مرفوع پڑھاجائے تو ترجمۃ الباب کی دلیل ہوگا ، اگر جزء ترجمۃ الباب ہوگا تو الله عند ودلیل ہوگا یا بعض اوقات بطور تمرک ادفیٰ اس دفت شبت ہوگا دیل دومری تلاش کرنی ہوگا۔ اگر جزء ترجمۃ الباب نہ ہوتو یہ خودد کیل ہوگا یا بعض اوقات بطور تمرک ادفیٰ اس بنہ ہوتو یہ خودد کیل ہوگا یا بعض اوقات بطور تمرک ادفیٰ امن سبت کی وجہ سے ذکر کر دیجے ہیں۔ .

فائدہ: مصرت امام بخاری کی عادت مبارکہ بے کہ ترجمۃ الباب میں آیت بھول محانی یا تعلیقات کوذکرکرتے ہیں۔
امشکلل اول: سس ترجمۃ الباب ہویاد کیل ہو ہر دونوں مورتوں میں اشکال ہے۔ جز عِرجمۃ الباب ہوتو اشکال یہ بے
کہ دونوں جز وَں میں مناسبت ہونی چاہئے جبکہ یہال پر عدم مناسبت معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ جزءاول میں بدء کا ذکر ہے
اور جزع انی میں مطلق وی کا ،اور اگر دلیل ہے تو بھی مطابقت ضروری ہے کہ دعوی تو بدؤ الوتی ہے اور دلیل میں اسکاذ کرنہیں؟

ل باره ۲۲ سورة الاحزب آيت ۵٦ س باره اسورة البقره آيت ٢٣٠ س عمرة القارى المعروف بالعيني ح الس

جواب: .....دونوں اشکالوں کا جواب یہ ہے کہ بدوالوق سے غرض کیا ہے؟ غرضِ باب میں مختلف تقریریں کی گئیں ہیں۔ تقریرِ اول: .... حضرت علامہ سندھی کا جواب یہ ہے کہ بدءِ الوحی کی اضافت، اضافت بیانیہ ہے بدوَ الوحی کا معنی وحی کا بیان ہوا تو آیت کے اندر بھی وحی کا بیان ہے۔ فلااشکال فیه.

تسقویوِ ثانی: ..... غرض معنوی ، عظمتِ و کی کابیان ہاں آیت میں بھی عظمتِ و کی کابیان ہے وہ اس طرح کہ جملہ اسمیدلائے پھر اللہ تعدلی نے بھر جملہ اسمیدلائے پھر اللہ تعدلی نے بھر جملہ اسمیدلائے پھر اللہ تعدلی نے بھر اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی و کی کے ساتھ دی پھر دوسرے انبیاء کی سمام کی و کی کا بھی ذکر کیا اس کے بعد آیت میں شہادت کا ذکر ہے پھر مکرین کے لیے جہنی ہو نیکا ذکر ہے ان سارے قرآئن نے عظمتِ و کی پر دلالت کی۔ آیت میں شہادت کا ذکر ہے پھر معنوی صداقتِ و کی ہے دلیا تیان کی کہ آپ اللہ کی و کی کونوح علیہ السلام کی و کی ہے لیکر انتقویوِ ثالث: .... غرض معنوی صداقتِ و کی ہے دلیل میبیان کی کہ آپ اللہ کی و کی کونوح علیہ السلام کی و کی ہے لیکر انتقام اللہ میں ان میں اخیر تک تمام انبیاء کی میں اللہ کی و کی سے شبیددی اور یو دلوحی اور باب کے تحت جوا حادیث لائے ہیں ان میں الشکال ثانی: ... ترجمۃ الباب ہے کیف کان بعد و الوجی اور باب کے تحت جوا حادیث لائے ہیں ان میں سوائے صلحلۃ الجرس والی روایت کے و کی تجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ؟

جسوابِ اول: ..... باب کی غرض ، بیانِ وحی ہے ، عام ہے کہ تلوہ و یاغیر متلوہ و بہر حال اس باب میں وحی کا ذکر ہے یہ جواب علامہ سندھیؓ کے جواب کے مطابق ہے۔

جوابِ ثانی: علام سیدمحدانورشاه صاحب شمیری سے منقول ہے کہ بدیم مقابلے میں آتا ہے کہ انہاء کے مقابلے میں آتا ہے اور کھی عدم کے مقابلے میں ہے توبدوالوحی کا مطلب وجودوی ہوگیا اور آگے روایات میں کہیں نہیں وحی کا ذکر ہے لہذا من سبت ہوگئی۔

جوابِ شالت: معرت اقدس شخ الحدیث قدس سره سے منقول ہے کہ بدء بمقابلہ انتہا کے ہادر انتہا سے مرادم ض الوفات والی وی ہاں ہے پہلے والی وی ساری بدؤالوی میں داخل ہے خواہ متلوہ و یا غیر متلو۔ جو اب ر ابع: معرض الوفات والی وی ہیں کہ بھیجنے والاکون ہے؟ لانے والی کون ہیں کہ بھیجنے والاکون ہے؟ لانے والاکون ہے؟ کون ہیں کہ بھیجنے والاکون ہے؟ لانے والاکون ہے؟ کون ہیں کہ بھیجنے والاکون ہے؟ لانے والاکون ہے؟ کون ہیں کہ بھیجنے والاکون ہے؟ لانے والاکون ہے؟ کون ہیں کہ بھیجنے والاکون ہے؟ لانے والاکون ہے؟ کون ہیں ہوجائے ترجمۃ البب کے ساتھ مناسبت ثابت ہوجائے گے۔ جو اب خامس: سیہ جواب حضرت شخ البند نور الله مرقدہ سے منقول ہے کہ ایک غرض ظاہری ہوتی ہے ایک خرض باطنی ہوتی ہے وی مصرت وی مصرت

جوابِ سادس: ..... بعض محدثين سے يہى منقول ہے كہ بدءِ عام ہے دانے كاظ سے ہو يا مكان كے لخاظ سے ہو يا مكان كے لخاظ سے والے كے لخاظ سے والے كے لخاظ سے والے كے لخاظ سے والے كاظ سے والے اللہ اللہ على اللہ

كَمَا اَوْ حَيْنَا اللي نُوْح: ..... آيت مين حضور پاک عَيْنَا كَي وَى كُو، حضرت نوح عليه السلام اورديگرانبيا على عليعات عليه عليه السلام كي وحي كي ماته تعتبيدي كي بيد منه الميان عليهم السلام كي وحي كي ساته تعتبيدي كي بيد منه كي او كلام يركي اشكالات كي كي بير ـ

ا شکالِ اول: ..... ابتداءِ وی کوحفرت نوح علیه السلام کی وی کے ساتھ تشبیہ دی ، کیا اس سے قبل وی نہیں اتر تی مقی؟ تو حضرت نوح علیه السلام کی وی کے ساتھ تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے؟

جسواب اول: ..... وی دوسم برب اردی تکوین ۱روی تشریعی روی تکوین اس وی کو کہتے ہیں جسمیں ایسے احکامات بتائے جائیں جنکا قرب ورضا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو حضرت و م علیہ انسلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک غالب وی تکوین تھی کچھا خلاقی احکامات بھی آئے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کے ساتھ تشبیدی ا

جواب ثانی: ..... وی دوسم پرے اجس کے منکر پرعذاب آئے خواہ عذاب دنیا میں ہویا آخرت میں۔ ۲۔جس کے منکر پرعذاب ندآئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے وی ایک تھی کداس کے منکر پرعذاب ندآتا تا تھا۔ تو یہ منکر کے معد ب ہونیکے اعتبار سے تثبیہ ہے کہ نبی پاک علیہ کی وی نوح علیہ السلام کی وی کی طرح ہے کہ اس کا الکار دنیا و آخرت کے عذاب کا سبب ہے سے سلایان مدیق ص ۱۵۰۸)

جسوابِ شالت: ..... يتجيه مبركا عتبارے كه جيد رسولوں ميں حضرت نوح عليه السلام في وحى ميں كاليف برداشت كيں۔ كاليف برداشت كيں۔

جو اب رابع: ..... اولمو االمعزم ہونے کے اعتبار سے تشبیہ ہے کدر سولوں میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام بھی اولوالعزم تھے ایسے ہی آپ علیہ السلام بھی اولوالعزم ہیں۔

جواب خامس: ..... حفرت نوح عليه السلام يقبل جوانسانيت جلى آرى تقى وه عذاب كى وجهة موكى تقى ده عذاب كى وجهة موكى تقى ده حفرت نوح عليه السلام يعرسلسله وانسانيت شروع مواجو كه آقهه سه استى (٨٠) تك كى روايات بين كه اشتى التي وجه سه حفرت نوح عليه السلام كوآدم ثانى كها جاتا ہے س

لے نیش ا باری نیا ص۳ ، عمدة القاری جا ص ۱۱ سیمیاض صدیقی ص ۱۳ نیا سیمی ایشاح البخاری نی ص ۵۰ بحواله عمدة القاری المعروف بالعینی

جوابِ سادس: ..... حضرت نوح عليه السلام كزمان من بهى شيوع كفرتها اى طرح آپ عليه السلام ك زمان من بهى شيوع كفرتها اى طرح آپ عليه السلام ك زمان من بهى كفركا شيوع تما ـ توريعى وجه تشبيه بولى ـ

جسواب: .....منبداورمشدید میں تمام چیزوں میں مساوات ضروری نہیں بلکہ منکر کے معدَّب ہونے کے اعتبار سے مساوات تشبید کے لیے کافی ہے۔

اشكالِ ثالث: ..... حضرت أوح عليه السلام كى وى كومشه به بنانادليل عظمتِ وى نوح به كيونكم مشه به اصل بوتا ب-جو اب اول: ..... مشه به كے ليم اشهرا دراعرف بونا شرط به افضل بونا شرط نبيس تو حضرت نوح عليه السلام كى وى اشهرا دراعرف ب-

جسوابِ فانى: ..... تشبيه يل تمام امور يس مشابهت ضرورى نبيل بلكه وجدشه جوبهى متعين كرلى جائه ـ تويهال چونكه مقصود بيان كيفيت وى تفاكيونكه حضرت نوح عليه السلام ساز سفي نوسوسال رج اوروى آتى ربى تو كيفيات وى اس ميس زياده بي بنسبت حضور عليه السلام كه توبير جزوى فضليت بوئى اس سے كلى فضليت ثابت نهيس بوتى ـ

الشكال: ..... حضرت امام بخاريٌ في فضائل قرآن مين بهي باب باندها اول مانزل اس باب مين اور فضائل قرآن والله بين تكرار معلوم موتا بي؟

جسواب اول: ..... یهان مقصود وی سے ابتدائی حالت بیان کرنانہیں بلکہ مطلق احوال بیان کرنامقصود ہے جبکہ فضائل قرآن میں ابتدائی احوال کو بیان کرنا ہے۔

جوابِ ثانی: ..... وہ باب فضائلِ وی کے لیے ہیں بلکہ فضائلِ قرآن کے لیے ہے۔

جواب ثالث: ..... يهال موى اليد ي تعرض عوم النبيل.

جسواب رابع: ..... يهان پروى عام يحضور الله كى طرف كاذكر بويا اورانبياء عليهم السلام كى طرف جبكه فضائل قرآن مين خاص اس وى كاذكر ب جوحضور الله كى طرف بو۔

إيره لا سورة الماكده آيت

ان الفاظ سے اشارہ کردیا کہ آ کی وحی اتن عظمت والی ہے کہ تمام انبیاء کی وَالنَّبِيِّينَ مِنُ بَعُدِمٍ: ..... وی کے لیے جامع ہے تو مویا جامعیت کی طرف اشارہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خریان بمه دارند تو تنها داری جیے شاعر نے طاہری صفات میں جامع قرار دیا ہے ایسے ہی آئی وی بھی تمام خصوصیات کوشال اور جامع ہے۔اس سے بیمی معلوم ہوا کہ انبیاعلیمم السلام کی جملہ انواع وجی حضور پاک علقہ کی طرف ناڈل کیس گئیں ہیں۔ تعارف رواة حداثنا الحميدي: ..... حيدى معزت الم بخاري كاستاد متر مير ميدى دادا كالمرف نبت انكا نام نامى عبدالله بن زير بير م ٢١٩ ه ين وفات مونى بير سعيد حميدي بهى معروف بين اوربيكي بين \_ معنفیان: ..... سندول میں عام طور پردوسفیان ہوتے ہیں اسفیان ٹوری ۲ سفیان بن میدینه، جب مطلق سفیان ذکر كرين تومرادسفيان بن عيديني و توكددونون تقدين اس ليدابهام معزبين بيدي تابعي بير، متوفى ١٩٨هـ يسحى بسن مسعيد الانصارى المدنيّ: .....مشهورتابى بيل-آتمملين عرب بيرميد منورہ کے قاضی رہے۔ مُتوفی (۱۳۳ ھ) محمدبن ابو اهيم التيميُّ: .... تيم قريش كاقبيله باس كى طرف نبت بوقات ٢٠ اهيل ب. علقمه بن وقاص الليثي : ..... تابع بي بعض فصابيت كاتول بحل كيا بـ توفى بالمدينة ايام عبدالملك بن مروان ع عمو بن الخطاب: .... نام عمر، لقب فاروق ب\_محابين عمرنام كواَ وَدَمْ عَالَى بين بوسب سي بِهِلَ آب امير المؤمنين كے لقب مشہور ہوئے۔ آپ كى موافقات ١٩ بيں ٢٦ ذى الحجيس وكونماز براُ هار ب تق ايك مجوى غلام ابولؤلؤ في خنجر سے دار كيا جس سے شہيد ہو مكتے سے ف الله : ..... بعض سندوں میں کچھالطا نف قدرتی طور پر بیدا ہوجاتے ہیں اور بعض دفعہ محدث خود پیدا کرتا ہے ج حديث مذكور كى سنديس بھى متعددلطا كف بين جودرج ذيل بير -الاو لئى: ..... شروع سندى ب جس يى جيدى اورسفيان بي جوكدى بين اوردوسرى حديث امام ما لك كى ذكرفر ما كى

ل عمدة القارق ج السلام مع الدساب ج م م ١٩٠٥ (تفصيلي حالات ملكوة المصابح كم ترض ١٠٠٧ يرويكي جاسكة بير) ع اليناس عمدة القارى جالم ملا

جومدنی ہیں تواس سے اشارہ کیا کہ وی کی ابتداء مکہ مرمہ سے بوئی اوراس کا بھیلا وَمدینه منورہ میں بوا۔

الشسسانية: .... محدث سند بيان كرنے ميں جوالفاظ ذكركرتا ہے وہ سارے بى اس سند ميں جمع كرديے۔ تحدیث سى ماخبار، گویا كه امام بخاري نے سند اول كه اندرتحديث كے جواكثر صيغے بيں انكوجمع فرمادیا ہے۔ الشالشة: .... جب ایک بی صفت كے گی راوی سند كه اندرآ جا كيں تو يہ بھى لطا كف سند ميں شار ہوتا ہے اور باعثِ حسن بوتا ہے بيہاں پر حميدى كے سواء چارتا بعى د حمهم الله تعالى بيں۔

على الممنبو: سيوديث حفرت عرِّ في مجدنبوى كي منبر پرسنائي محدثين فرمات بين كرتجب كه حفرت على الممنبو: سيوديث حفرت علقه بن وقاص بين اوران سي نقل كرف عرض في مدين منبر پرسنائي ليكن نقل كرف والے صرف ايك حفرت علقمه بن وقاص بين اوران سي نقل كرف والے بھى ايك بين عجد بن ابرا بيم بين محد بن ابرا بيم بين محد بن ابرا بيم بين محدثين كى اصطلاح بين الله بين

السر ابعه : . .... كەپبلى مدىپ غرىب لائے تا كەمعلوم ہوجائے كەغرىب مدىپ بھى تىچے اور قابلِ استدلال بے نیر مقلد كہددیا كرتے ہیں كەجى اربے بيتو غربيروى (غریب س) مديث ہے۔

انها الاعمال بالنيات: بيه يه يه يشريف مختف الفاظ كساته منقول ب المعا الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات العمل بالنية من العمل بالنية عمل بالنية بالني بالنيط وونون قول بين جوكم بين كم مركبه بالن كى وليل بيب كدان من ولي بيب كدان كالني بالني بالني بالني بالمناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمناسب كديكم والمناسبة بالني بالمناسبة بالني بالمناسبة الني بالنياسة الني بالمناسبة الني بالمناسبة الني بالمناسبة الني بالمناسبة النياسة الني بالمناسبة النياسة النيا

دلیلِ اول: انسما ان مواقع بس استعال ہوتا ہے جہاں 'مَا" اور' اِلا " استعال ہوتے ہیں مثلا ماقام الازید تو یہاں اسما قام زید بھی کہ سکتے ہیں جیسے قرآن پاک میں ہے ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلاغ ﴾ یا ای طرح دوسری جگہ پر ہے ﴿فَائِنَمَا عَلَيْکَ الْبَلْغُ الْمُهِينَ ﴾ ج

دلیلِ ثانی: انما کے کلمئے حصر ہونے پراجماع ہے جیے ((انسما المعاء من المعاء)) ج اس حدیث مبارکہ سے بعض صحابہ کرام ﷺ نے استدلال کیا ہے کہ اِکسال سے خسل واجب نہیں ہوگا۔ اِکسال کہتے ہیں کہ دخول ہو پھڑسل ہوجا نے اور یعنی ستی ہوج ئے اور بغیرانزال کے جدا ہوجا کیں۔ جوحضرات بغیرانزال کے خسل کے قائل نہیں انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے پھر جن صحابہ ﷺ نے اسکا جواب دیاان میں سے کسی نے بینیں کہا کہ انما کلئے حصر ہونے پراجماع ہوگیا۔

\_ نیف الباری نا اس مع باره عد مورة سامده آیت ۹۹ س باره ۱۳ سورة التحل بیست مد من ترفدی شریف ج اص ۳۱

الاعمال: عمل كى جمع باس كمقابل مين فعل بـ

الشكال: ... افعال كون بين فرمايا، اعمال كالفظ كون استعال كيا؟

جواب: ..... يبال على كالفظ على مناسب بي كيونك عمل اورفعل عين متعددو جوه ي فرق بي إ

الفرق الاول: معمل خاص اور فعل عام برجمل فعل بوكاليكن برفعل وعمل نبيس كهديج عمل من نيت شرط بفعل من نبير .

الفوق الثاني: ... برفعل اختياري نبين بوتا برمل اختياري بوتاب-

الفوق الثالث: . ... عمل كے ليے دوام شرط بے نه كفعل كے ليے۔

الفيوق السوابع ... عمل كے ليے صحت بھی محوظ ہوتی ہے نہ كفعل كے ليے مثلا ايك محف بوضوء نماز يزهتا ہے یہ فعل تو ہو گائیکن عمل نہیں ہوا۔

بالنِيَّات: من نيات نيت كى جمع ب الغوى معنى توجه القلب نحو الفعل لعنى قصد كرنا، اصطلاح شرع مين قصد العمل لوجه الله تعالى.

نيت اور اراده ميس فرق: ..... ييب كماراده ين غرض داخل نيس بوتى خواه غرض بويانه بواورنيت میں نیت کنندہ کی اپنی غرض ہوتی ہے اس لیے القد تعالی کے لئے نیت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ارادہ کا اطلاق آتا ہے۔ نیت کی اقسام: ۱۰۰ نیت تین قیمول پرے۔

الاول: تمييز العبادة عن العبادة: ايك آدى فرض بهي يرد حتا في فل بهي يديس يد يلك كاكريفرض ب ۔ بی<sup>اغل</sup> یعن بیت سے فرق ہوگاا*ی طرح ج*ج اورعمرہ کہ لبیک تو دونوں کے لیے ایک ہے کیکن نیت سے فرق ہوگا۔

الثاني: تمييز العبادة عن العادة: يتن كماني، ين وغيره من سنت اورعبادت كي نيت كرلياً.

الثالث: تسميير المعمول لها عن المعمول لها: ايك مخص كبتا عديس التدتعالي ك ليمنماز يرصتا ہول دو سرا سبت ہے کہ میں لات وعزی کے لیے پڑھتا ہوں ،ای طرح شہرت وغیرہ کے لیے ایسے ہی ایک شخص ججرت كرتا بالتد تعالى كى رضا كے حصول كى غرض سے اسكے دين كو پہنچانے كے ليے دوسرا آ دمى ججرت كرتا ہے عورت كو عاصل کرنے کے لیے۔

انما لکل امر ۽ ما نوى: .... بِشك برانان كے ليے وہ بجواس نے نيت كى۔

ا فيض ياري س د عرد مطبور جازي

اهسوء : ..... مردكوكت بيل عورت بعاداخل بوجاً يكى امسوء كفظ مين ايك لطيف كراسكى راكى تركت بهزه -كاعراب كتابع بوتى بهمزه پركسره ب قوراء پرجى كسره بوگا بهزه پرضمه ب قوراء پرجى ضمه بهزه پرفته ب قوراء پرجى فته بوگا - كسره كى مثال ﴿لِلْكُلِّ الْمُوءِ مِنْهُمْ يَوْمَنِيدُ هَانَّ يُعُنِيْه ﴾ الضمه كى مثال ﴿إِنِ الْمُؤُوّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدْ ﴾ يرفتح كى مثال ﴿ عَمَا كَانَ اَبُوكِ الْمُواَمَنَوْءِ ﴾ ي

مسوال: ..... انماالاعمال پہلے کہ دیا سے بعد سے جملہ لائے بیرہ تکرارہاں لیے کردونوں کا مطلب ایک ہے؟ جواب: ..... محد شن رحمهم الله تعالی کا اختلاف ہواہے کہ بیج لمہ پہلے کی تاکیدہ یا تاسیس ہے بعض کے نزدیک تاکیدہے جمہور حضرات رحمهم الله تعالی کتے ہیں کہ بیتاسیس ہے محد شن نے اسکے اور پہلے والے جملہ کے درمیان متعدد وجو وفرق بیان کی ہیں۔

المفوق الاول: ..... كبحى اليابوتا بكرايك جمله عرنى بول دياجا تا بها تتكه بعد شرى بيان بوتا به پهلا جمله عرفى دومرا جمله شرى بوتا به جيسي آپ عظيمة كاپاك ارشاد به ((لسكل امة امين وامين هذه الامة ابوعبيدة بن الجواح. وقال لكل شنى زينة وزينة القرآن صورة ياسين) ج

الفوق الثانى: ..... يبل جمله مين كما وكرب ومرب جمله مين عاملين كا ذكرب

المفوق الثالث: ..... برشی کے لیے متعدد الل بواکرتی ہیں۔ علل اربد مشہور ہیں ا۔ ادی جیسے ٹی ساصوری جیسے گھڑے کی صورت سے فاعلی خود گھڑے بنانے والا کمہار سے فائی جیسے وہ پانی جو گھڑے سے استعال کیا جائے۔ اس پہلے جملہ میں علت فاعلی کا ذکر ہے عللی اربد کو بجھنے کے لیے وجہ معربیان کی جاتی ہے۔ جملہ میں علت شکی میں داخل ہوگی یا فارج ، پھرشی سے مقدم ہوگی یا مؤخر ا داخل ہوکر مقدم ہوگی یا مؤخر ا داخل ہوکر مقدم ہے تو علت موری ہے سے فامل ہوکر مؤخر ہے تو علت صوری ہے سے فارج ہوکر مقدم ہے تو علت فامل ہوکر مقدم ہے تو علت فامل ہوکر مؤخر ہے تو علت موری ہے سے فامل ہوکر مؤخر ہے تو علت فامل ہوگی ہوگی۔

انما الاعمال بالنيات: ....اس عدوابم بحثي متعلق بير

المبحث الاول: ..... عديث پاكى ايد جمليموم پريى بياخصوص پر بظابر عموم برمعلوم بوتا باورانف لام استغراق بيدي ترام الله المائير يكا بيدي ترام الله المعبدى مانتا پريكا

ا پاره ۳۰ سورة عس آيت ٢٠ ع پاره ٢ سورة انساء آيت ١٤١ ع پاره ١١ سورة سريم آيت ١٨ ع مسلم شريف ٢٥ ص١٨١٠

کونکہ اعمال بین قتم پر ہیں افرائض وواجبت، یعنی عبادات، ۲ مباحات ہم معاصی، پہلی دونوں قسموں میں تواب ہے موقوف ہے تیسری قتم میں نیت پر موقوف نہیں ہے دوسری قتم مباحات میں اگر آپے سنت کی نیت کرلی تو تواب ہے مثلاً کپڑے میں ستر ڈھا تکنے کی نیت کرلی تو تواب ہے وگر نہیں۔ اور نیت تواب کی وہاں ہو سکتی ہے جہاں خیر کا پہلوہ و اور معاصی میں خیر نہیں ہوات ہے۔ جسمیں اللہ اور رسول اللہ اور معاصی میں خیر نہیں ہے اس لیے کہ اگر معاصی میں خیر ہوتی تو معامی نیقر اردیے جاتے۔ جسمیں اللہ اور رسول اللہ اور معاصی میں خر نہیں ہوتے ہیں ایک خص چور کی کرتا ہے کہ امیر ول سے لیکر غریبوں کو دونگا۔ ایسے بی نافر مانی ہو وہاں آپ خیر کی نیت کیسے کر سکتے ہیں ایک خص چور کی کرتا ہے کہ امیر ول سے لیکر غریبوں کو دونگا۔ ایسے بی ایک خص کہتا ہے کہ ایک عورت کے دل کی تعکین کے لیے زنا کرتا ہوں تو یہاں نیت درست نہیں ہو سکتی۔

البحث الثانى: ..... فقهاءً كنزديك بيصديث النيخ فاجر برجمول نبيل به كيونكه ظاجر سيتويه معلوم بوتا ب كه بغير نيت كيملول كا وجود اى نبيل باوريه ظاجر البطلان باس ليه تاويل كرنى بزے گ ـ تاويل كرنے ميں فقهاءً كودگروه بوگئے ہيں۔

- (۱) آئمة ثلاثة فرماتے بیں كه يهال صحت كالفظ محذوف ہے۔ اى صحة الاعمال بالنيات ـ
  - (٢) . فقهاء حفية كتيم بين كه لفظ ثواب محذوف بي كيملون كاثواب نيتون برموقوف ب-
    - (٣) بعض معزات كتم بي كه حكم الاعمال بالنيات.

تھم عام ہے سحت کو بھی محتل ہے تو اب کو بھی ۔ تھم صحت اور تھم تو اب لہذا مقابلہ تو پہلے دو کے درمیان ہی ہوا۔ تو جمہور صحت کا لفظ نکال کر کہتے ہیں کہ ہڑ مل کے بھی ہونے کے لیے نیت شرط ہے جا ہے مقاصد ہوں چاہے دسائل اہذا جس طرح نماز کے بھی نیت شرط ہے ای طرح دضو کے بھی نیت شرط ہے ۔ لیکن "حضرات فقہا وحفید تقرماتے ہیں کہ تو اب کے لئے نیت شرط ہے مل کے بھی ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اس

و شمرة الاختلاف تظهر في الموضوء: ..... كار بغيرنيت كيوضوكرليا توعندالا حناف وضوء جائيًا اورعندالجمور وضونيس موكاء

مبنی الا ختلاف: ..... بیاختلاف اصل میں ایک اور اختلاف برائی ہے کہ وضوء عبادت ہے یا نظافت جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ افغافت ہوجائے تو فرماتے ہیں کہ افغافت ہے اور نماز کے لیے وسیلہ ہے اگر میر عبادت ہوجائے تو حفیہ " بھی نیت کی ضرورت کے قائل ہوجا کمینے اور دوسری صورت میں شافعیہ تعدم نیت کے قائل ہوجا کمیں گے۔

دلیل جسمه ور تنظیم کارش به که جب متوضی و نسوکرتا ہے و گن و ساقط بوج تے ہیں۔ معدم ہوا کہ وضو عبادت ہے کہ جب متوضی و نسوکرتا ہے و گن و ساقط بوج تے ہیں۔ معدم ہوا کہ وضو عبادت ہے بہت ہوتا ہے جب جمعدا گلے جمعد تک کے گنا ہوں کو معاف کراتا ہے۔ دلیل حنفیة: مفت اح الصلوة الطهود لے اور وسیے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے جیسے چنائی و کپڑے و غیرہ کو دھوت وقت نیت شرط نہیں۔

مسوال: سپ کہتے ہیں کہ نیت شرط نہیں ہے ورسحت کالفظ محذوف نہیں ، نتے تو پھر نماز میں نیت کو ضروری قرار کیول دیتے ہو؟ معلوم ہوا کہ وضوء کے ہارے میں ثواب کا غط اور نماز کے ہارے میں صحت کا نفظ محذوف ، نتے ہو۔ تو جب نماز کے ہارے میں قائل ہو گئے ہو وضوء کے ہارے میں بھی قائل ہوج ؤ؟

جوابِ ثانبی: نموز کے ہارے میں بھی اس صدیث سے استدلال ہے اور قواب کا لفظ بی محذوف مانتے ہیں اس طرح کے نمرز کے نموز کے ہارے میں نہیں کریگا تو قواب نہیں معے گاجب کوئی شکی اپنے مقصد سے خال ہوتو وہ ہولی ہوتی ہوجا تا ہے۔ ہوتو وہ ہولی ہوتی ہے جسیا کہ اتفاع نے زم سے اتفاع معزوم ہوجا تا ہے ایسے ہی انتفاع مقصد سے نتفاع شکی ہوجا تا ہے۔

فائده: يرارى بحث فقهاء كر طرز پر چلانى كن بورند حفرت لعد مدمد خدوقت مولان محدا نورش و صاحب شميرى فرمات بيل كه بيتو يهال بيان مقصود بي كه لفظ و اب محذوف بي يفظ صحة بهد مقصود حديث بياك بيان مقصود بي كال عندا ما المال منوية و قسم بيان كرنا بي يعنى الاعتمال بالنيات ان حيوا فحير وال شرا فسر جيم نيت بوگى و يسي مراد و حفرت شاه صاحب قدس سره ني و المكوفقي مي بحث بياي نكال ديا يانيت كي جو تين فتميس بيل انكافائده بي معدم موكاك فقها من المعدول لها و ليا صطرف المعادة سي بناديا و رحضرت شاه صاحب نورا مقدم قده منه تميير المعمول لها و لي اصطرف مين ديا و رحضرت شاه صاحب نورا مقدم قده منه تميير المعمول لها و لي اصطرف مين ديا و كارديا بيات

فمن کانت هجوته الی الله و رسوله: ..... جرت داشم پر ب النام را ۲ باطنی ـ

هجوت ظاهوى: دارالفساد يوارا من كرف يادارا حرب يوارال سلام كي طرف بجرت كرنا

هـ جسوت بساطنی: یه به که السمهاحسو من هـ جسو مها نهبی الله عنه اورایک روایت بین به رووایت بین به رووایت بین به رووالمها حرومی هجو الحطایاو الدووب به تایوجس نے سب منابی کوترک کیاوه کال مهاجراور جس نے بعض کوچھوڑا تووه ناقص مهاجرے۔

المی دنیا: " ' دنیا' دُنُوِّ ہے ماخوذ ہے یدناء قسے۔(۱) دُنُوٌ ہے شتق ہوتواصل میں دُنُوی تھا بمعنی نزد کی والی، چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نزد یک ہاس لئے اسے دنیا کہاجا تا ہے۔(۲) اگر دناء قسے شتق ہوتواس صورت میں اصل کے اندر دُنُے تھ کیونکہ مہموز اللام میں قاعدہ ہے کہ بھی ہمزہ یاسے بدل جاتا ہے، چونکہ دنیا آخرت کے مقابع میں کمینی ہے اس سے اسکودنیا کہاجا تا ہے بس طالب دنیا کمینی شکی کا طالب ہوا۔ دنیا بروزن فعلی سم فضیل ہے اور لزوم تانیث کی بناء پر غیر منصرف ہے۔

ا هو أق ينكحها: .....سو ال: جبد دنياس عورت بحى داخل ب پھر إمراً ق كهدكر خصيص كى كيا وجه ؟ جو اب اول: يخصيص بعد التعميم بيكونكد دنياس زياده تر فساد عورت كيوجه سے موتا ہے اور زياده ميد ن عورت كى طرف موتا ہے كيونكه يرمردكي جن سے ہاورميل ن طبعي جم جنس بى كى طرف موتا ہے۔

جواب شانسی: به جواب یه پهلیایک ضابط بطور فرکت مجھ لیس بیسے آیات مبارک کاشان بزول ہوتا ہے ۔ یہ کا اور یہ مبارک کاشان ورود ہوتا ہے اگر کسی واقعہ کے بعد آیت نازل ہوتو وہ واقعہ ای آیت کاش نِ بزول ہوتا ہے ای طرح آگر کسی واقعہ کے بعد آیت نازل ہوتو وہ واقعہ اس صدیث کاش نِ ورود کہلاتا ہے۔ ای طرح آگر کسی واقعہ کے بعد یا کسی واقعہ پر آپ علی ہے گئے گئے کوئی ارش دفر مادین تو وہ واقعہ اس صدیث کاش نِ ورود کہلاتا ہے۔ حملیت مبارکہ کاش ن ورود یہ ہے کہ ایک آئر کی ورت کی طرف نکاح کا پیغام بھی انہوں نے کہوا بھی کہ ایس شرط پر نکاح کر سکتی ہول کتم بھرت کر نوچ نوچ اس محض نے اس عورت کے کہوا بھی کہ ایس شرط پر نکاح کر سکتی ہول کتم بھرت کر نوچ نوچ اس محض نے اس عورت الی دنیا کہ نے کہ وہ سے بھرت کر دنا ہے وہ نو کانت ھجو تہ الی دنیا مصیبھا او الی امر اُق ینک حھا فھجو ته الی ما ھاجو الیہ فلاصہ یہ کے تصیف شانِ ورود کے اعتبار سے ہے۔

ماهاجر اليه: ..

سوال. .. وورر جيلين فهحوته الى الله ورسوله صراحه يولا جبكه يهال پر فه جوته الى ما هاجو اليه فرماكرابهام كردياس ابهام كى كياوجه ب

جو اب اول: ... بیان حقارت کے لیے کردنیا وعورت اس قابل نہیں کرانکوبار بارذ کر کیا جائے۔

جوابِ ثانی: ..... پیدونول مسته جی بین اور مسته جن چیزوں میں ابہام اچھا ہوتا ہے، مسته جن ان چیزوں کو کہاج تاہے جنکا ذکر اچھانہیں ہوتا۔

امشکال: ، واقعی اگریمی بات ہے جوآپ نے بیان فرمائی تو پھر قرآن پاک میں بار بارعیسی بن مریم کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ صرف عیسیٰ سد . رسید سدم کا نام ہی ذکر فرمادیتے؟ جواب: يطرز كلام ال بات يرمتنبكرن كے يے بكرآب يعنى يسى بغير باب كے پيدا ہوئ۔

سوال: ... دفرت الم بخاري في حديث من اختصار كول كيا؟ اور يبلا جمله فيمن كانت هجوته الى الله و د سوله الخ کیون ترک کردیا؟

جواب ا: یان کاس تذه کرام کاختصارے چنانچام بخاری نے بھی ایسائی کردیا۔

جواب ٢: حضرت امام بخاري في تواضعاً ايسي يا تاكدوي ندياياجائ كديد ميراعمل بهت زياده اخلاص يرمني بـ یه دونول جواب کمزور بین اس لیے که بیحدیث چهموقعول پر ذکر کی گئی ہےاور پوری بھی ذکر کی ہےا گر تو اضعاً اختصار کیا 🕠 ہے تو ہر جگہ اختصار ہونا جا ہے۔

جسواب سان ساک با ایک ب جلب منفعت اورایک بوفع مضرت وفع مضرت بجلب منفعت سے مقدم بوتی ہے۔ ال طرح ایک ہے حسن نیت اور ایک ہے بدنیتی سے بچنا ہوا، م بخاریؒ نے پہلا جملہ حذف کردیا اس بات برمتوجہ کرنے کے ليے كەحسن نيت اگرمتحضرنه بوتوبد بمتى سيضرور بچناجا ہے۔

جواب m: اعمال تمن تم يربيل الطاعات ٢-عبادات سرقربات ان ميس طاعات ك لي تقيم نیت شرط نہیں اور نہ ہی معرفت کیونکہ طاعات جیسے تعلیم عقیدہ وغیرہ اس میں ابھی تو وہ معرفت کی کوشش کرر باہے۔معرفت ہوگی تو نبیت ہوگی۔الحاصل طاعات بغیرحسن نبیت کے بھی ہوسکتی ہیں لیکین قربات میں معرفت شرط ہے نیت شرط نہیں جیسے قرآن و تلاوت حدیث میں کوئی نیت نہ ہوتو بھی تواب ملے گا اگر نیت غلط ہوگی تو تواب نہیں ملے گا۔تیسری قتم عبادات ہیں ان کے لیے نیت بھی شرط ہے اور معرفت بھی ۔ حضرت امام بخاریؓ اختصار کر کے يہ بتلانا حيا ہے ہيں كه حسن نيت مونه موبد نيتى ہے بہر حال بچنا جا ہے۔

سوال: المديث ياككابب كماته كياربط ع؟

جواب: محدثین نے اس کے تی جوابات دے ہیں یا

صورت اول: ، ، بیحدیث دراصل امام بخاری فی ترجمة الباب کی دلیل میں ذکر ہی نہیں کی کداسکی باب کے ساتھ مناسبت تلاش کی جائے اس کوتو بطور خطبہ کے ذکر کیا ہے چند وجوہ کی بنا پر۔

الوجه الاول: وساعم كوعائ كدهن نيت نه بوتو بحى كم ازكم بدنيتى يوني

الخيرالساري

الوجه الثانى: ..... تحديث بالعمة كطور پرلائي بن كالله تعالى كافضل بكركى اورغرض كشروع بين كردال الوجه الثالث: ..... بجرت كاذكرك اثاره كردياك نوع من الهجوة طلب علم كيكرنى پريكى الوجه الوابع: ..... يبتلانا جا جين كه طالب آخرت بونا جا بن ندكه طالب دنيا ـ

صورت ثانی: ..... بیب که مناسبت بو پهر مناسبت مختلف وجوه سے محدثین بیان کرتے ہیں۔

الموجمه الثانى: ..... مَدَمَر مدين وَى كَ ابتداء وَ كَ اور جب آب عَلَيْنَهُ مدينه مِن آئ وَتوسب سے پہلے يہ حديث بيان فرما كَ تو جرت كے بعد پہلى حديث بيان فرما كَى تو جرت كے بعد پہلى حديث بيرائ خاظ سے ابتداء وى سے مناسبت موكن -

الوجه الثالث: ..... ایک بابتداء وجی ایک بظهوروجی ، تولدینه مین ظهوروجی بواریهان ظهوروجی کی طرف اشاره باس صورت میں ترجمة الباب سے مقصود ظهوروجی ہے۔

الوجه الرابع: ..... غرض احوال وى بين يبهى وى كقسمون بن سايك تشم بيخواه وى جلى بوياوى فى - الموجه الرابع: ..... يهال عظمت وى كابيان به كه اتى عظمت والى وى به كهاس عظمت والى موكة تاناعورت نبين بوكتى يد كيون نه عظمت والى موكة كتنى اخلاص والى شخصيت پرنازل بوئى \_اوركتنى عظمت والى به كه الله تعالى كى طرف ب نازل بوئى \_

الوجه السادس: ..... بدئو الوحى بمقالمه انتهاء الوحى باورانتها سراوم ض الوفات كى وحى به السادس : المسادس وقات كى وحى به تواس حديث من است بيلكى وحى بالقرن المسادين من المست بيلكى وحى المست بيائى كالماء المست الم

 وهو اشده على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ماقال اورياندازوى بيراندازوى بيران كالمات محفوظ كرايتا بول، اوركبي ايه بوتا بي كفراندان كرشكل بيل مجه سائنتا كورتا بوت بيران كالمات محفوظ كرايتا بول، قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد منزت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد منزت عائشة في نوراناك بوق عند المولاد بين بيران بوق محل عند مول بيردى كون الرابوق محل في في في اليوم المردى بين بها ربى بوق الور جب يه كيفيت خم بوق محمى و آب المحلة كي بيثاني مبارك بينه بها ربى بوق

﴿تحقيق وتشريح﴾

حلتنا عبدالله بن يوسف (التينسي): ... نسبة الى تينس بكسرالتاء والنون المكسورة المشددة بلدة بمصرساحل البحرواليوم خراب ان كوفات ١٩٨٥ هك بادر خرى آرام كالم معريس بالم بخاري كما تذهيس يين ع

اخبر نا مالک: مشہوراہام الکُ مراد ہیں انکی وفات ۱۵ اوکی ہاور آخری آرام گاہ جنت البقیع میں ہے۔ هشام بن عروق: ، ، ، ، ہشام حفزت عائش کی بہن حفزت اس سے کی پوتے ہیں۔ ان کی وفات ۱۳۵ اوک ہے۔ عن ابیہ: ، ، ، ، مراوعروہ بن زبیر میں ، فقہائے مدینہ میں سے ایک ہیں ، ان کی وفات ۹۳ و میں ہے۔ فائدہ: ، حضرت عبداللہ بن وسف کے علاوہ باقی سب راوی مدنی ہیں بی مسئات سند میں سے ہے۔

عن عبائشةً: حضرت عائشةً حضور علينة كيوى، رفيقة حيات بين حضرت ابو بمرصديق كي صاحبز ادى بين حضور علينة كي بيوى موت عائشة كي بيوى موت على مال بين بعض بين منظيما واو بأنه كه نسباً بعض احكام بين مال بين بعض من بين من بين -

ے مام بخاری اس صدیث کو بخاری شریف میں وہ روایے بقع الد صوریث ۳۲۱۵،۲ بھرة القاری بچا مس ۳۱ سے ایم القاری بچا مس ۱۳۳ میر قالقاری کی اس ۲۸

سوال: ... جب تعظیمی واد لی مال میں تو نکاح کیوں جائز نہیں ہے؟

جو اب: بڑی وجہ تو صریح نص ہے تولہ تعالی: ﴿ وَلَا انُ تَنْ بِحُوا اَزُواجَه اَ مِنُ بَعُدِه اَبَدًا ﴾ ل دوسری وجعظیم ہے کہ عظمت کی وجہ سے امت کے بیے نکاح کونا جائز قرار دیا گیا منتاعظمت نبی عَلَقِ ہے بیاعظمت امہات المؤمنین۔ چھ سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا۔ ۱ اسال عمر تھی کہ جب حضور علیہ تھے کا وصال ہوا۔

حارث بن هشام: . . . . حارث ابوجهل کے بھائی ہیں فتح کمہ کے وقت مسلمان ہوئے۔

سوال: يسند مصل ب يامرسل صحابي ب؟

جسو اب: حارث بن ہشام حضور علی ہے جس وقت بیسواں کررہے ہیں حضرت عائشہ پاس موجود ہیں پنہیں ،اگر پاس میں بیس مصل ہوگی ،اگر دونول باتیں نہیں تو ،اگر یاس میں تو بیا حدیث مصل ہوگی ،اگر دونول باتیں نہیں تو مرسل صحافی ہوگی کہ کسی صحافی ہے مرسل صحافی با باجماع جست ہاور مرسل تابعی میں اختلاف ہے عند الجمہور جست ہے بخداف او مرسل تابعی میں اختلاف ہے عند الجمہور جست ہے بخداف او مرشل تابعی میں اختلاف ہے عند الجمہور بیس ہے بخداف او مرشل مثافع کے کہ وہ آئیس اختلاف فرماتے ہیں۔

قسال یسا رسول الله: مصور علیه منه منه منه منه من الله که میں کو کی حرج نبیں ہے کین اگر حضور علیه کیا میں اللہ کا میں مناقب میں دوجا متول حضور علیہ کے سامنے نہ ہوں تو اس وقت کہنا کیسا ہے؟ اس میں تفصیل میہ ہے کہ کہنے والے کی تین حالتیں ہیں دوجا متول میں جائز۔

ا یہ کہ کہنے والے کے ول میں یہ ہو کہ جب یہ میرا کلام پنچے تو اس وقت میں خطاب کرتا ہوں جیسے خط میں السلام علیکم جینے خطاب کھتے ہیں۔

٢ دوسرى حالت يد ہے كدائية آپكوحضور عليقة كس منے ياحضور عليقة كوائية سامنے تصور كرك كيے الصدوة والسلام عليك يا رسول الله ان دونول صورتول ميں جائزے۔

ت تیسری صورت یہ ہے کہ صرد ناضر کاعقیدہ رکھتے ہوئے کہ جہاں در دوشریف پڑھاجا تا ہے وہاں آپیالیہ موجو دہوتے ہیں. اس صورت میں ناجا مُز ہے چونکہ کثرت سے ناجا مُز کاالتزام شروع ہوگیا ہے تواس تشبہ سے بچنے کے لیے ترک ضروری ہے ابتہ تنہائی میں پڑھ سکتے ہیں۔

### مثل صلصلة الجرس:

(۱) نجیرکوکسی چنان پر مارا جائے تو اس ہے جو مسلس آ واز پیدا ہوتی ہے الک کوصلصلۃ الجرس کہتے ہیں میصلصلۃ اس آ واز کو کہتے ہیں جودولو ہوں کے نگرانے سے پیدا ہوتی ہے لیکن بعد میں ہر جھنکارکوصلصلہ کہنے لگے۔

ا پرد ۲۲ مرة افر ب آيت۲۵۳ پيتان ادري فرس۲۲)

- (۲) جانور کے گلے میں گھنٹی کی آواز کوصلصلہ کہدیکتے ہیں یا
- (۳) ای طرح گاڑی کی آ واز کوبھی کہہ کتے ہیں۔الجرس جانور کے گلے میں کھنٹی کو کہتے ہیں۔بعض روایات میں

کانه سلسلةعلى صفوان بے ع

(٣) الصوت المتدارك الذي لايفهم اول وهلة \_ ٣

هو ا شده على: .....زياده شديد هونيكي دووجه هين\_

ا: اول مید که حوال بشرید کے قطل کی وجہ ہے آ پکو تکلیف ہوتی تھی۔

اخذ كرنابرامشكل بيب برنبست اس كر حضرت جريل عليه السلام الني اصلى شكل مين آكركلام فرما كين اوان آواز سيقرآن پاك كا اخذ كرنابرامشكل بين آكركلام فرما كين ،ان دووجه به خفور عليه السلام انسانی شكل مين آكركلام فرما كين ،ان دووجه محضور عليه كوببت زياده شدت معلوم بوتى تقي براس كالمخل ني ،ى كرسكن بهاى كرسكن بار مين قرآن بإك مين محضور عليه في الله يك مين قرآن بيك مين خاشعاً مُنتَ فَدُ لا تُقِيلا في وقال تعالى ﴿ لَوْ اَنْوَلْنَا هَلَا الْقُورُ آنَ عَلَى جَبَلِ لَمَ أَيْتَهُ وَاللهُ عَالَى عَدَى بِيهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَدَى بِيهُ آب نَهُ عَلَى مَعَلَى عَلَى اللهِ عَدَى بيهُ اللهِ عَدَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَى اللهِ عَدَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَى اللهُ عَدَى اللهِ عَدَى اللهِ عَدَى اللهِ عَدَى اللهُ عَدَى اللهِ عَدَى اللهُ عَدَى اللهِ عَدَى اللهِ عَدَى اللهُ عَ

· سوال: ..... آخريك چزى آوازع؟

جواب: ١٠١ سيس متعددا قوال بير \_

(۱) صوت كلام نفسى بے كلام نفسى كى صوت بلاكيف ہے، جيسے شيخ عطار ً نے فرمايا

اللجي كس در ملك أو ابن زنے قول اورالحن نے آواز نے

- (٢) تيزى فرشته مركرك تابية آواز بيدا موتى بيعن سوعت سير ملكك كي آوازب
  - (r) حضرت جريل كرول كي آواز بـ
- (سم) جب الله تعالی وی نازل فرماتے ہیں تو فرشتے عظمت کی وجہ سے پر مارتے ہیں۔ بیفرشتوں کے پروں کی جو اہمٹ کی آ واز ہے۔
- (۵) حضرت شاہ ولی اللّہ ہے منقول ہے کہ حضور علیہ کواس وجی میں شانِ بشری ہے نکال کر عالم قدس سے ملاویا

ا مدة لقارئر نمّا ص اسم على اينا على عدة القارى نمّا ص سم عنى (بخارى بجّا ص الإمول ناالهم فلى سبار نبورگ في حاشيدة به كلاه الموحل كدا في مثل صلصلة المجرس الشكل من المفهم من كلام الموحل كدا في المكرماني ، على مداين تجرّستما في فقح البارى نمّا عمل المربح على المناطب المعمود موتب) في ياره ٢٩ مورة الموال آيت ۵ م ياره ٢٨ مورة الموال آيت ١٥ مي بالنحاطب المعمود موتب) في ياره ٢٩ مورة الموال آيت ۵ مي ياره ٢٨ مورة الموال آيت ١٥ مي ياره ٢٠ مورة الموال آيت ١٥ مي الموال المعمود موتب المعمود المع

جاتا تھااور جب شانِ بشری سے نکال کر عالم قدس کی طرف طاتے ہیں تو حواسِ بشریبه عطل ہوجاتے ہیں کو یا بیدحواسِ بشرید کے تفطل کی آواز ہے جیسے کا نوں میں اٹھیاں ڈالیں توایک آوازی پیدا ہوجاتی ہے۔

سوال: ..... وي كي يتم آپ عظي رشكل كون تمي؟

جواب: ... كيونكفرشة اگرانسانى شكل مين آجائة وبات كرنا آسان باور آواز كلام محفى پڑے توبيشكل ہے۔ يتمثل لى المملك رجلاً: .....رجلاً كمنصوب مونے كى جارہ جبيں ہوكتى ہيں۔

ا. مفعول مطلق ہونیکی وجہ سے منصوب ہے ای میت مشل لی السملک تسمثل رجل :مضاف کوحذف کرکے اعراب مضاف الیہ کودیدئے گئے۔

۲ منصوب بنزع الخافض لین با محدوف ہے ای پتمثل لی الملک برجل بر

۳ ...حال ہونیکی بنا پر منعوب ہے ای حال کو نہ رجلاً.

۴ ... نصبه على انه تعييز ، اكثر شراح في يكي فرمايا ب

سب ال: ...... ندکوره بالاتقریر سے وحی کی متعدداقسام معلوم ہوئیں جب کدروایت میں صرف دواقسام کا ذکر ہے اور قرآن پاک میں صرف تین اقسام کا ذکر ہے دو فدکورہ فی الروایت اور تیسری قتم من ورآ ء کیجاب، تو تعارض ہوااس تعارض کے حل کی کیاصورت ہے؟

الفرق الاول: ..... وي نبوت من رؤيت ملك ضروري بخلاف وي ولايت ك.

الفوق الثانى: ..... وى ولايت مين امرونى نبيس موتا بخلاف وى نبوت كے امرونى كا خطاب صرف نبي كوموتا بـ احياناً ياتينى كا فاعل حامل وى فرشته بـ - احياناً ياتينى كا فاعل حامل وى فرشته بـ - ا

قالت عائشة: ....اس من دواحال بير.

ا: بندسابق ہوتوبید مدیث مرسل بن جائیگ۔ ۲: اگر سندسابق کے ساتھ نہ ہوتو تعلق ہوگ۔ حکم تعلیقاتِ بخاری: ..... اگر میند معروف کے ساتھ ذکر کریں تو حکما متصل ہوگی اگر میند مجبول کے

ل پندنامه س ع اید ح ایخاری جا من ۱۲ س عمد القاری جا ص ۱۳ س پاره ۲۴ سورة الاحزاب آیت ۵۳

ستھ ذکر کریں قوانصال میں احتمال کی وجہ ہے متصل کے تھم میں قونہیں ہوگی ابستہ قابل احتی جہوگی دوسرے دیائی کے مقابعے میں مرجوح ہوگی۔

#### ربطِ حديث:

- ا اس حدیث میس عظیمت وحی کابیان ہے۔ لیتفصید عرقاً ہے عظمت وحی معلوم ہوتی ہے۔
  - ۲ اس حدیث کے اندراحوال وی بھی ہیں۔
- الم ترجمة الباب ميل قرآن ياك كى جوآيت باس ميل وحى كاذكر بياتو وحى وحى ميل من سبت بوكلى .
  - س وس<sup>ا</sup> وحی کاذ کرہے۔
  - ۵ اس صدیث میں وقی سے مرادون ت سے پہیے کی وقی ہے۔

(٣) حدثنا يحيني بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب إبىم سے حي بن كير ف حديث بيان كى كبر بميں ليث ف خبر دى عقيل (بن خالد) سے دورانھوں نے ابن شہاب زہرى سے عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها انها قالت اول انہوں نے عروہ بن زبیرٌ ہے انہول نے ام انمومنین حضرت مد کشرؒ سے میروایت کفل کی کدانھوں نے بیفر مایا کہ پہلی چیز مابدى به رسول الله عليه من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم جس نے آنخسنور علیقہ پر ہی کی ابتداء ہوئی،رؤیاء صالحہ تھے جنہیں آپ علیقے نیند میں دیکھتے تھے۔ فكان لايري رؤيا الا جأء ت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يحلو بعار حراء چن نچے جونواب بھی دیکھتے وہ سے کی صفیدی کی طرح س من آجاتا بھرضوت گزی آ ہے کے زو کی محبوب روی گی اور عاد تراء میل طوت مرزی فرمات فيتحنث فيه وهو التعبدا لاليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الي اهله وراس میں عبت کرت ورتحنث بمعنی تعبد ہے ایعنی ایے الل کی طرف اشتیاق ہے سیمیے کی رات تک ال میں عبدت فروتے تھے۔ ويتسزود لسذلك ثسم يسرجمع السي خمديمجة فيتسزو دلمشلهسا اوراس کے سیاسان خوردونوش ساتھ سے جات، چرد هنرت خدیجہ کے باس واپس شریف، ت وراتی ہی رتو کے سے چرسان سے جات حتى جماء ٥ المحق وهم في غار حراء فجاء ٥ الملك فقال اقر أفقال يهائنك كرفل أكريجب آب غار حراء من تصدينا ني فرشته آب وين في كن ياس واوراس كهاا قراء (يزجي) آب فرماياك

ت ما انا بقارى فاحدنسى فعطنى حتى بلغ منى الجهد میں نے کہا کہ میں پڑھاہوانہیں ہوں(آپؑ نے فرمایا کہ) فرشتہ نے مجھے بکڑا اور دبایا یہاں تک کدمیری طاقت انتہاء کو پہنچ گئ شم ارسلنسي فقيال اقرأ فقلت ماانا بقارئ فاخذنبي فغطني الثانية پھراس نے مجھے چھوڑ دیااور کہاا قراء (پڑھیے) پھریں نے کہا میں پڑھا ہوائییں ہوں پھراس نے مجھے پکڑااور دوسری مرتبد دیوجا حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلنى فقال اقراً فقلت ما انا بقارى یہاں تک کدمیری طاقت انتہاء کو پہنچ کئی بھراس نے مجھے چھوڑ دیااور کہاا قراء (پڑھیے) میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوانہیں ہوں فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال ﴿إِقُرَأُ بِاسُم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ،خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَق بھرال نے مجھے بکڑا اور تیسری مرتبد ہوچا بھر مجھے چھوڑ دیا اور کہااہے برورد گار کے نام سے پڑھے جس نے انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا اِقُـرَا وَرَبُّكَ الْآكُـرَمُ ﴾فرجع بها رسول الله الله الله الله على خديجة يرُ هي آپ كايروردگار براكريم بي بيآيات كررسول التفايقة واپس بوئ اورآ بكادل كانب ر باته ، چناني آب عفرت خديجهٌ ت خويلد فقال زملونسي زملونسي، فزملوه حتى ذهب عنه الروع بنت خویید کے پال آشریف لاے کورفر ملا مجھے کمبل اُڑھادو، مجھے کمبل اُڑھادو لوگول نے آپ کی کمبل اُڑھلا، یہاں تک کہ آپ کاخوف ختم ہوگیا، فقال لنخديجة واخبسرها المخبسر لقد خشيت عملي نفسي پھرآ پ نے اس کیفیت کوحفرت ضدیجہ سے بیان فرمایا اور پرے واقعد کی اطلاع دی (اور فرمایا) مجھے اپنی جان کا خطرہ پیداہو کیا تھا فقسالت خديجة كلا واللهما يخزيك الله ابدأءانك لتصل الرحم حضرت خدیج ﷺ نے فروما کہ ہرگز ایسانہیں ہوسکتا خدا کی شم خداوند قدوں بھی آپ کورسوانہیں کرے گا، بلاشبہ آپ صلد حی فرماتے ہیں وتمحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق اورناتوال کابوجواٹھ تے ہیں آ پ کناواروں کے بیے کماتے ہیں آپ کم ہمان اوازی کرتے ہیں اور آپ کو کول کی ان حواوث پر مدکر تے ہیں جوجی ہوتے ہیں فانطلقات بهه خليجةحتسى اتنت بسه ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزي پھر حفزت خدیجۃ الکبری آ ہے کوساتھ کیکر چیس اور ورقہ بن نوفل کے پیس پہونچیں جواسد بن عبدالعزیٰ کے بیٹے ابن عم خديجة وكان امرأ تنصّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني ەرخەرىجة الكبرى كى جيازادېھائى تتصاور پەرقەلىسة دىي تتصروحالمىت كەمەنىش دىن نفرانىيت اختىار كى تتصاورد بجبرانى خط كىكات بتص

ن الانسجيـل بـالـعبرانية ماشآء اللهان ينكتـب وكـان شيــخـاً كبيـراً قد عَمِيَ ہ انجیل میں سے عبرانی زبان میں سے جوخدا کومنظور تھا لکھا کرتے تصدہ مہت عمررسیدہ آ دمی تنص<sup>ح</sup>ن کی بصارت بھی جاتی رہی تھی فقالت له خليجة ياابن عم اسمع من ابن اخيكفقال له ورقة ياابن اخي ماذاتري؟ ع حفرت خد يجدُّ نے فرملیا ے ميرے جي اے بيٹے اپنے بھتيج کی بات سنو چنانچے مرقہ نے آپ سے کہا اے میرے بھتے ہم کیاد کیمتے ہو؟ سره رسسول اللهُ مَلَاثِيَّةُ حبسر حسارأى خصال لسه ورقة هسذا النساموس الذي پھررسول الشفائط نے ان کووہ تمام واقعات سنائے جن کامشاہرہ فرمایا تھاور قدینے کہار تو وہی راز دان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مویٰ ؓ کی طرف بھیجا کاش 'میں تمہاری نبوت کے زمانے میں نوجوان ہوتا اليتىنىي اكبون حيباً اذيبخر جك قومك،فقال رسول الله عَلَيْكُمُ اومخرجي هم كاش مين الروت تك زنده ربتاجب كي قوم آپ ولكا لي مرسول المنع الله في فرمايا كياده (يرى قرم كالوك محمد ولك الديس ك م يسأت رجل قبط بسمشل مساجئت بسبه الاعبودي رقہ نے کہاہاں! بھی کوئی شخص اس قتم کی دعوت لے کرنہیں آیا جس طرح تم لائے ہوگر بید کو گوں نے اس بے ساتھ ویشنی کابرتاؤ کیا وان يمدر كنسي يومك انصرك نصراً مؤزراً عثم لم ينشب ورقة ان توفي وفترالوحي. اورا کرمیں ان ذوں تک زندہ رہاتو آپ کی مضبوط مدد کروں گا، پھرتھوڑے ہی زمانہ کے بغدورقہ کا انتقال ہو گیا اور دی بھی مرتوف ہوگئ قـال ابن شهاب و اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبدالله الانصاري ابن شہاب نے کہا کہ اور مجھے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے خبر دی، کہ حضرت جابر بن عبد الله انصاری قال وهو يحدث عن فتسرة الوحي فقال في حديثه بينا انا امشى وی کے موقوف ہوج نے کیام کی حدیث بیان فرمارے تھے کدرس التعنظی نے بیر حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایک مرتب جار ہاتھا اذسمعت صوتا من السمآء فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاء ني بحراء کہ اچا تک میں نے آسان میں ایک آوازی ،میں نے اپی نگاہ اٹھ کر دی**کھا تو اچا** تک وہی فرشتہ جومیرے ہاں حراء میں آیا تھا جالس على كرسي بين السمآء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني آسان اورزین کےدرمیان کری بچھائے بیٹھاہے، میں اس سے خوف زدہ ہوکرواپس جوااور میں نے کہا مجھے مبل اڑھادو

لـونــى فــانــزل الله تـعــالــى ﴿يَــاأَيُّهَــاالُـمُـدَثِّـرُ قُـمُ فَــاَنُـذِرُ بھے کمبل اڑھادو پھر باری تعالی نے بیآیت نازل فرمائی اے کملی والے! کھڑے ہوجائے اورلوگوں کوخوف دلاہیج وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَسابَكَ فَطَهِّرُ وَالسرُّجُسِزَ فَكَاهُ اوراینے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے اوراپنے کیڑوں کو پاک رکھیئے اور بتوں سے ملیحدہ رہیئے (جیسا کہ اب تک علیحدہ رہے ہو) فحمي الوحي وتتابع، إ

اس کے بعد وحی گرم ہوگئی اور پے در پے آنے لگ

عسه عبدالله بن يوسف وابوصالح وتابعمه هلال بن رداد امام بخاریؓ نے فرمایا کہ عبداللہ بن بوسف وابوصاح نے بیمیٰ بن بکیر ؓ کی متابعت کی ہےاور عقیل ؓ کی متابعت ہال ل بن رداد ؓ نے عسن السيزهسيري وقسسال يسونسسس ومسعسمسربسوادره ز ہریؒ ہے کی ہےاور یونسؓ ومعمرؓ کی روایت میں ( یسسوجھ فسؤادہ کی جگہ یسسوجف) بسوادرہ آیا ہے۔

﴿تحقيق وتشريح ﴾

حدثنا يحيني بن بكيو : . ... بكيردادا بي والدكانا معبدالله بكنيت ابوزكريا باه م بخاري كاساتذه میں ہے ہیں۔وفات:۲۳۱ھ کی ہے۔

لیث بن سعد :.... تابی س

عُقَيْل بن خاللاً : .... وفات ١٩١١ هرك يـــ

ابسن مشھاب زھوی : ﴿ ﴿ يهدونِ اول بين ان كانام محد بن سلم بيشهاب ان كوالمنبين بلك ان كے جداعل بين -سحيت: ابوبكر بن بروقبيله كي المرف منسوب بيل ان كانسب بوب بالوبكر محد بن سلم بن عبيدالله بن عبدالله بن هواب زبري -مسوال: . . . جس وقت کی حضرت عائشهٔ بات فرماری میں اس وقت تو آپ پیدای نہیں ہوئی تھیں۔ جے ۔ و اب: · محدثینٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جب حضور عظیمی کے از دواج میں آ گئیں توممکن ہے کہ حضور تنفیقی ہے سررادا قعہ سنا ہوتو یہ متصل ہے لیکن سننے کا ذکرنہیں کیا ۔ یاکسی صحافی سے من کر بتار ہی ہوگی تو بیروایت مرسل سی ہیں کے قبیل سے ہوگی تو گویا پیسند متعمل یا مرسل ہے۔

همة لتارك التي الله مطيومه الرأفكره اليتمال الخاري التي الله العجمي نفتح النجاء وكسر المسم معاه كتوبووله مي قولهم حميت النار واستمس اي كثرت حراوی نے مدینت بام بخاری بخدی ثم نیٹ ٹیل 7 دار سے بی رقع مهال جادی ہے۔ mah mah mah mah mah mah مرقالک کی اس سے

اول ما بدئ به رسول الله عَلَيْنَ من الوحی الرؤیا الصالحة: .... پہلے جودی شروع ہونی دہ رؤیا الصالحة: .... پہلے جودی شروع ہونی دہ رؤیا عصالحہ ن النوم ہے نبی کا خواب بھی چونکہ دتی ہوتا ہاس لیے دتی کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ لیکن یہ تول صحح نہیں ہے ۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دمی کا لغوی معنی ہالمقاء فی الروع اوراس معنی کے اعتبار سے دمی نبی کو بھی ہوسکتی ہے ولی کو بھی۔

رؤیا صالحه و صادفه میں فوق: ..... یہ کہ خواب میں جائی بھی ہو بھلائی بھی ہوتو بیر دیا عصالحہ به اور صادفه میں جائی کا ہونا۔ مثلاً حضو علی است ہے کہ خواب دیکھا کہ گائے ذرح کی جارہی ہے اسکی تعبیرا حد میں شکست ہے تو صادفه ہے نہ کہ صالحہ۔ پھر جلدی ظہور بھی ضروری نہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ انہیں جاند ہورج اور ستاروں نے سجدہ کیااس کی تعبیر نبوت کے بعد ظاہر ہوئی۔ پھر تعبیر میں فرق بھی ہوسکت ہو اور ستاروں نے سجدہ کیااس کی تعبیر نبوت کے بعد ظاہر ہوئی۔ پھر تعبیر میں فرق بھی ہوسکت ہے جیسے آ ب جیسے آ ب خواب و یکھا کہ احرام باندھ کر عمرہ کررہے ہیں۔ اسکی تعبیر آ ب علی اس مجمی عالانکہ تھا گلاسال۔ نبوت طفے سے قبل چھ مہینے آ ب علی تھے۔ کوخواب آتے رہے بیں مقدمہ وی تھے۔

شم حبب الیه النحلاء و کان یخلو ابغار حو آء: .....حر آء بقعدی تاویل میں بوکر و نشبن جاتی ہے تو غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ خلوت اس لیے اختیار فرمائے کہ جلوت میں یکسوئی نہیں ہوتی خلوت میں توجہ ایک طرف کرنا آسان ہوجا تا ہے۔ چونکہ القد تعالی کی محبت دل میں ڈالدی گئ تھی اس لیے خلوت کی محبت بھی ہوگئ اور خلوت کی محبت لغیرہ ہوئی ، معلوم ہوا کہ یکسوئی پیدا کرنے کے لیے چند دن کی خلوت اختیار کرنا جائز ہے۔ تو مشائخ کا خلوت اختیار کرنا جائز ہے۔ تو مشائخ کا خلوت اختیار کرنا جائز ہے۔ تو مشائخ کا خلوت اختیار کرنا رہا نیت نہیں جو کہ مطلوب ہے۔

جواب: ۱۰۰ ان کی چندوجوه میں۔

الموجه الاول: ..... جيسا َ پين کان کام بت هن اليه بي آپ الله کوميت الله کام بات کان الله کان الله کان الله کام تقی تو اس لير آپ آين نام نام که الاش کام جهاس سے بيت الله پر مجمی نظر پر تی رہے۔

الموجه الثانی: سس آپ کے جدا مجد بھی یہاں پر خلوت اختیار کرتے تصاس کیے بھی آپ کا کو بیجگہ بیند تھی۔ الموجه الثالث: سسموزونیت کی وجہ ہے، کیونکہ اس میں کھڑے ہو کر بغیر تکلیف کے عبادت ہو سکتی تھی جبکہ غار توریس کھڑے ہو کرعبادت نہیں ہو سکتی تھی۔

إ اليغال بخاري جا صهم

المیانی دو آب العدد: .... دوات العدد المدیان ما الید ہے بھی روایات میں اتا ہے است العدد العدد العدد العدد العد سوال: جب وحی تازل نہیں ہوئی تھی تو عبادت کس طریقے پر کرتے تھے؟

جواب ا: ... ملتِ ابراہیم کے پھی متوارث طریقے ابھی تک بقی تصان کے مطابق عبادت کرتے تھے جو اب ۲: ... بعض نے کہا کہ موٹ کے طریقے پر ع جو اب ۲: ... بعض نے کہا کہ موٹ کے طریقے پر عبادت کرتے تھے اور بعض نے کہا کہ عسی کے طریقے پر ع جسو اب ۳: ... بعض نے کہا کہ بی نبوت ملنے سے پہلے ولی ہوتا ہوتا ہوتا ہام ہوتا ہا کہ طریقے پر عبادت کرتا ہے ہ

فیتزود لمثلها: اشکال: سبعض روایتول مین آتاب کر حضرت خدیجة پینیاتی تفیس لبذاروایات مین تعارض موار جواب: کوئی تعارض نبین کبھی آیے الینے لے جاتے تھے اور کبھی حضرت خدیج ڈوے آیا کرتی تھیں۔

جآء الحق: اس عمراد وي بي

فقال اقرأ: سسوال ( 1 ): فرشته كهر باب اقرأ اور حضور علي في فرمار بهي ما انا بقادى توكيا حضور علي قو كيا حضور علي قو كيا حضور علي الله عن ال

سوال (۲): بجبآب علی فرمارے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو جریل کیوں اصرار کررہے ہیں؟ میتو تکلیف مالا بطاق ہے اور پھرد بابھی رہے ہیں؟

جسواب ( ا ) : سب بعض روایوں میں آتا ہے کہ خی متوب دکھلائی گئ تھی اور اس کے بارے میں کہا گیا افسواً توجواب میں آپ اللیکے نے فرمایا ماانابقاری یہ پہلے سوال کا جواب ہے کے

جو اب (۲): ... اس کہنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے استاذ بیچکو کہتا ہے کہ پڑھ الف، با، تا تو حضور علی کا یہ فیر مانا کہ میں پڑھا ہوانہیں ہوں سیجے ہے اور جریل کا یہ کہنا کہ پڑھ، یہ بھی سیجے ہے کیونکہ یہ کہنا سکھلا نے کے لیے ہے ی

خ روروں نے سام ۲ تقریر بخاری نیا س۲۰ ہمدة القدری س۳ شرة لغاری نیا صاله سے بیف فی تقریر بخاری نیا ص۸۲ می نیخا اباری نیا ۱۱ نر نے روں نیز س۳۲ میں نیخ الباری عوالہ بریٹ اصطفی نی ص21 می نیفن اباری نیا ص ۲۲ انقریر بخاری نیا ص۸۲

جو اب (۳): .....بعض شرائ نے یہ بحث ہی ختم کردی اوروہ اس طرح کہ حضور ﷺ کوفرشتے کا تع رف تو ہوہی چکا تھا کیونکہ نی کو پہلے ہی یقین ہو جا تا ہے کہ فرشتہ ہے جب ہی تو وقی پر یقین ہوگا اور بیخوا بول کے ذریعے ہوتا ہے تو اقسسراً کامطلب ہے کہ آ ب ﷺ پر ذمہ داری ڈائی جارہ ہے ہور آ ب ﷺ یفر مارہ ہیں کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو یہ دباناصل میں توجہ ڈالنا ہے تا کہ آ ب تھے میں اس ذمہ داری کے مل کی قوت بیدا ہوجائے تو ماانا بقاری کامطلب ہے کہ مجھ میں اس ذمہ داری کے مل کی قوت بیدا ہوجائے تو ماانا بقاری کامطلب ہے کہ مجھ میں اس ذمہ داری کے برداشت کی طاقت نہیں ہے یا

حتى بلغ منى الجهد: .... المجهد وال كرفع اورنصب دونوں كساتھ برها كيا بيكن مطلب الك الك بوكار فع كي مورت ميں مطلب يه بوكا كه مشقت ميرے لئے اپن انتها كو بينج كئي يعنى جھ كوانتها كى تكيف ہوئى كيونكه دبانے والافرشته تعااور حضور على بشر منے اور نصب كى صورت ميں ترجمه يه بوكا كه جبرئيل ميرے طرف سے مشقت كو بينج كے يعنى انہوں نے مجھے اس زورسے بھينجا كه خود بينه به يئے۔

سے ال: · · · · فرشتے کے ایک مرتبدد بانے سے ساری دنیاختم ہوجائے اور یہاں تو فرشتے نے پوری قوت سے دبایا ہے آ پیت دبایا ہے آ پین کا کیے نامج کئے؟

جسو آب: .... فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو اسکی طاقت بھی انسان کی طاقت کی طرح ہوجاتی ہے جیسے جن ،اس لیے فرشتے کے دبانے ہے آ بکونقصان نہیں ہواج

فائدہ: متن حدیث میں اختلاف: .... تیسر القاری میں فقال کے کے بعد فقلت نہیں ہاور عدة القاری میں فقال کے کے بعد فقلت نہیں ہاور عدة القاری میں فقال نہیں ہے الفاظ ہیں جب کہ بخاری شریف کے موجودہ نسخہ میں فقال فقلت کے الفاظ ہیں۔

صمنی بحث: .... صوفی وکرام جوملکات پیدا کرنے کے لیے سینج دیے ہیں اسکاماغذ بھی بی ہے اور یہی ضغط مد جریل ہے۔

شخم ید پرجوتوجد النا ہے کی چارتھیں ہیں (ا) توجد الفکا ک (۲) توجہ القائی (۳) توجہ اصلای (۳) توجہ اتحادی سے توجہ الفائی (۳) توجہ الفائی (۳) توجہ اتحادی سے توجہ الفائی اللہ الفائی اللہ ہونے لگتے ہیں بھیے شخ پہنتا ہے جلتا پھر تا ہے ویہ مرید کرنے لگتا ہے لیکن بدین کم زور توجہ ہے کو مکہ جب تک شیشہ سورج کے سامنے رہتا ہے روشنی رہتی ہے اور جب دور ہوجا تا ہے تو روشنی ختم ہوجاتی ہے ایسے ہی جب تک مرید شخ کے سامنے رہتا ہے تو ملکات ذائل ہوجاتے ہیں۔

توجه القائی : من شخ این مرید کی طرف متوجد بتا باوراس کے دل کوتوی کرتار بتا بہتی وجہ اسکول میں نیکی کا داعیہ بیدا ہوتار بتا ہا اسکی مثل جراغ کی طرح ہے کہ جراغ جل رہا ہے اور کوئی اس میں تیل ڈال رہا ہے بتنا تیل زیادہ ہوگا آئی ہی روشن زیادہ ہوگی کیکن اسکے بھی ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب توجہ ہے گی تو آ ہستہ آ ہستہ نیکی کا داعیہ بھی ختم ہوجا تا ہے۔ کی کا داعیہ بھی ختم ہوجا تیا ہے۔ میں تیل ڈالا جاتار ہے درنہ بجھ جاتا ہے۔

ا همة لتارق من السروم الح يُرَكِّرُوني هذا سروم التربيناري هذا الله من الإيلام العاري هذا الله على

توجة اصلاحی: ..... مریدسبنیف کے لیمائی دل اور دماغ کوگناموں ہے بی نے اور نیکی سے روش کرنے کی کوشش کرتا ہے اوراس بات کی کوشش کرتا ہے اوراس بات کی کوشش کرتا ہے اوراس بات کی کوشش کرتا ہے اس کہ کوشش کرتا ہے اس کے کوشش کرتا ہے اس کھال کھود دیا جائے اس کھال کھود دیا جائے اس مرف اتنی بات رہ جاتی ہے کہ نہر کے پاس کھال کھود دیا جائے اس مرف اتنی بات رہ جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ نہر کے پاس کھال کھود دیا جائے اس مرف اتنی بات رہ جاتا ہے اس کا اس میں حسب ضرورت کا ال شیخ کے ذریعے آ ب ما فوار و بر کات حاصل موت رہے ہیں آونے کال ماصل اور مفید طریقہ ہے اس کا نام ہے جوڑ چونکہ جوڑ اصل ہے لہذا جوڑ رہنا جا ہے۔

فائدہ: ایک طالب علم دین پڑھ کرسکول ٹیچر ہوگیا اسکا ہم سے جوڑ نہیں رہائیکن اگر کوئی طالب علم کسی مدر سے میں دین پڑھانے بیٹھ گیا تو اس کا ہم سے جوڑ ہے۔

توجة السحادى: ... . شخ سريد پراتى توجه ديتا ہے كه اعمال كيما تھ سرتھ علم وقهم ميں بھى اتحاد بيدا ہوجا تا ہے تى
كه بسااوقات صورت وشكل پر بھى اثر انداز ہوتا ہے كه مريد ك شكل بھى شخ كى شكل كى طرح ہوجاتى ہے اسكونسب اتحادى
كہتے ہيں حضرت ابو بكر صديق كو حضور على سے نبعت اتحادى حاصل تھى كہ جو آپ سے بيان كرتے وہى حضرت ابو بكرً ميں بان كرتے مثل ''اسارى بدر' كے بارے ميں جورائے آپ بيك كى تھى وہى رائے حضرت ابو بكر كى تھى۔ اى ليے
مان كرتے مثل ''اسارى بدر' كے بارے ميں جورائے آپ بيك كى تھى وہى رائے حضرت ابو بكر كى تھى۔ اى ليے
خلافت كاحت نبعت اتحادى كى وجہ سے حضرت ابو بكر كا تھا اگر اس ميں خلل ہوجا تا تو بردا فساد ہريا ہوجا تا

سوال: ... حضور علی کمی محل میں تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کرام بھی وہیں بیٹے ہوئے ہوتے اورا سے بیٹے ہوتے کاندما علی دوستھ الطیر توجب کوئی بہرے آنے والا آتا تو اسکو پندنہ چات کہ حضور علی کو نے ہیں تو وہ سوال کرتا کہ ایکم محمد بلاتم میں محملی کون ہیں؟) توجواب دیاجا تا کہ یہ جوئیک لگائے بیٹے ہیں۔

اب سواں میہ ہے کہ میہ پیتہ کیوں نہیں چاتا تھا حامانکہ نبی کے چیرے پرممتاز نور ہوا کرتا ہے اور حضور عقابیہ توسب سے زیادہ حسین تھے؟

جواب ا: صحابه کرام کوحفور ﷺ ئے نسبتِ اتى دى حاصل ہو چکی تھی اس وجد بلاس وصورت میں سب ایک جیسے نظر آتے تھے۔

جواب ۲: ... حضور ﷺ جب صحابہ کرام پر توجفر ، نے تو صحابہ کرام پر بھی حضور ﷺ کے انوار متر شح ہوتے جسکی وجہ سے صحابہ کرام کی آب ﷺ انے مشابہت ہوج تی جس کی وجہ سے آنے والا امتیاز نہ کریا تا۔

. جو اب سان ساندهرے ہے آنے والا جب روشی میں پنچا ہو اسکی انکھیں چندھیا جاتی ہیں اسے کچھ نظم نہیں آتا تو حضور ﷺ کی مجلس میں انوار و برکات کی روشنی اور باہر ساری ظلمت ہی ظلمت تو وہ آدمی جب ظلمت سے حضور ﷺ کی مجلس میں پنچنا تو انوار وبرکات کی روشی سے اسکی آ تکھیں چندھیا جا تیں اور اسے پھے نظر نہ آتا تو اس وجہ سے وہ صحابہ کرام اور حضور علی میں انتیاز نہ کرسکتا اور اوچ تا ایک محمد ؟

اقسو أ باسم : ..... يهجوآ يات مباركهآ بِ الله كو پڑهائى كئى بين ان مين دلائل تخل بين كه آپ قارى بوسكتے بين يعنى اس نبوت والے بوجھ كو برداشت كرسكتے ہيں۔

ربک: .....رب جوآ ہستہ ہستہ تربیت کرتا ہے اور کمال تک پہنچا تا ہے تو کیا وہ قر آن شریف پڑھنا نہیں سکھا سکتا؟ خلق: .... جس نے تہیں پیدا کیا وہ تہیں سکھانہیں سکتا یعنی کیا وہ اس امانت کے برداشت کرنے کی قوت پیدانہیں کرسکتا۔ فائدہ: ... اصطلاح ہیں ان جیسے قضایا کو قضایا فیاساتھا معھا کہتے ہیں۔

اول وحسى و تسطیق: ..... اول وی میں اختلاف ہے۔ بعض نے ای کواول وی قرار دیا ہے بعض نے رائیہا اللہ مُدَّدُّرُ ﴾ یا اور بعض نے سورة فاتحکو۔ بہر کیف ان تینوں کے درمیان علی ہے نے پیطیق دی ہے کہ اور بیت هیقیہ تو سورة علق کی ابتدائی پانچ آیات کو حاصل ہے کیونکہ اس صدیث سے تو صاف پر چ چانا ہے کہ یہی سب سے پہلے نازل ہوئی ۔ اور پوری سورة جوسب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے تو گویا اس کی اولیت اس حیثیت سے ہے کہ بیسب سے پہلے کامل سورة نازل ہوئی ۔ اور چونکہ اقراء کی ان آیات کے نزول کے بعد فتر قالوجی واقع ہوگی تھی بعن وجی بند ہوگی تھی بعض روایات کے مطابق تین سل مدة فترة وجی ہاں گیا ہے بعد سورة مرثر نازل ہوئی تو اس حیثیت سے سورة مرثر کواولیت حاصل ہے سے مطابق تین سل مدة فتر قوجی دل کا نے د ہاتھا۔

یو جف فؤ ادہ: .... یعنی دل کا نے د ہاتھا۔

فواد اورقلب میں فرق: .... فواد، وه گوشت كالوقع اے جولرنتا ہے اوراس میں ایک محل ادراک ہے اسكو قلب كہتے ہیں ان كالیک دوسرے پراطلاق ہوتار ہتا ہے۔

قال يونس و معمو بو ادره: اوربعض روايات يل فؤده كى بجائهوادره كافظ بى ال كامعنى بيرون اوركند هكا ورمياني حصد

ا مشكوه شريف في سن الم يأرو 19 مورة مدرّ أيت! ﴿ عَمِة القَدِي فِي السَّمَالِ مِعْ يَعْدِي شُريف في المسَّا مطرا

ز ملونى: ..... تزميل اور تد ثير كامعن ايك بى بي يعنى كير ااور هانا\_

سوال: ..... پہلی بات بیہ کہ لیتفصد عرقا پر زمیلونی زملونی سےاشکال ہوتا ہے اس لیے کہ تفصد عرق کانقاضا بیہ ہے کہ حضور ﷺ گوگری محسوس ہوتی تھی اور ذمیلونی کانقاضا بیہ ہے کہ مردی محسوس ہوتی تھی اس لیے کہ جب کسی کومردی گئی ہے تولحاف اُوڑ ھاتے ہیں؟

جسو اب: .... حضور ﷺ کوگری میں نزول کے وقت معلوم ہوتی تھی جیسا کدروایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ پروی نازل ہورہی ہوتی تھی تو ہا ہوتا تھا اس کے بعد جب آثارتم ہوجاتے تو آپ ﷺ پیند صاف کر لیتے ،اس کے بعد سردی لگتی تھی جس کی وجہ یہ ہے کہ پییند آنے کے بعد جب ہوالگتی ہے تو سردی محسوس ہوتی ہے۔

الشكال: .... دوسراا شكال يه كم حضور تلك في زملوني كيون فرمايا ، زمليني فرمانا جاسية تما؟

جسواب: .....ا يهموقع برماورات من تذكيروتا نيف كافرق نين كياجا تاچنا نچه مرجا كرعام طور بريوي سه كها جاتا به كمانالاؤ يهي جواب راج به سي بي

فز ملوه: ضمير حفرت خديج گلطرف لوئى ب اورجم اعزازاً وتفخيماً لائ بين جيسے حفرت مولى عليه السلام كى حكايت نقل كرت بوئ الله تعالى فرمايا ﴿إِذْرَاى نَارًا فَقَالَ لِآهَلِهِ الْمُكُنُّوُ اللَّي انسَتُ نَارًا ﴾ ٢ السلام كى حكايت نقل كري نفسسى: ..... حضور ين كوكيا خوف تعالى كاتر يحات ذكر كى كئ بين ـ

الاول: ..... حضرت كنگون فرمات بين بين بين كوخوف اس وجه سے مواكه عباء نبوت كاتخل موسكے كا يانبين س المضانى: ..... چونكه حضرت جريل نے دبوجا تھائى ليے آپ كاكويہ خوف مونے لگا كه كہيں دوبارہ دبوجا تو موت واقع نه موجائے ان دونوں صورتوں ميں ماضى كوستقبل كے معنى ميں كيا كيا ہے جے.

المثالث: ..... خشبت کو ماضی پرمحمول کیا جائے تو مطلب بیہ ہوگا کہ ' ماضی کا خوف ابھی تک محسول کرر ہاہوں' المو ابع : ..... محدوں نے ایک غلام عنی بیان کیا ہے کہ آپ تھے کوخوف تر دد کی وجہ سے تھا کہ آ نے والاجن یا شیطان تو نہیں؟ یا یہ کہ میں رسول ہوگیا ہوں یا نہیں؟ حالا تکہ بھیے انسان کو اپنے انسان ہونے کا علم حضوری ہوتا ہے ایسے بی نبی کو اپنے نبی ہونے کا علم حضوری ہوتا ہے۔ اور ہر نبی کو اپنی نبوت پر ایمان لا نا ایسے ضروری ہے جسے کہ اس کی امت کو اسپر ایمان لا نا ضروری ہے۔ علم حضوری ہوتا ہے۔ اور ہر نبی کو اپنی نبوت پر ایمان لا نا ایسے ضروری ہے جسے کہ اس کی امت کو اسپر ایمان لا نا خروری ہے۔ تحصل الکل: ... ترجمہ نداروں کو بوجھ اٹھواتے ہیں۔ یعنی جولوگ عاجز کمزور ہیں کمائی نہیں کر سکتے ان کی مد کرتے ہیں۔

لِ تَقْرِيهِ عَارِينَ مِنْ مِنْ مِنْ إِنْ ١٦ مورة هُدَّ أَيتُ ١٠ سُ تَقْرِيهِ عَارِينَ ٨٨ جَا سُ تَقْرِيهِ عَارِي مُنْ ٨٩ جَا

ت کسب المعدوم: سب به باب افعال سے جاور ضرب بضر بسی بھی۔ افعال سے ہونے کی صورت میں معنی ایپ ہوگا کہ آپ معدوم کو کمواتے ہیں لیعنی جوکام کاج نہیں کر سکتے آئیس آپ ہوگا کہ آپ معدوم کو کمواتے ہیں لیعنی جوکام کاج نہیں کر سکتے آپ وہ کام کرواتے ہیں (مدد کرتے ہیں)۔ ضرب یفٹر بسے ہونیکی صورت میں ترجمہ ہوگا کہ آپ معدوم کو کماتے ہیں بوتا اس کو کماتے ہیں یا لیعنی مال دیتے ہیں (۲) مکارم اخلاق اور نفائس عطا کرتے ہیں۔ ملاتے ہیں بعنی جو مال والزمیس ہوتا اس کو کماتے ہیں یا لیعنی مال دیتے ہیں (۲) مکارم اخلاق اور نفائس عطا کرتے ہیں۔ نو ائب المحق: سنو ائب نائبة کی جمع ہو ہی المحادثة و المناذلة خیر الوشرا بو یہ پہلے سب کلموں کا اجمال ہے المحق کی قید لگا کر اشارہ کردیا کہ جو''حوادثات واقعی'' نازل 'ہونے والے ہیں اس سے مراد آ فات سے ویہ ہیں جسے کثر ت بارال کے سب مکانات کا منہدم ہو جانا وغیرہ ۔ بعض علما ﷺ نے لکھا ہے کہ حق کی قید لگا کر باطل سے احتراز کر لیا گیا ہے ایک مطلب سے بھی ہوسکت ہے کہ وہ حوادثات بوحق پر قائم رہنے سے انسان کو در پیش ہوتے ہیں ان

المعبسر انیسه: ... بعض جگه عربی کالفظ ہے حاصل ہے ہے کہ بعض کوعربی بعض کوعبرانی میں لکھ کر دیتا تھ کیونکہ انجیل سریانی زبان میں تھی۔

فائده: حفرت ومعليالسلام رياني جفرت ابرائيم على بوعد دري عبراني اور حفرت اساعيل على سوعد دري عربي بولت تقريح البن عبد حديجة: ... .. حقيقت يرمجمول ب\_

ابن اخیی : . . عرب کے کاروے میں چھونے کو جھتیجا کہتے ہیں بیر بجاز ہے جو میا نوالی اور بھکر کے علاقے میں بھی چلا ہے۔ السنساموں س: . . . . اس کا لغوی معنی ہے صاحب سر (بھیدی) ۔ جو سوس بھی راز وان کو کہتے ہیں لیکن اچھائی معموم کر کے پہنچ نے واے کو ناموں کہتے ہیں۔اور اس کے برعکس کو جو سوس۔ یہاں مراو فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ اسل م یا حضرت اسرافیل عدید السلام ہیں۔

نىزل الله على موسى، سوال: ورقه بن نوفل خودىيدا ك<u>ى تص</u>وّا تكوى موىٰ كى بجائے على عيسىٰ كهن جا ہيے قا جبكه بعض روايات ميں توعيسىٰ بى آربا ہاس بركوئى اشكال نہيں ،اشكال تو اس روايت پر ہے؟ النكتة للفار لا للقآر

جواب ا: چونکه حضرت موی عیدالسلام کی نبوت پردونو ل یعنی یمودی وعیسائی متفق تصاس لیدا نکانام بیا ه جواب ۲: شهرت کی بناء پر حضرت موئ عیدالسلام کانام لیا۔

جواب س: تخصیص بالذكرشدائد كى بناء يركى كى بے چونگدان يربهت ختيال آئيں۔

جــواب ٢٦: حفرت عيسى عليه السلام كى وحى مين فضص اورامثال زياده تصح جبكه اوامرومنهيات كم ،ليكن حفرت موى عديه السلام كى وحى مين محمل اليه موى عديه السلام كى وحى مين اورامثال كـاور چونكه حضور عليه كى وحى مين بهى ايس

تقریر بخاری ن ا ص ۸۹ ع مینی ج ص ۵ ع تقریر بخاری بی ص ۸۹ سی عمدة القاری جا ص۵۴ هی تقریر بخاری ن ا ص ۹۱

السياس كي تشبيه دى -

جواب 2: تثبیه دراصل وحی کی جامعیت یس ہے۔

جو اب Y: بیض جگهانی عیسی کا ذکرہاں سے معلوم ہوا کے خصیص نہیں بلکہ تشبید کا ذکر ہے۔

اَوَ مسخور جيَّ هم: توراة وانجيل مِين جِيئ بِينَ كَى بعثت كاذكرتما اليني آبِ اللَّهُ كَ حالات بَعِينَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمَنْلُهُمُ فِي الْإِنْجِيلُ ﴾ يا وَمَثْلُهُمُ فِي الْإِنْجِيلُ ﴾ يا

سوال: او مخرجی معلوم مواكرآب الله کوتجب مور با میکن میتجب مواکون؟

جواب ا: آپیکا کوتعب ہوااس لیے کہ آپ نے خیال فرمایا نہ کورہ اوصاف جس میں ہوں کیااس کوبھی نکالدیں گے؟

جواب ۲: یااس وجہ سے کہ اب تک اتن مجوبیت والی زندگی گزاری ہے تو کیا جے آج صادق الامین کہتے ہیں اسے کل کو ذکال دس گے؟

و فتر الموحى: تین سال تک تا ایے ہوتار ہا پختگی ہوتی رہی کہ واقعی آپ تھے ہے رسول ہیں وی نہ آئی۔ حدیث المباب کاتر جمہ سے ربط: (۱)عظمت وی کاذکر ہے۔ (۲) احوالی وی کاذکر ہے اور فترت ایک حال ہے۔ رویائے صالح وی کی ایک تم ہے۔ آپ تھے کی نہ کورہ اوصاف سے ہمیں بہت سے فوائد و سائل حاصل ہوئے۔ مسائل مستنبطہ:

- (۱) الله تعالی کے لیے خلوت اختیار کرنا جائزہے (۲) رؤیا صالحہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔
- (۳) سفر میں زادراہ رکھنا تو کل کے خلاف نہیں (۴) آ دمی کی اصلاح کے لیے توجہ باطنی بھی ثابت ہے۔
  - (۵) غیر مانوس چیز کود کیچ کرڈ ر جانا شانِ نبوت کے من فی نہیں ۔ بی تقاضائے بشریت ہے۔ '
    - (۲) کوئی نامناسب واقعہ پیش آ جائے تو گھر والوں کو ہٹلا نا جائز ہے
- (2) گھبراہٹ بڑھانے کی بجائے تیلی دینا جاہیے (۸) ندکورہ کلام سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ باتی انبیاء تو دعوت کے بعد مصد ق یا مکذب ہوئے لیکن آپ علیقی دعوت سے قبل ہی مصد ق ہوگئے۔
- (9) مکارم اخلاق والے کو اللہ تعالی ضائع نہیں کرتے (اس پر حفزت الاست دین خ الحدیث صاحب میم نے فرمایا) آپ بھی بھی بیدول میں مت لانا کہ بم پورے دین پر چل رہے ہیں ورندد مکھ لیس بیہ جتنے مکارم اخلاق بیان کئے یارہ ۲۷ سورة اللے سے 17 سورة اللے سے 18 سے 18

ی کیار سب آپ میں ہیں؟ تحمل الکل و تکسب المعدوم وغیرہ۔ یمی سیاست ہے جو کہ تمام انبیاء فر مایا کرتے تھے۔ اور علم ء انبیاء کو وارث ہیں جو سیائی نہیں وہ وارث انبیاء نہیں، مدیث شریف میں آتا ہے ((کانت بنو اسو ائیل تسو سہم الانبیاء )) لیکن افرنگ کی سیاست نہیں کرنی کیونکہ بیجھوٹ، دھوکہ پڑئی ہے، غداری کا نام سیاست نہیں ہے۔ جب کہ فرگی سیاست کا منشاء لڑا وَ اور حکومت کروہے۔

اصلِ سياست: سياست كالفظ ليا كياب ساس الفرس يعنى كلور كوران بانى كاخيال كرنااس ليه كلور كرناس المناس النظام كور كرن المران كوسائد المنطام المورد كرنا والمعلوق المعلوق المعلوق كرنا و كالمورد كرنا و كالمورد كرنا كورد كالمورد كالمورد

الشکال: ورقه بن نوفل نے کہا کہا گرزندہ رہوں گاتو مدد کرونگا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن مشہور یہ ہے کہ مردوں میں اول ہسلمین حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہیں۔ بچوں میں حضرت علیﷺ اور عورتوں میں حضرت خدیجے ، ورقہ کا کوئی تام بی نہیں لیتا۔ اختلاف ہوا ہے کہ ورقہ مسلمان ہوئے کہ نہیں؟ (۱) بعض حضرات کا کہن ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے کیونکہ وہ بیان کررہے ہیں درجۂ معرفت اور اس سے انسان مسلمان نہیں ہوئے ارتھیں کو قرآن پاک میں فرمایا ﴿ يَعُو فُونَ أَنْهَا وَ هُمْ ﴾ یک کہ باوجود معرفت کے مسلمان نہیں ہوئے (تھے ) قرآن پاک میں فرمایا ﴿ يَعُو فُونَ أَنْهَا وَ هُمْ ﴾ یک کہ باوجود معرفت کے مسلمان نہیں ہوئے رہے ۔ اور کی نہیں کون نہیں کون نہیں کون نہیں کون نہیں کون نہیں کہنا ہے کہ وہ مسلمان ہوگئے تھے ہے تو اس فد جب پراشکال ہوگا کہ پھریداول المسلمین کیون نہیں کہنا ہے؟

جواب ا: ... يفترت وى كازمانه جابهى آب على كونبوت ملى جدعوت دين كا تكم نبيس ملا، دعوت كا تكم تو آب على كو و السينة كو هُيَا آثيها المُمكنَّد ﴾ كازل بوف برملا ج، ندمان والا كافراورمان والاسلمان دعوت كي بعد بوتا جه اوروه دعوت سيق المروه دعوت سيق المرود و المسلمان دعوت كي بعد بوتا جه المراد و المسلمان دعوت كي بعد الماسلام لا تا نابت نبيس بوتا ـ

جسواب ۲: معرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کدان کے مؤمن ہونے پرتوا تفاق ہے کدآپ علی کے استان کے مؤمن ہونے پرتوا تفاق ہے کدآپ علی کے خصص زمانے میں مؤمن تھے لیکن انھیں صحابہ میں شار کرنا محل تر دو ہے اس لیے کہ ظہور دعوت سے قبل بی انتقال کر گئے تھے ہے صاصل یہ ہوا کہ ورقہ بن نوفل کا اسلام لا نامختلف فیہ ہے اس لیے انکواول اسلمین سے شار کرنے میں مشکل ہے کیونکہ بعض نے ان کا اسلام تسلیم نہیں کیا اس لیے کہ اسلام لانے کے لیے دوسرے نہ ہب سے تبری بھی ضروری ہے۔

لے بخاری شریف ن م ص ۱۹۹ می پاره م سورة البقره آیت ۱۳۲ میر عدة القاری خ اص ۹۳ میر کا می ۱۳۳ میر کا میر ۱۳۳ میر احد مثانی می فیض الباری سرا میراد میراد

جواب سا: ... ایک ہایمان لا ناصراحنا اورایک ہایمان لا ناکنلیة واشارة حضرت ابو برصد بن فی فیصراحنا اسلام آبول فرمایا تھالیکن ورقد بن نوفل صراحنا نہیں بلکه اشارة و کنایة اسلام لائے۔

يَّ آليُّهَا ٱلْمُدَنَّرُ: . . . ( كُلته ) يامحمنهيں كہا بلكہ جوحالت فلى اس حالت كو بيان كر كے خاطب كيا اس ميں اشاره كيا كه مبلغ كو آرام كاطالب نہيں ہونا چاہيے، كپڑا اوڑھ كرليث جانا مبلغ اور داعى كاكام نہيں ي

قم: قمرايا بلغ نبين فرمايا اورن في الرسل كها، قيام اساس بين بهت باند صفاور چست بونيكي طرف اشاره بـ

فَسَانُدُورُ: النزاراس درانے كوكتے ہيں جس ميں دعوت وتيليغ كے ساتھ ساتھ آندوالے خطرات سے درايا جائے،

چونکه اللذار، تبشير عزياده مفيد بوتا باس ليابتداء وي مين اندار كولائ - تبشير كي في نبين -

وَرَبَكَ فَكُبِّر: ای فعظم ،اپ رب كی عظمت بیان سیجی ،اپ دل میں اور لوگوں كول میں اور اوگوں كول میں اپ رب كی عظمت بیان سیجی ،اپ دل میں اور الله كارعب اور اس كی عظمت و الله كارعب اور اس كی بردائی دل میں آئی تو دعوت نہیں چل سے گی اس ليے سی كوبار خاطر میں ندلا ہے۔

کل حضرت حذیفہ ﷺ کا واقعہ: بہ کہ جب سری کے ساتھ ندا کرات کے لیے گئے تو کھانے کے دوران لقمہ گر گیا تو دوسرے ساتھی نے آ ہستہ ہے کہا''نوالہ ندا تھا کیں بیلوگ براجا نیں گے''انہوں نے زور سے فر مایا کیاان بیوتو فوں کی وجہ سے اپنے حبیب علیات کے سنت چھوڑ دوں۔

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ: النِ كَبْرَ عِ إِلَى رَكِيَةَ وَيَحِنَ نَهُمَا كَمُوءادب بِ بِعَضَ فَيِرَجَمَهُ كَا كَاب آپ كوگنا موں سے باك ركھيئے ہے ۔ تو دا كى كا ظاہر باطن پاك مونا چاہئے ۔ معلوم موا كه علوم نبوت كوسينے ميں لينے اور سجھنے كے ليے تقوى وظہارت شرط بے اور نيت بھى پاك مونى چاہيے۔

ا ورس بخاری ص ۷ ع بداری اص ۱۹ به مفوة النفاسير ج ۱۹ ص ۲۳ سي صفوة النفاسير ج ۱۹ ص ۲۵، ۱۵، ۲۸ ميم دف القرآن بحواله نفير مظهري ج ۸ مي ۱۱۱

وَ الْسُرُ جُسزَ فَاهُجُونَ : بيام بھی دوام كے ہے بى ہے كہ بتوں كوچھوڑے دكھے يا ، رجز كامعنى گناہ بھى آتا ہے كمكنا بور كوچھوڑے دكھے ي

قبال ابن شھاب سے: یہ بیسند سابق کے ساتھ ہے یا نگ سند کے ساتھ؟ اگر سند سابق کے ساتھ ہوتو سند متصل ہوگی اور اگر سند سابق کے ساتھ نہیں تو پھر پہتویل ہے تعلق نہیں ہے ہے بل کی دو قتمیں ہیں۔

(۱) کثیر الوقوع (۲) ناورالوقوع کثیر الوقوع یہ ہے کہ شروع میں دوطریق ہوں آخر میں ایک ہوجائے اور نادرالوقوع یہ ہے کہ شروع میں نادرالوقوع والی ہوجائے اور نادرالوقوع یہ ہے کہ شروع میں تو ایک ہی طریق ہواور آخر میں دو ہوجائیں یہاں یہی نادرالوقوع والی صورت ہے۔ چنانچے پہلی سند میں ابن شہاب کے بعد عروہ بن زبیرعن عائشہ ہے جبکہ اس سند میں ابن شہاب کے بعد عروہ بن زبیرعن عائشہ ہے جبکہ اس سند میں ابن شہاب کے بعد عروہ بن زبیرعن عائشہ ہے جبکہ اس سند میں ابن شہاب کے بعد ابوسلمہ بن عبدارحمٰن بواسط جابر بن عبدالتدال نصاری ہے۔ شہیل کے بیسند نادرالوقوع کا نقشہ درج ذیل ہے۔

این شہاب کے ایام بخاری کے کی بن بکیر لیٹ عقیل ابن شہاب کے ایام بخاری کی اس کے دوطریق اس طرح ہیں۔

(۱) این شباب عروه بن زبیر عائش رسول الله علیقی

(٢) ابن شهابٌ ابوسمه بن عبدالرحمٰنُ جبر بن عبدالله الله الله عليه الله عليه

تابعه عبدالله بن يوسفّ: ضمير منصوب كامرجع يحيّ بن بكيرٌ بين ه

و تابعه هلال بن دداد: اس مین ضمیر کامرجع عقبل بین از مرجع کاهم راویوں کے طبقات کے ذریعہ ہوتا ہے مثلا عبداللد بن یوسف اور ابوصاح بید ونوں کی بن بکیر کے ہم عصر وہم طبقہ بین اس سے متابعت اولی میں مرجع یحیی بن بگیر ہوئے۔ اس طرح متابعت ثانیہ میں ہلال بن رداد عقبل کے ہم طبقہ بین توعقبل مرجع ہوئے۔

متابعت: ایک راوی جس سندے جومتن میان کرے دوسرار اوی انکی موافقت کرے اسے متابعت کہتے ہیں۔ متابعت کی تقسیم سے قبل اس سے متعدقہ اصطلاحت کی توضیح کی جاتی ہے۔

لے مورف تر آن بحوالتی نوی خ کم ص ۱۳۷ می معارف القرآن روبیاعن بن مبائ ج کم ص ۱۹۱ سے روبوں کے صلات عمدة تقاری خ ص ۱۸۸ پرماد خطفره میں امام خاری اس صدیت کو بخاری ترفیف میں **9** بارا۔ بین رقوم الماحادیث م ، ۱۳۳۸ ، ۱۳۳۸ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳

متابعت میں چار چیزی ہوتی ہیں۔(۱) متابع (بکسرالباء) وہ راوی جود وہرے کے موافق روایت کرے۔
(۲) متابع (بفتح الباء) جومتابعت میں مفعول ہے (جسکے موافق روایت بیان کی گئی)۔(۳) متابع عنہ جومتابع اور متابع ورمتابع دونوں کا استاد ہے۔(۳) متابع علیہ وہ روایت ہے جس پر متابعت ہورہی ہے جومتابع اور متابع روایت کررہے ہیں۔
اب ہم کہتے ہیں کہ متابعت کی دوشمیں ہیں (۱) متابعت تامہ (۲) متابعت ناقصہ۔اگر متابع تمام سند میں متابعت کرے تو متابعتِ تامہ ہے اور اگر تمام راویوں میں متابعت نہیں تو متابعت ناقصہ ہے۔ پھر تامہ اور ناقصہ میں ہے ہرایک دوشم پر ہے اگر متابع عنہ فرکور ہوتو ہے ہم اول ہے اور اگر مثابع عنہ فرکور نہ ہوتو ہے ہم فانی ہوتو چار تسمیں ہوگئیں۔متابعتِ تامہ ہو، متابع عنہ فرکور پھر متابعت دو حال ہوگئیں۔متابعتِ تامہ ہو، متابع عنہ فرکور ہو یا غیر فرکور ہو یا غیر فرکور متابعت دو حال ہے خالی نہیں۔الفاظ میں موافقت ہوگی یا نہ ہوگ ہا۔اول متابعت فظی ہے اور ثانی متابعت معنوی ہے خالی نہیں۔الفاظ میں موافقت ہوگی یا نہ ہوگ ہا۔اول متابعت فظی ہے اور ثانی متابعت معنوی ہے۔

امام بخاری اس مقام پرجمله اقسام کے جواز کی طرف اشارہ فرمار ہے ہیں۔ چنانچہ تسابعہ عبدالله بن یوسف بیمثال ہے متابعت تامد کی کہ جس میں متابع عند ندکور نہ ہواور تابعہ ھلال بن رداد عن الزهری بیمثال متابعت تامد کی کہ جس میں متابع عند ندکور ہے اور وہ زہری متابعت تاقصہ کی ہے کیونکہ موافقت وسط والے راوی سے ہے۔ اور اس میں متابع عند ندکور ہے اور وہ زہری ہے۔ وقسال یمونس ومعمو بیمتابعت ناقصہ ہے اور معنوی ہے کیونکہ لفظوں میں اختلاف ہے بعض لوگ متسابعت فی المعنی بھی جائز ہے۔ فی المعنی بھی جائز ہے۔ معمول الی نامی تابعہ کی مف میں داخل کردیتے قال سے کیون تعبیر فرمایا؟ جو اب: سب اختلاف نوع کی طرف اشارہ ہے ل

#### **\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**\$\$\$

حدثناموسی بن اسماعیل قال اخبرناابوعوانققال حدثنا موسی بن ابی عائشة قال $(^{m{lpha}})$ ہم سے بیان کیا موی بن اساعیل نے کہا ہمیں ابوعوانہ نے خبر دی کہا ہم سے بیان کیا موی بن ابو عاکشہ نے کہا حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالىٰ ﴿لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ہم سے بیان کیاسعید بن جبیر نے انھوں نے ساابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں (اسے پیغیر) جلدی سے وہی کو لِتَعُجَلَ بِهِ ﴾ قال كان رسول الله عُلَيْتُ يعالج من التنزيل شدة وكان مما یادکر لینے کے لیما پی زبان کونہ ہلایا کرو،این عباس نے کہا آنخضرت الله پی پر آن الرنے سے (بہت) بخی ہوتی تھی اورآ ب اکثر يحِرك شفتيه فقال ابن عباس رضى الله عنهما فانا احركهما لك كما ا ہے ہونٹ ہلاتے تھے( یا دکرنے کے لیے ) ابن عباسؓ نے ( سعید سے ) کہا میں جھے کو بتاتا ہوں ہونٹ ہلا کر جیسے كان رسول الله عَلَيْتِيَّة يحركهما وقال سعيد انا احركهما كما رأيت ابن عباس رضى الله عنهما شفتيه يحركهما فحرك فانزل الله تعالى كو بلات و يكها، پهرسعيد نے اين دونوں ہونث بلائ ، ابن هماس في كها تب الله تعالى نے يه آيت اتارى ﴿لاتُحَرِّكُ بهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ ﴾ وی کو یادکرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلایا کرو، قرآن کا تھے کویاد کرا دینا اور پڑھا دینا مارا کام ہے قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، ﴿فَاذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ ﴾ ا بن عباسٌ نے کہالینی تیرے دل میں جمادینااور پڑھادینا(بھریدوںنے زیدا)جب ہم پڑھ چکیں اس وقت توہمارے پڑھنے کی پیروی کر ابن عباس نے کہاسننے کے لئے کان دھراور جیب رہ بھریوز ، ) ہمارا کام ہے کداس کابیان کردیتا بعنی ہمارا کام ہے تھے کو پڑھادینا فكان رسول الله عَلَيْكِ بعد ذلك اذا اتاه جبرئيل پھر ان آیتوں کے اترنے کے بعد آنخضرت علیہ ایما کرتے (کہ)جب جریل آپ کے پاس آتے استمع فاذا انطلق جبرئيل قرأه النبى عُلَيْكِ كما قرأه تو آپ (چیکے ) <u>سنتے رہ</u>ے،جبوہ چلے جاتے تو آنخضرت الجھنے ای طرح قر آن پڑھدیتے جیے حضرت جبریل نے پڑھاتھا

## وتحقيق وتشريح،

حدثنا موسى بن اسماعيل: المام بخاري كاستاذين متونى ٢٢٣ه ل

ابوعوانه: ان كانام وضاح بن عبدالله بمتوفى ١٩٢ه ع

موسى بن ابى عائشة: ابوالحن كونى بهداني آلِ جعده كيمولي بير

سعید بن جبیو: ساجلہ تابعین میں سے ہیں۔ جاج بن یوسف نے ان کوظلما قبل کیا اس لیے کہ انہوں نے اسکی رائے کے خلاف فتوکی دیا تھا۔

ابن عباس ": صغیرالس مفسر ہیں بلکہ رئیس المفسرین ہیں حضور علی اللہ کی وفات کے وقت اکلی عمر تیرہ سال تھی ہا ابن عباس کی کل مرویات ۱۲۹۰ ہیں ہے۔ ابن عباس ہے آیت کی یہ تغییر روایتِ متصل ہے یا مرسل ؟ اگر حضور علی ہے سی ہے تو متصل ورند مرسل صحابہ میں ہے ہے ہے

يعالج: يعالج معالجه عالجه عادرمعالجمل من مشقت برداشت كرنان

ممای حوک: ای دہما یعوک کے لا تُحوِک بِهِ لِسَانک داس آیت کاربط مشکلات میں ہے قرار دیا گیا ہاں ہے کہاں سے پہلے بھی احوال قیامت کا تذکرہ ہا اوراس کے بعد بھی۔اس ظاہری بےربطی کواچھال کر طحدوں نے اس آیت کا اٹکار کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیقر آن کا جزنہیں ہے۔اس کے دبط میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔

القول الاول: امام قفال مروزي شافي في فرمايا كه ﴿ لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ بهى آخرت بى سے متعلق به الله وال متعلق بين بي بلك قيامت كون جب المال نامه ملے گا اور پڑھنے والا اسے پڑھے گا اور زبان تيزى سے بلائے گا تواسے كہاجائيگا كه آرام سے آہت آہت پڑھ الىكن يہ جواب شان زول سے خلاف ہے نيز مابعد ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَه وَقُولُ الله ﴾ كبي خلاف ہے۔

تو کہیں گے افسوس یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی بڑی چھوٹی چیز چھوڑی ہی نہیں سب لے لی ﴿ وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِوا ﴾ یعنی سب کیا ہوا سامنے ہوگا اور آپ کارب کسی پرظلم نہیں کر یگا۔ یہ کتاب ، کتاب اعمال ہے اسکے بعد آ دم عمید السلام کا قصد مناسبت سے ذکر کیا اس کے بعد فر مایا ﴿ وَ لَقَدُ صَرَّ فَنَا لِلنَّاسِ فِی هٰذَا الْقُورُانِ مِنْ کُلِّ بعد آ دم عمید السلام کا قصد مناسبت سے ذکر کیا اس قرآن میں بیان کر دی ہیں مگر وہ بہت ہی مجادل ہیں' یہ مفال ﴾ لے کہ ہم نے انسانوں کے لیے ہوتم کی مثالیں اس قرآن میں بیان کر دی ہیں مگر وہ بہت ہی مجادل ہیں' یہ دوسری کتاب یعنی قرآن کا بیان ہوا تو دیکھو یہاں دونوں کتابوں کا ذکر کیا کیونکہ دونوں میں مناسبت ہاس لیے کہ رسم میں بھی بھی کیا کہ پہلے کتاب گتاب محشر کا ترتب اس کتاب (قرآن) پر ہے (الی ان قال) اس طرح سورة قیامہ میں بھی بھی کیا کہ پہلے کتاب اعمال کا ذکر کیا اور بعد میں کتاب احکام (قرآن) کا ذکر کیا۔ ابن کھڑ کہتے ہیں کہ اتی مناسبت تناسب آیات کے بیے کا فی ہے۔ یہ تفسیر نسبۂ ایچی ہے ج

القول الثالث: امام رازیؒ نے فرمایا کہ جب بیآ یات (سوب بین نازل ہوئی ہونگی تو حضور علی بین نے پڑھنے میں تعبید کردی گئی تو سے جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود تنبید ہے، ماقبل و مابعد سے اس کا ربط نہیں ہے۔ ماقبل و مابعد سے اس کا ربط نہیں ہے سے

القول الرابع: سیدانورشاه صاحب کی تقریر کا حاصل بجھنے سے پہلے ایک مقدمہ بجھ او کہ متکلم کی مرادیں بھی دوہ وق بیں اول: ماسیق له الکلام بھی خواہ ماسیق له الکلام بھی ایک ماسیق له الکلام بویاند حضرت شاه صاحب فرماتے ہیں کہ ماسیق له الکلام بی مراد اولی ہے بعنی اولا و بالقصدو بی مراد ہوتا ہے۔ اور جو چی تسلسل عبارت اور قصدِ متکلم سے صرف نظر کر کے خارج سے بچھ آئے وہ مراد ثانوی ہے۔

ال مقدمہ کے بعد یول سمجھوکہ یہاں بھی دومرادیں ہیں۔اولی: بوظم قرآن سے سمجھآری ہے، فانوی: جو حدیث سے سمجھآری ہے، فانوی ہواں اس حدیث سے سمجھآری ہے، فانوی مرادیہاں ظاہر ہے جوابن عباس سے مردی ہے مگر جب سلسل کلام دیکھیں تو ہاں اس جیز کا ذکر نہیں۔اس سے مرادِاولی میر نزدیک ہے کہ جب معاند ﴿ اَیّانَ یَوُمُ الْقِیَاهَةِ ﴾ کے کالفاظ سے استہزاء کرتا تھ کونکہ عادت کفاریقی کہ آ پکود قرکر نے کے لیے سوال کیا کرتے تھے کہ کیوں جناب! کب آگی؟ کس دان آئے گ؟ جوابات بھی دے ہیں تو حضوری نے فرمایا۔ آئے گ تو ضرور مگر تعیین وقت جنانچ قرآن نے جا بجا الحکے اعتراض سے کے جوابات بھی دے ہیں تو حضوری نے فرمایا۔ آئے گ تو ضرور مگر تعیین وقت جنانچ قرآن نے جا بجال جب فرمایا کہ تو اس کا پھی القد کا کام ہے، یہاں جب فرمایا کہ قیامت آئے گ تو اس کا پھی جواب کھول جواب دیا اور علامات بتا کیں ﴿ فِیْ الْمَانِ اللّٰ اللّٰ کُورِی اللّٰ کَام ہے ، یہاں جب فرمایا کہ قیامت آئے گ تو اس کا جاتے اس لیے فرمایا ﴿ لَا تُحَوِّ کُ بِهِ لِسَانَ کَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ د

ل بارد ۱۵ مورة بني الرائل آيت ٨٩ ع در بخاري ص ١٠٠٠ سالينا سي باره ٢٩ مورة القيامة آيت لا هي باره ١٩ مورة القيامة

یمی جتنا ہم نے بتلادیا تناہی کہدور جتنہ ہم مناسب ہم جھیں گے نازل کریٹے ﴿ اِنْ عَلَیْمَا جَمْعَه وَ وَوَرْ آمَه ﴾ اِقراق کا پرخ صنا ، حفظ کرنا ، جع کرنا جیسا مناسب ہوگا ہم ویسائی کریں گے ای قدر منازل کریٹے جس قدر مناسب ہوگا تو پیم اداولی ہے کونکہ سلس عبارت بتلا تا ہے کہ ہم انہیں اشیاء ہے متعلق ہا دراس مراداولی کے اعتبار ہے ربط واضح ہا ورجو حدیث میں آگیا ہے تو پیم او ثانوی ہے ؟
آیا ہے پیم او ثانوی ہے جس کے لحاظ ہے ربط خروری نہیں گرچو تکہ حدیث میں آگیا ہے تو پیم او ثانوی ہے ؟
المقول المخاصس: حضرت مول ناخیر محمد حب نے فرویا کہ یہ کلام از قبیل رَدّ المنظیر علی المنظیر ہے ۔ تو ضح آئی ہے کہ باری تعالی نے اولا قیامت کا ذکر فرمایا پھر وقوع قیامت پر استدال کیا کہ قیامت کی حاصل بھی ہے کہ عظام نعوہ و واجزاء منتشرة کو جمع کیا جلائے ۔ اے مشکری میں اس لیے کہ جورب متفرق حروف والفائل وا تیت بناکر مستشرة کی جمع کرسات ہور پھر ہرایک کو ہے مستقری طرف بھی جسم کی مستقری طرف بھی جسم کی مسلس ہے کہ حاصل تطبیق : سیرے کہ احوال قیامت مراداولی ہے اور شان بزول کے مطابق قر اُن قر آن مراد ثانوی ہوگا ہے حاصل تطبیق : سیرے کہ احوال قیامت مراداولی ہے اور شان بزول کے مطابق قر اُن قر آن مراد ثانوی ہوگا ہے فاصلت علی متن ہے جب رہنا۔

ثم ان علینا بیانه: ای ثم ان علیناان تقرأه :ان تقرأه بیبیانه کی تغییر بینی اسکاپر هانا بهارے دمه به مطلب بیب که آپ اسے پر هیں بیمی بهارے بی ذمه به اسکے بارے بیل بعض شراح کی رائے بیب که یہال راوی ہے کچھ تقدیم و تا خیر بوگی ہے بیرو بم راوی ہے بینقیر بیانه کی نہیں بلکہ قرانه کی ہے اور بیانه سے مراد یہال کشف والینا ہے بینی اسکاوضوح و بیبین بھی بهارے ذمہ ہے۔

دوسرې رائے يہ ہے كديہ بيانه بى كى تقيير ہے كہ بم آپ كو سمجھائيں گے اور آپ آگے اور لوگول كو سمجھائيں گے اور آپ ا گاور آپ كالوگول سے قرآن بيان كرنا اور تبليغ بھى جمارے ذمہ ہے تقو أہ يعنى تقو أہ على المناس لوگول كو سمجھانا بى جمعه لك صدر ك: - آپ الله كاسينہ جمع كريگا يہ اساد مجازى ہے ۔ جمع كى نسبت صدر كى طرف مجازا ہے اور بعض روا يتول ميں (رجمعه لك في صدرك)، ہے اس صورت ميں كوئى اشكال نہيں كے

﴿تحقيق وتشريح﴾

اس صدیث کی سندمیں آٹھ راوی ہیں ان کے تفصیلی حالات جانے کے لیے عمد قالقاری جامی ۲۸ مراحظ فر، کیں۔ حد ثنا عبد ان : بیصدیث بھی مرسل صحی لی ہے اگر ابن عبسؓ نے حضو علی ہے خور نہیں سن۔

عن الزهوى تو وحلثا: مسوال: مدارتويل عبدالله بلهذاتويل عبدالله عن الزهوى تو وفي عالي تقل نه كه زبري سي؟ جو اب: يتويل كوتم اول باس ميل مدارتويل عبدالله كونيس بنايا كيونكه عبدان كي روايت ميل صرف يوس راوى ب جوكه زبرى كاشاً سرد باس سے روايت كرتا ہے جبكه بشر بن محر كي روايت ميل معمرُ اور يونس وونوں زبري سے روايت كرتا ہے جبكه بشر بن محر كي روايت ميل معمرُ اور يونس وونوں زبري سے روايت كرتا ہے جبكه بشر بن محر كي روايت ميل معمرُ اور يونس وونوں زبري كو بناديا ي

سوال: يحوه عن الزهرى بين نحوه كااضاف كيوب قرباي؟

جو اب: سعوہ کالفظ اس طرف شارہ کرنے کے لیے لائے کہ الفاظ روایت ایڈس کے ہیں معمر صرف اس معنی کوروایت کرتا ہے الفاظ اس کے نہیں س

ح: ےمفرد (مخفف) پڑھنے کازیادہ روج ہے اور اس کے بعد قال محذوف ہوتا ہے سی

کان اجو د مایکون فی رمضان: اس کر ترکیب مختف طرق ہے بیان کی جاتی ہیں۔

اجو 2: مرفوع ہے یامنصوب، اً رمرفوع ہوتو تین تر کیبیں ہوگی۔

اول: جودكان كاسم بوگا اور فى رمضان حال بوگا جو خبر محذوف كے قائم مقام بے حاصل ترجمه "كان اجود اكو الله حاصلا حال كو نه فى رمصان " كى

۱ مه تارس ب سرم ۱۳۵۰ مارس بعدیت مارش بیساس 5 رس به بازش ۱۹ ، ۱۹۰۲ ، ۱۹۳۲ ، ۱۹۵۳ ، ۱۹۹۵ مظیر د دارالسلام مسسوو النوریع امراه صرفی از سرم ۱۹۵۳ ، ۱۹۵۳ میرود دارالسلام مسسوو النوریع امراه می از استان می استان می استان از استان می استان می استان از استان استان می استان از استان استان استان استان استان استان از استان استا

ثانی: کان می ضمیرشان اسم ہوا، اجو د مبتدا فی رمضان خبر۔ حاصل ترجمہ "شان یہ ہے کہ اجو د اکوان رسول الله میلیلی حاصل فی رمضان اس وقت مبتدا خبرال کر کان کی خبر بنیں گے ل

ثالث: ما یکون سے پہلے وقت کالفظ محذوف ہے: حاصل ترجمہ کان اجود اوقاته وقت کونه فی رمضان اجود اوقاته وقت کونه فی رمضان اجود اوقاته کان کا اسم ہے اور وقت کونه فی رمضان، کان کی خبر ہے۔

اوراگراجودکومنفوب پڑھیں تو ما یکون سے پہلے مدۃ کالفظ محذوف ہوگا اورلفظِ اجودکان کی خبر ہوگا اور کان کا اسم (حو) ضمیر ہوگی ای کان رسول الله ملطی متصفا بالاجو دیة مدۃ کونه فی رمضان تو مایکون فی رمضان ہوگی ہے۔ رمضان ہوگا کے دانتہار سے دفع پڑھنا اولی ہے سے

الفرق بین الجود و السخاء: ... جود کتے ہیں اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی سی خاوت تقسیم بال کانام ہے ۵ پھر مخاوت میں کا فرض ہوتی ہے اللہ کانام ہے ۵ پھر مخاوت میں کی غرض ہوتی ہے اور جود میں جواد کی کوئی غرض ہیں ہوتی ہاں سے اللہ کو جواد تو کہ سکتے ہیں سخی نہیں کہ سکتے ہیں جسے نیت اور اراد دے میں فرق ہے کہ نیت میں اپنی غرض ضرور ہوتی ہے اور اراد و میں نہیں اس لیے نوی اللہ نہیں کہ سکتے۔ حین یلقاہ جبر فیل اس میں مدیث میں حضور علی ہے کتین جودوں کوئی سیل التر تی بیان کیا ہے۔ جو داول ن سے معلوم ہوا کہ آپ اول تو سب ہی لوگوں میں زیادہ تی ہے۔

جود ثانی: جب رمضان آجاتاتو جود میں اضافہ ہوجاتا حی کہ ماہ رمضان میں قرض کے کربھی لوگوں کو کھلایا کرتے کے ونکہ قاعدہ ہے کہ جب مسرت ہوتی ہے تو آدمی خوب خرج کرتا ہے۔ حضورتا تاکور مضان میں زیادہ خوشی ادر مسرت ہوتی تھی۔ جود فالت: حین یلقاہ جبوئیل سے معلوم ہوا کہ رمضان انسارک میں جب آ پہنے کی ملاقات جریل علیہ السلام سے ہوتی اور ہررات قرآن پاک کا دور ہوتاتو اس دقت کی جود کا حال نہ پوچھواس دقت صفت جوداور ہر حجاتی کی ملاقات میں مسوالی نہ بوجھواس دقت صفت جوداور ہر حجاتی کی مسوالی نہ بوجھواس دقت صفت جوداور ہر حجاتی کے مسوالی نہ بوجھواس دوت صفت جوداور ہر حجاتی کے مسوالی نہ بیس جود دور ماہ گرز جاتے تھے اور ہمارے چولیے میں آگنہیں جلتی تھی ؟

جواب: حضورت پرجوقرض تھاا کا سبب ہمی آپ تھ کا جود وسخا تھا حضرت بلال کے ذرح تھ کہ جب کوئی سائل آئے قرض کی جب کوئی سائل آئے تو قرض کی کردیا کروآ مخضرت کے باس جو پھھ آتا فورا فرج فرہ دیتے اس لیے گھر پچھ باتی نہ رہتا جیسا کہ دوایات کثیرہ سے میضمون معلوم ہوتا ہے گھ

فیدار سه القرآن: مدارسة کامعنی دورکرنا به یهان القرآن کالفظ به جیسے اس کا اطلاق پورے قرآن پر موتا ہے ایسے بی بعض قرآن پر بھی ہوتا ہے۔ پس مطلب سے کہ جتنا اتر چکا ہوتا تھا اسکا دورکرتے تھے اور قرآن سے

<sup>]</sup> بیش صدائی شده ع التراکیب الادمعة لمبیاص الصدیقی ص۵۷ سے فیض امباری قاص۳۳ سے درک بخاری س۸۳ ۵ انوارالباری خاص ۵۸ بے بیش صدیق ص۵۰ فیض الباری خاص۳۳ کے تقریر بخاری خاص۹۴ القریر بخاری خاس۵۸

سے نفظ بعض محذوف ماننے کی ضرورت نہیں۔ بعض کی رائے مید کدس رے قرآن کا دور ہر رمضان میں فر ماتے سے الکین میر مرجوح سے قول اول راجح ہے ورنہ حضور ﷺ مسکدا فک میں پریٹان نہ ہوتے اس طرح دیگر سوال ت کے جواب میں خاموش نہ ہوتے مثل ﴿ وَيُسْئِلُونَكَ عَنِ الْمُرُوح ﴾ لا وغیرہ کا

هسئله: الماعلی قاریؒ نے اس غظ مدارسة ہے مسئد نکالا ہے کہ بورے سال میں ایک قرآن تو ضرور کممل ہوجانا چہتے شرح نقابیہ میں ایک قرآن تو ضرور کممل ہوجانا چہتے شرح نقابیہ میں کہ 'قرآن ہوکا ایک ختم مسنون ہے'' کیونکہ ہرسال جتنا قرآن اتر چکا ہوتا اسکا دور فر ،
لیتے اور آخری رمضان میں دورور کئے۔اور صحابہ کے ممل سے تو ختم قرآن یاک بالکل واضح ہے سے

اجود بالعجير من الريح الموسلة: مرسلة عمراده هوائيل جولوگول كونفع پهني نے كے ليجيج جاتى بين، مرى دورَ مرتى بين، پھل پكاتى بين اس ليے كثر ت فيركوري مرسد سے تشيد دى يعنى بواجوان كثير نعتول كا اب بے حضور عظيني اس سے بھی زيده اجود بين اور فيركی سفاوت كرنے والے بين بي فيز جيسے بواسے تمام كلوق كوفيض پنچ ہے، اور بردك و لوك سب كو پنچتا ہے اسى طرح بلك اس سے بھی زيده حضور عليني كارمضان بين فيض موتات هي بنچت ہے، اور بردك دولوك سب كو پنچتا ہے اسى طرح بلك اس سے بھی زيده حضور عليني كارمضان بين فيض موتات هي ربط ان بعض حضرات كی رائے ہيہ كه و اجود مايكون في دمضان بين لفظ دمضان مين فيض مين بين ہے كہ و اجود مايكون في دمضان بين افظ دمضان مين كيفيت بدؤ ہو كي كوركورالوں ہوارتو اس لفظ رمضان ميں كيفيت بدؤ الوحى كی طرف شارہ ہے اس ليے كہ سب سے پہنے وحى كن والى جو كيفيت ہے وہ بيہ كدرمضان ميں پوراپورالوں محفوظ ہے ، وہ بين بردان كی طرف اشارہ ہے ہي

ربط ۲: بعض حفرات کی رائے ہے کہ ترجمہ یلقا ۃ ہے ثابت ہوتا ہے کیونکہ نقاءا ہے عموم کی وجہ سے لقاء وقت ابتداءو کی کوبھی شام ہے۔ نیز وحی اس وقت شروع ہوتی جب جبر میل سے ملاقات ہوتی تو ملاقات سے ابتداء ثابت ہوگئی۔ ربط ساز صفور اقد سی تیجی ہے اور جبریل علیہ اسلام وسابط وحی میں اور مبادی وحی میں اور ترجمۃ لبب کے ظاہری مقاصد میں سے مبادی وحی بھی کا ذکر کر نا بھی ہے ہے

ربط سم: حضرت شیخ البندگی رائے کے مطابق باب کا مقصود عظمت وقی کابیان ہے قیاس لحاظ ہے بھی من سبت ہے کہ کسی عظمت و لی وقی ہے جس کا دور حضرت جبر بل عبیالسد م حضور ہے کے ساتھ کرتے تھے۔ ربط ۵: باب کی غرض ان صفت عالیہ کا ذکر ہے جونز وال وقی کے لیے سبب بیں اور ان میں ہے جود ہے حدیث میں اسکے تین مراتب بیان ہوئے ہیں ۸

ر بط ۲: اورجن کے نزدیک ترجمہ کی غرض بدء امریعنی امردین کی ابتداء بیان کرنی ہے انگی رائے پر بھی کوئی اشکال نہیں اس سے کہ اس روایت میں ابتداء امر کا تذکر وموجود ہے۔

ه پروه سرة ن بر عل کیا ہے۔ ۸۵ م کفر بریان ن شام ۱۳۹ می کفر پریفاری نفاس ۹۸،۹۷ هے وزی بخاری ش۱۸۵ کو کر یکاری ایا ش۱۹۸ سے پائیسوی شامد این فرار دان رہ شام ۱۹

(٢) حدثنا ابواليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرني عبيدالله بن ہم سے بیان کیا ابویمان تھم بن نافع نے کہا ہم کوخبر دی شعیب نے انھول نے زہری سے کہا خبر دی مجھ کوعبید الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان عبدالله بن عباس اخبره ان اباسفيان بن حرب اخبره ان هرقل عبدالقد بن منتب بن مسعود نے کدان سے عبدالقد بن عباس نے بیان کیاان سے ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ برقل (روم کے بادشاہ) ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام نے انکو قریش کے اور کی سواروں کے ساتھ بوا بھیجا اور بیقریش کے لوگ اس وقت شام کے ملک میں سودا گری کے لیے گئے تھے في المدة التي كان رسول الله ﷺ مادّ فيها اباسفيان وكفار قريش اس زمانہ میں کہ جس میں آنخضرت علی ہے ابوسفیان اور قریش کے کا فروں کو (صلح کرکے )ایک مدت دی تھی فاتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه غرض میالوگ اس کے پاس پہنچے جب وہ( برق ادراس کے ساتھی) ایلیاء میں تتھے، ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں با، یا اور حوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعاترجمانه فقال ايكم اقرب نسبأبهذا الرجل ال كَيْرداً لردره كنيس بينص تص بيران كورياس) جوايا وراين مترجم كوكل بلاياءه كسند كاتم بين نسبت كلحاظ سي كوك فخف ال كذيار المريب ب الذي يزعم انه نبي ،قال ابوسفيان فقلت انا اقربهم نسبا فقال ادنوه مني جواینے آپ ویغمبر کہتا ہے مالوسفیان نے کہا، تو میں نے کہ کہ میں اس شخص کا قریب کارشتددار ہول بنب برقل نے کہ اسکومیرے پاس لاؤ وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهره،ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا اورال کے ساتھیوں کوسی (اسکے )نزویک رکھوال کے پیٹھ پر، پھراسپے مترجم سے کہنے لگان لوگوں سے کہیں ال (ابو مفیان) سے فكذبوه فوالله كذبني فان الرجل هذا اس مخض کا ( پیغیبرص حب کا ) کچھ حال پوچھتا ہوں ،اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے قتم کہدینا مجھوٹا ہے،ابوسفیان نے کہاتتم خدا کی لولاالحياء من ان يأثروا على كذبا لكذبت عنه،ثم كان اول ماسألني عنه اگر مجھ کو پیٹرم ننہ وتی کہ پلوگ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں آ ہے ہات کے بارے میں جھوٹ کہد ویتا، خیر کیمل بات جواسنے مجھ سے پوچھی ان قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذونسب قال فهل یتھی کدار شخص کاتم میں خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا کدوہ بمارے اندر بڑے خاندان والا ہے کہنے لگا کہ پھر پیر بات (میں پنجر ہوں)

قال هذاالقول منكم احد قط قبله ،قلت لا،قال فهل كان من ابآئه من ملك اس سے پہلے تم لوگوں میں کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہانہیں ، کہنے لگا اس کے بزرگول میں کوئی بادشاہ گذراہ؟ قلت لا،قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤ هم ،قلت بل ضعفاؤ هم میں نے کہ نبیں، کہنےلگابڑے آ دمی (امیرلوگ) آسکی بیروی کررہے میں یاغریب لوگ؟ میں نے کہانہیں بلکہ غریب لوگ قال أيزيدون ام ًينقصون ،قلت بل يزيدون، قال كہنے لگا اسكے تابعدارلوگ (روز بروز ) بڑھتے جاتے ہیں؟ میں نے کہانہیں بلکہ بڑھتے جاتے ہیں؟ میں نے کہانہیں بلکہ بڑھتے جاتے ہیں، کہنے نگا فهل يرتد احدمنهم . سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، قلت لا، قال پھرکوئی ان میں سے ایمان لاکر اس کے دین کو براتجھ کر پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ، کہنے لگا فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال،قلت لا،قال فهل يغدر بدبات جوار نے کہی (یر پنجربول) اسے بہلے بھی تم نے اس وجھوٹ بولتے دیکھا؟ میں نے کہانہیں، کہنے گااچھاوہ عہد شکنی کرتا ہے؟ قلت لا ،ونحن منه في مدة لاندرى ماهو فاعل فيهاقال ولم تمكني كلمة میں نے کہانہیں اب مری اسے (مسلح کی) کیک مدے تھری ہے معلونہیں اس میں وہ کیا کرتا ہے بابو فیان نے کہا محکولورکوئی بات ادخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه،قلت نعم اس میں شریک کرنے کا موقع نہیں ملا بجزاس بات کے، کہنے لگا چھاتم اس سے (مجھی )لڑے؟ میں نے کہابار! کہنے لگا قال فكيف كان قتالكم اياه،قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا پھرتمہاری اس کی لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم میں اور اس میں لڑائی ڈولوں کی طرح ہے،وہ ہمارانقصان کرتا ہے وننال منه، قالُّأ ماذا يأمركم ،قلت يقول اعبدوا الله وحده و اورہم اس کا نقصان کرتے ہیں ، کہنے لگا احیصا وہ تم کو کیا حکم کرتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہنا ہے بس اسکیلے اللہ ہی کو بوجو اور لا تشركوابه شيأ واتركوا مايقول ابآؤ كم ويأمرنا بالصلوة والصدق اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نه بناؤاوراپنے باپ دادا کی (شرک کی ) با تیں چھوڑ دو،اورہم کونم از پڑھنے ، تیج بولنے والعفاف والصلة،فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت (حرام کاری) سے نیچنے اور نا تا ہوزنے کا تھم یتا ہے تب برقل نے مترجم ہے کہاں شخص سے کہ میں نے تجھ سے کا خاتدان اوچھا تو تو نے کہا

انه فيكم ذو نسب ،وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها،وسألتك وہ ہم میں عالی خاندان ہےاور پیغمبر (ہمیشد )اپی قوم میں سے عالی خاندان میں ہی بھیج جاتے ہیں،اور میں نے تھھ سے پوچھا هل قال احدمنكم هذا القول فذكرت ان لا قلت لوكان احد یہ بات تم لوگوں میں اس سے پہلے کسی نے کہی تھی؟ تو تو نے کہانہیں، اس سے میرامطلب بیتھا کہ اگراس سے پہلے دوسرے نے بھی قال هذاالقول قبله لقلت رجل يأتسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من أبآئه بربات کهی موتی (پفیبری کادوی کیا موتا) تب میں ریمتا شخص اللی بات کی بیروی کرتا ہے۔ اور میں نے تھوسے یو جھالسکے بزرگول میں من ملک فذکرت ان لا ،فقلت فلوکان من ابآئه من ملک قلت رجل کوئی بادشاہ گزراہے تو تونے کہانہیں اس سے میرام طلب بیتھا کہ اگراسکے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزراہے تو یہ بچھلوں کہ دہ مخص يطلب ملك ابيه وسألتك هل كتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت ان لا، ہے ہاپ کی بادشاہت لیمنا جاہت ہے بادر میں نے تجھ سے یہ پوچھا کہ اس بات کے کہنے سے پہلےتم نے بھی اس کوجھوٹ بولتے دیکھ تو تو نے کہانہیں فقد اعرف انه لم یکن لیذرالکذب علی الناس ویکذب علی الله، تواب میں نے سمجھ لیا کہ ایسا مبھی نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے پر ہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ باندھے وسألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤ هم فذكرت ان ضعفاؤ هم اتبعوه اور میں نے جھے سے بوچھا کیابڑے (امیر) آ دمیوں نے آگی پیروی کی یاغریبوں نے ؟ تو تو نے کہا کی غریب اوگوں نے اس کی پیروی کی ہے وهم اتباع الرسل، وسألتك ايزيدون ام ينقصون اور پیغمبروں کے تابعدار (اکثر )غریب ہی ہوتے ہیں ،اور میں نے تجھے یو چھاوہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ فذكرت انهم يزيدون وكذلك امرالايمان حتى يتم،وسألتك تو تو نے کہا وہ برھ رہے ہیں ،اور ایمان کا بہی حال رہتاہے جب تک وہ بورا نہ ہو،اور میں نے تجھ سے بوجھا ايرتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فذكرت ان لاءو كذلك الايمان کوئی اس کے دین میں آ کراس کو براسمجھ کراس سے چھرجا تا ہے؟ تو تو نے کہانہیں،اورایمان کا یہی حال ہوتا ہے حين تخالط بشاشته القلوب،وسألتك هل يغدر،فذكرت ان لا، ۔ اسکی خوشی دل میں ساجاتی ہے ( تو پھرنہیں نکلتی )اور میں نے تجھ سے پوچھاوہ عہدشکنی کرتا ہے؟ تو تو نے کہانہیں ،

وكذلك الرسل لاتغدر،وسألتك بما يأمركم فذكرت انه يأمركم اور پنجمبرا لینے بی ہوتے ہیں ،وہ عہد نہیں توڑتے ،اور میں نے تجھ سے پوچھ وہتم کوکیا تھم دیتا ہے؟ تو تو نے کہاوہ تم کو پیچکم دیتا ہے ان تعبدواالله ولاتشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الاوثان ويأمركم بالصلوة والصدق کہ اللہ کو بوجو او راس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور بت پری سے تم کو منع کرتا ہے اور نمی ز اور سچائی کا والعفاف، فان كان ماتِقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين اورام كارى سے بچےرہنكا تكم يتب بھرتو جوتو كہتا ہاً رہے ہتو دہ نقريب ال جگه كامالك، وجائے گاجہل ميرے يدفور پاؤل بيں وقد كنت اعلم انه خارج ولم اكن اظن انه منكم، فلو اني اعلم اني ا بن شہ سَدَه )اور محقیق میں جانتا تھ کہ یہ بغیم را نے والا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہتم میں سے ہوگا، پھراً مرمیں جان اول کے میں اخلص اليه لتجشمت لقاء ه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، اس تک پہنچ جاؤں گا تو اس سے ملنے کی ضرور کوشش کروں گا۔اوراگر میں اس کے پاس (مدینہ میں ) ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا ثم دعا بكتاب رسول الله الله الله الله الله الذي بعث به مع دحية الكلبي الى عظيم بُصري، (خدمت كرتا) پيراس في تخضرت ينينه كاده خط منگوايد جوآب في ديريك كود ير (٢هين ) فصرى كے حاكم كي طرف كو بھيج تقا فدفعه عظيم بُصري الى هرقل فقرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم اس نے دہ خط برقل کے پاس بھیج دیا تھا، برقل نے اس کو پڑھااس میں یا کھاتھا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہر بان ہے ہم والا ہے من محمد عبدالله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سَلامٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدى محمد المتدئے بندے اور ایس کے رسول کی طرف ہے برقل روم کے رئیس کی طرف سلام اس شخص پرجس نے مدایت کی پیروی کی اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم اس كے بعد تجھ كواسلام كے كلمه (لا الله الا الله محمد رسول الله كل طرف بل تا بول ، مسلمان بوجاتو تو بچار ہے گا يؤتك اللهاجرك مرتين،فان توليت فان عليك اثم اليريسيين، الله تجھ کو دوہرا ثواب دیگا، پھر اگرتوبہ بات نہ منے تو تیری رعایا کا (بھی) گناہ تجھ ہی پر ہوگا و ﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوُ اللَّى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ آنُ لَّا نَعُبُدَالَّااللهَ وَلانتُسُركَ به شَيْئًا (۱۰۰ یا سے منحی) کاب و لواس بات پرآ جا وجوہم میں اورتم میں یکسان ہے کہ اللہ کے سوااور کسی کونہ پوجیس اوراسکا شریک سی کونہ تھمرا نیں

وَلَايَتَّخِذَ بَعُضَنَا بَعُضاً ٫ اَرُبَاباً مِنُ دُوُن اللهِ فَاِنُ ۚ تَوَلَّوُ افَقُولُوُا اوراللّٰد کوچھوڑ کر ہم میں ہے دوسر ہے کوخدانہ بنالیں، پھراگروہ (اس بات کو) نہ مانیں تو (اےمسلمانو)تم ان ہے کہد و اشَهَدُو ابانَّا مُسُلِمُونَ ﴾قال ابو سفيان فلما قال ماقال وفرغ من قرآء ة الكتاب گواہ رہنا ہم تو (ایک خدا کے ) تابعدار ہیں۔ابوسفیان نے کہا جب ہرقل کوجو کہنا تھا وہ کہہ چکا اور خط پڑھ چکا تو كثر عنده الصخب فارتفعت الاصوات وأخرجنا فقلت لا صحابي حين اس کے پاس بہت شور مچاور آوازیں بلند ہوئیں اور ہم باہر نکال وے گئے ، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہاجب اخرجنا لقد امر امر ابن ابي كبشة انه يخافه ملك بني الاصفر فمازلت موقنا ہم باہر نکانے گئے : ابو کبشہ کے بیٹے کا تو برا درجہ ہوگیا، اس سے رومیوں کا بادشاہ ڈرتاہے (اس روز سے ) مجھ کو برابر یقین رہا انه سيظهر حتى ادخل الله علَيّ الاسلام وكان ابن الناطور صاحب ايلياء كة تخضرت السينة غالب بول ك يبال تك كداللدن جحكوم المان كرديا، (زبرى في كبا) ابن ناطور جوايليا كاحاكم وهرقل سقف على نصارى الشام يحدث ان هرقل حين قدم ايليآء اور برقل کامصاحب اورشام کے نصاری کا پیریاوری تھاوہ بیان کرتاتھا کہ برقل جب ایلیاء (بیت المقدس) میں آیا اصبح يوماخبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيأتك توایک روز مبح کورنجیدہ اٹھا،اس کے بعضے مصاحب کہنے لگے ( کوں خرزے ) ہم تیری صورت کواو پرامحسوس کرتے ہیں قال ابن الناطور وكان هوقل حزآء ينظر في النجوم فقال لهم ابن ناطورنے کہااور ہرقل نجومی تھااس کوستاروں کاعلم تھا، جب لوگول نے اس سے بوج پھا (تو کیوں رنجیدہ ہے) تو کہنے لگا حين سألوه اني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر میں نے آج کی رات ستاروں پر نظر کی (تواپیا معلوم ہواکہ)ختنہ کرنے والوں کا باوشاہ غالب ہوا فمن يختتن من هذه الامة قالوا ليس يختتن الا اليهود تو اس زمانے والوں میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اس کے مصاحب کہنے لگے یہود یوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا فلا يهمنك شانهم واكتب الى مدآئن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود تو ان کی کچھ فکر نہ کر اور اپنے علاقہ کے شہروں میں (وہاں کے جا کموں کو ) لکھ بھیج جتنے یہودی وہاں ہوں ان کو مار ڈالیں ،

فبینا هم علی امرهم اتی هرقل برجل ارسل به ملک غسان وہ لوگ سے باتیں کررہے تھاتنے میں برقل کے سامنے ایک مخص لایا گیا جس کوغسان کے بادشاہ (عارث بن البشر) 'نے بھجوایاتھا خبر عن خبررسلول الله مُلْئِلُهُ فلما استخبر ه هرقل قال اذهبوا فانظروا دہ آنخضرت علیت کا حال بیان کرتا تھا،جب ہر ل نے سب خبراس سے من لی تو (اپ دگوں سے) کہنے لگاذ راجا کراس شخص کودیکھو أمختتن هو ام لا،فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن وسأله اں کا ختنہ ہوا ہے انہیں؟ اُنھوں نے جا کرال کود یکھالورج کر ہرقل سے بیان کیا کہاں کا ختنہ ہوا ہے اور ہرقل نے استخص سے پوچھا غن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الامة کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟اس نے بہاہال ختنہ کرتے ہیں،تب ہرقل نے کہا یہی شخص (پیغیبر بیافیہ)اس امت کے بادشاہ ہیں قد ظهر ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل الى حمص کہ جوغالب ہوئے ہیں، پھر ہرقل نے اسپے ایک دوست (ضغاطر) کورومید میں لکھا، وہ ہرقل کی مثل تقاعلم میں، اور ہرقل خوجمص چلا گیا فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبي عليه ابھی خمص سے نہ لکا اتھ کہ اس کے دوست ( صغاطر ) کا خط اسکو پہنچ ،اس کی بھی رائے آنخضرت میں ایک کے طاہر ہونے میں برقل کے موافق تھی وانه نبي فاذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص لعني آنخضرت علي علي عليه مين ، آخر برقل نے روم كے سرداروں كوايي جمص والے كى ميں آنے كى اجازت دى ثم امر بابوابها فغلقت ثم اطلع فقال يامعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد (جب دہ آگئے) تو درواز ول کو ہند کروادیا، پھراوپر بالا خانے میں برآ مد ہوااور کہنے لگاروم کےلوگو! کیاتم اپنی کامیا بی اور بھلائی وان يثبت ملككم فتبايعوا هذاالنبي فحاصوا حيصة حمر الوحش اورا بی بادشاہت پر قائم رہنا جا ہے ہو؟اگراییا ہے تواس (عرب کے ) پیغیبر سے بیعت کربو، پیہ نتے ہی وہ پہلے جنگلی گدھوں الى الابواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم کی طرح دروازوں کی طرف کیکے ،دیکھا تو وہ بند ہیں،جب برقل نے دیکھا ان کی نفرت کو وايس من الايمان قال ردوهم علَى وقال انى قلت مقالتي انفا اورايسان لانے سے نااميد ہوگي تو كينے لگاان سردارول كو پھرسے مير سے پاس لاؤ (جب وہ آئے ) تو كينے لگا يس نے جوبات الجھي تم سے كهي

اختبر بهاشدتگم علی دینکم فقد رأیت فسجدوا له. ورضوا عنه وه تهری آزان فسجدوا له ورضوا عنه وه تهری آزان کوکه تی کوکه تی کوکه تی کوکه تا اوراس دراض بوگ فکان ذلک اخر شان هرقل ا

ً بيه برقل كا آخرى حال موا\_

قال ابوعبداللهوواه صالح بن کیسان ویونس ومعمو عن الزهوی ام بخاری نے کہاس مدیث کوس لح بن کیسان اوریونس اور معمر نے بھی (شعیب کی طرح) زبری سے روایت کیا ہے

# ﴿ تحقيق وتشريح ﴾

حدثنا ابو الميمان: ۱۰۰۰ اس صديث كانام صديث برقل باس صديث معلق تين يحيّل بير-پهلس بحث : ابوسفيان اور برقل كي ما قاهد دوسري بحث : شرح الفاظ -قيسري بحث: مناسبة بترجمة الباب اور مسائل مستنظر-

### البحث الاول إ

سو الی: اس حدیث میں ابوسفیان اور برقل کی بیت المقدی میں ملاقات کا ذکر ہے ابوسفیان مکہ کار ہنے والا اور برقل روم کا بادشاہ تھا، اور اس کا دار الخلافہ فیسطنطنیہ تھا تو پھران کا بیت الم قدی میں اجتماع کیے ہوا؟ جو اب: سروم اور فرس کی آپس میں لڑائی ہوئی فارس والے عالب آگئے (فارس کے بادشاہ کا لقب کسرای ہوئی فارس والے عالب آگئے (فارس کے بادشاہ کا لقب کسرای نے مشرکوں ہے، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر مصر کے بادشہ ہوگا قب فرعون )روم وفارس کی جنگ میں کسری عالب آگ یو مشرکوں نے خوشی منائی کہ جیسے وہاں اہل کت بارگئے ایسے ہی یہاں بھی یہ نبی جواہل کتاب ہے ہارج یکا ۔ انہوں نے طعنے و ئے، حضرت ابو بکرصدین نے کہدیا کو عقر یب روم عالب آجائیگائی کا ذکر قرآن کی ان ایات ﴿ الْمَعْ عُلِبَتِ الرّورُ مُ ﴾ یک مطابق میں ہے۔ ادھرقیصر روم نے منت مانی کہ اگر عامب آجائیگائی کا ذکر قرآن کی ان ایات ﴿ الْمَعْ عُلِبَتِ المُوقَدِّس آیا ہوا تھا، کہ علی جنگ میں ) اہل فارس مغلوب ہوگئے اور رومی عالب آگئے تو اسکے شکرانہ میں شاہ برقل بیت المقدس آیا ہوا تھا، کہ حضور عین کے کہ ماتھ ٹرائیوں میں گھرے ریج تھے اور کہیں سفرو غیر ہنیں حضور عین کے کہ ماتھ ٹرائیوں میں گھرے ریج تھے اور کہیں سفرو غیر ہنیں حضور عین کی کا دالانا مدو ہاں بہنیا چونکہ قریش حضور عین کے کہ ماتھ ٹرائیوں میں گھرے ریج تھے اور کہیں سفروغیر ہنیں

مرة لقارى بن صهر معاملينى نف وى دى فرالى كدام بغارى بيعديت باك بحارى شريف من 14باراد بني بن معامد كرا فى ف 10 مقامات كى نشان وى فرائى رتوسلام دين ك ما ٥٠ ، ١٥ ، ١٨٠ ، ٢٨٠١ ، ٢٩٠١ ، ٢٩٠٨ ، ٢١٠٠ ، ٣٥٥ ، ٢٥٨٠ ، ٢٢١٠ ، ١٩١٧ ، ٢٥٥١ (دارالسلام لىسشو والتوريع الوياص) فرجه سلم فى المفازى، بود إدفى الادب، الترندى فى استيزان، لتسائى فى النفير مرتب ع بارد ١١ سورة مروم آيت ا

کر سکتے تھے جب صلح حدیبیہ ہوگئ تو وہ بھی سفر کے لیے نکلے ان میں اوسفیان کا قافلہ انہی ایام میں جب کہ برقل وہاں موجود تھا بغرض تجارت شام پہنچا ہوا تھ جنب والہ نامہ برقل کو مدا تو اس نے ان لوگوں کو اپنے سامنے بلایا اور ابوسفیان کو آگے ، باتی استے ساتھیوں کو ان کے پیچھے بٹھا دیا یا

الا هیں سلح حدیبیہ ہوئی اسکے بعد حضور ﷺ کواہل مکہ سے جب امن ملاتو آپ ﷺ دومروں کی طرف متوجہ ہوئے سب سے پہلے ان یہودکو نکالہ جنہوں نے حضور ﷺ کے خلاف غزوہ بدرواحز اب میں کفار کی مدد کی تھی اور طرح کرے کی ایڈ اکیس پہنچ کیں تھیں اس طرح محرم مدھ کے اندر غزوہ خیبر واقع ہوا۔ اسی زمانے میں آپ ﷺ نے اقطار رض (اطراف زمین) میں مختلف و دشاہوں کے پاس تبلیغی والا نامہ جات بھیج ، انہی میں سے ایک والا نامہ قیصر روم کے نام تھ جسکو حضور ﷺ نے حضرت دحیہ ابتداء محرم میں روم کے نام تھ جسکو حضرت دحیہ ابتداء محرم میں کیر پہنچے شجھ اس حدیث کے اندراسی خط کا تذکرہ ہے ہے۔

#### البحث الثانى

ہوقل: یےلفظ دوطرت پڑھا گیہے۔ ۱ ۔ہوقُل بکسر المھاء وفتح الراء وسکون القاف ۲ ۔ہُرُقِل بکسر المھاء وسکوں الراء وکسر القِاف مشہور پہلاہے آس ن دوسراہے۔بیروم کے بادشہ کا نام ہے۔

مَادَّ: (بَتَد يدالدال من باب الفاعله مى ودة) اسكا مجر دمدة بيعنى مدت مقرركى يقال ماد الفريقان اذا اتفقا على احل معين س قليل وكثير سب بربول ج تاب-

و هم بایلیاء: ای هرقل و اصحابه ایلیاء بیت المقدل کو کتے بیں۔ایل بمعنی القداوریاء بمعنی شهریعنی الله کا شهریعنی الله کا گھر۔

اور حضور عليسة كاسلىد سب يول ب\_

هذاالرجل: ال عرادا بي الله يراد

جواب: .....هذا كااستعال حقیق تو محسوس مصرى طرف اشاره بى بےليكن بھى مجازامعقول كى طرف اشار بے كيكن بھى مجازام مقول كى طرف اشار بے كے ليے بھى استعال موتا ہے تنزيلا للمعقول بمنزلة المحسوس چونكه آپ تائى كى نبوت كا جرچا عام تمااس ليے معبود فى الذبن كى طرف اشاره ہے۔

الم آپ کو جب بدبات معلوم ہوگئ تو بہت بزامسکل معلوم ہوگیا کہ حذا کالفظ حاضر ناظر کے لیے نص نہیں ہے۔ مسوال: .....ماتقول فی هذا الرجل ،منکر نکیروالی حدیث میں جووارد ہے،اس سے پھیلوگوں نے حاضر ناظر جونے براستدلال کیا ہے کیا بیا تکا استدلال ورست ہے؟

جواب ا: .....متقدین نے (جبد دیوبندی دبر یلوی اختلاف نه تها) بیفر مایا که آنخضرت علی کاجم مثالی پیش کیاجاتا ہے۔ کیاجاتا ہے بعنی صورت دکھا کرسوال کیاجاتا ہے۔

جو اب ' ۲: .....آپ تھ کی صفات بیان کر کے سوال کیا جا تا ہے کہ ایسے ایسے مخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟علماء کے دونوں قول ہیں۔

جواب ۳: .....فظ هذا حاضرناظر ہونے میں نص بی نہیں ہے پس اس سے مرئ ابت نہیں ہوسکتا خصوصاً عقیدہ تو اللہ بی اب سے مرئ ابت نہیں ہوسکتا خصوصاً عقیدہ تو الک بی اب سے مرئ ابت نہیں ہوسکتا۔

، جو اب ۵: ....قبل یکشف للمیت حتی یوی النبی مُلَّنِظِیْنَ وهی بشری عظیمة للمؤمن ان صح ذلک اِ **لو لاالحیاء من ان یالر و اعلی گذ با** : ..... اگر حیاء نه ہوتی کہ لوگ مجھے جمونا کہیں گے تو میں ضرور جموث

بوانا معلوم ہوا کہ عرب ہر تم کے عیوب کے باوجود مجموث نہ بولتے تھے یہاں سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ جموث کتا ہوا گناہ

ہے بکلہ نہ پڑھنے کا بھی کہی منشاء تھا جب پڑھا تو علی الاعلان پڑھا نہیں پڑھا تو نہیں الیکن اظہار خلاف مافی

الصنعیر نہیں کیا ہی وجہ ہے کہ خالص عربوں میں کوئی بھی منافق نہیں طے گا۔

ا شراف الناس: ..... اشراف سے مرادشرافت دنیوی ،سطوت وغلبہ بشرافت وغربی اورشرافت نسبی مرادئیں سے درنہ کیا ابو کروم وغیرہ جواس سے قبل مسلمان ہو یکے تھا شراف نہ تھے؟ سے

مسخطة للينه: .....ايك بمال وزروغيره كلالح مين دين كوچهوژنالساتو بواب كيكن دين اسلام بى كومعيوب بمحد كركونى است چهوژ ساسيانيس بوالورند بحى السابوسكتاب اليك كدوين اسلام عيوب ست مبر اكورمعرى ب(معيوب ب بى نبيس) مع مسجال: ....مسجال جمع بي كلى بمعنى بزا دُول كراكرايك نكالوقو دومراند نكال سكورازاتى وايسيد دل كيما تحتشبيدوى ه

ل بخاری جا حرام ا ماشیع س کر کائی ج حرام م سع بینی ج عرام ۸۵ س عمد القدری جا حر4 ها این

ً بدؤالوحي **€1∠+** مسوال: ..... بعرى عرام نے جب ابوسفيان عے جوابات كي وضاحت كي تواس مين قال كي وضاحت كيون نبيس كى؟ جواب: .....بعرى كواكم فال كرار عين وضاحت كى باسمقام يراكر چاس كافرنيس بيكن بخاری شریف مس ۲۵۳ ج۲ کی روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے اس مقام پر راوی نے اختصار کر دیا۔ لاتشو كوابه شيئًا: .....شيئًا كروتحت أهي واقع بيعنى كي بعي شم كاثرك مت كرو معلوم مواكر شرك كي كي تسين بير. (١) شرك في الذات (٢) شرك في الصفات (٣) شرك في العبادت (٣) شرك في الطاعت (٥) شرك في العادت. شوك في الذات: .... يب كمالله كماته كما توكى كوشريك كياجائ كددوالله بي ايك نيكي كوبيدا كرنيوالا دوسرا بدی کو پیدا کر نیوالا ، یا ایک اکیلا کامنہیں کرسکتا بلکہ مریم اور عیسی بھی ساتھ ال کرکام کرتے ہیں۔ شرك في الصفات: ..... مفات ِ خاصه كوالله كعلاوه كي كے ليے ثابت كرنا شرك في الصفات ہے۔ شرك في العبادت: ..... جوعبادت ، يحده ، ركوع وغيره الله في اليخ اليخ خاص كى ب الكوغير الله كي ليعبادت كى نيت سه كرنا شرك فی العبادت ہے۔ایک ہے تعظیم کی نیت ہے كرنا،غیرالله كوبحدہ كرناحرام ہے كفرنبیں اس ليے كہ تعظیما بحدہ كر نيوالا اوركروانيوالاكسى كى نیت پذیس ہوتی کہ بیں عابدیا معبود ہوں ایک صورت میں بیرسا جدومبجود ہیں عابد ومعبود نہیں مبجود ومعبود میں بیزافرق ہے بحد وتعظیمی اگر

کفر ہوتا تو جمعی بھی کی کے لیے بھی جائز نہ ہوتا حالا نکہ دھنرت بوسف علیہ اسلام کوکروایا گیا۔ حضرت آ دم علیہ السلام کوفرشتوں نے کیا۔ شوك في لطاعت: ..... كى غيرالله كاتحاليا معالمه كرنا جيها مشرك كرتي بيل مثلا غيرالله كؤر م محلل جاننا، كه جيهالله نے حرام کیافلاں شک کویا حلال کیالیے ہی فلاں فخص نے حرام کردیایا حلال کردیا بریٹرک فی الطاعت ہے۔ ایک ہوسول اللہ عظافہ کا محرم تحلل بونا تووه الله بى كى المرف سے ب وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَوى كان هُوَ اللَّاوَخَى يُؤْسِى ﴾ في فتها واستنباط كريكاد كام الله بى کی طرف منسوب کرتے ہیں اچے طرف منسوب نہیں کرتے (ین جرک ملش نرم پیامال کیا ہے لاہم کا منہ کا اوال سے مکومل کرے ہیں ماتے ہیں ) شرك في العادت: ..... دوسرايستام ركهناجوموجم الى الشرك بين يركرو وتح يي بـــ

فائده: ..... يتمام اقسام شرك جلى كى بين شرك خفى رياء بـــ

مع دحية الكلبي ﴿ الله الله عَرْتُ وَيَكُبُّ كُوكُولُ فَاصْ كِيا؟

**جواب ا**: ..... بادشاہوں کے باس جو خطوط بھیجے جاتے تھے تو بادشاہ اسکے خط کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے تھے جو خوبصورت بوتا تقا، اور حفرت دحية انتها كي خوبصورت تق ٢

جواب ۲: ..... حضرت جريل عليه السلام جب انسانی شکل مين عاضر موتة تو حضرت دحية گی شکل مين موت تخےتو دحیکلبی کودی لانے والے سے مناسبت ہوگی س

ع باره ١٤ مورة النجم آيت ٢٠٣ ع كرماني ج، ص ١٠ ع الينا

المی عظیم بُصولی: ..... سو ال: براه راست برقل کو کیوں نہیج اعظیم بھریٰ کے واسطے سے کیوں بھیجا؟ جو اب: ..... برقل اپنے آپ کو بڑا بھتا تھا تو جو خط براہ راست آتا اسے قبول نہ کرتا اس لیے عظیم بھریٰ کے واسطے سے بھیجا۔ و ذلک لان کل احد لایمکن له التو صل الی الملوک ل

آدابِ خط: ..... ا پہلے بسم الله الرحمن الرحيم لكھنا ٣ ـ بھركاتب اپنانام لكھ كدس كى طرف ہے ہے اس بھر كمتوب اليدكانام لكھ اور ہے بعد عبد الله ورسوله اپنانام لكھااور اسكے بعد عبد الله اور پھر رسوله اپنانام لكھااور اسكے بعد عبد الله اور پھر رسوله كھواياس سے معلوم ہواكما پي حيثيت كوواضح كرنے كے ساتھ ساتھ تواضع كو برقر ارركھنا چاہيے۔
الى ھو قل عظيم الروم: ..... كافر كو خط كھنے كا اصول يہ ہے كہ السلام عليكم كى بجائے سلام

المی هو قبل عظیم الووم: ..... کافرگوخط لکھنے کا اصول یہ ہے کہ المسلام علیکم کی بجائے سلام علی من اتبع المهدی لکھا جائے جونکہ کافر فی ذائة متحقِّ تعظیم نہیں لہذا اس کے القاب نہ لکھے جا بمیں جیسا کہ حضور پیچھ نے اولاً ہرقل ککھوایا ملک وغیرہ کے القاب نہیں کھوائے ج

مسو ال: ··· · حضور ﷺ نے بسم اللہ پہلے کھی اور نام بعد میں جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکایت قر آ ن کریم میں ہے اسمیس نام پہلے ہے اور بسم اللہ بعد میں؟

**جو اب ا: ..... برنی کی شریعت جب الگ ہے تو آ داب خط بھی الگ ہو سکتے ہیں۔** 

جو آب ۲: حضرت سلیمان علیه السلام کواندیشه تفا که کہیں بلُقیس خط کھولتے ہی گالی نددےاس لیےانہوں نے اپنا نام پہلے لکھا تا کہ خدانخواسته اگروہ گالی دیے و مجھے دے اللہ کے نام کونیدے ہے

جواب على السلط المعلى المعلى ﴿ إِنَّه عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَلَى وَ اَتُونِي مُسُلِمِينَ ﴾ ي اور جمله ﴿ إِنَّه عِنْ اللَّ عِلْمَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَى وَ اَتُونِي مُسُلِمِينَ ﴾ ي اور جمله ﴿ إِنَّه عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

اجوك هوتين: ١٠٠٠ يك اجرعيها ئيت كوقبول كرنے كا اور دوسرااسلام قبول كرنے كا

اقع اليويسيين: . ... اسكوچارطرح پڑھا گيا ہے(۱) پريسين (۲) اريسين (۳) پريسين (۴) اريسين - په اختلاف واحد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ چاروں صورتوں میں اس کامعنی ہے کاشتکار وا

ل اامع الدراري جود ص ٢٠٠ م عدة القارى جود م ٩٩ م تقرير بغاري جود موده المستع بياض صدلتي ح ٢٠ ه م عنى جود مام المعلم (مولفه مفرت مود اخور شيد احمد صحب تو سوى درس جامعه فيم المدارس مثان) كالإروه اسورة ألمل آيت ٢٠ مي تقرير بغاري جواص ١٠٠ مي بياض صداقي ص ١٠ ه. هي منح لدري جواص ٣٠ من عدة القاري جود مواهية بغاري ص ١٥ور متن حديث ير خوركرن سيم جار مورتس بني بين (مرتب)

فائدہ: عنوانِ اجمالی اختیار کر، جائز ہے جب کہ فتنے کا خوف ہومثلا یوں کہنا کے اللہ کے مقابلہ میں تمام مخلوق کوایک مینگنی کے برابر بھی نسبت نہیں توج ئز ہے لیکن اگر تام لے لے کر تفصیل شروع کر دیتو انبیاء کے معاملہ میں کافر ہوجائے گامثلا یوں کہے کہ فلاں نمی کواللہ کے مقابلے میں ذرہ بھر نسبت نہیں (العیا ذباللہ)

سوال: سيرتو ﴿ وَلا تَغِرُو الْإِدَةُ وَذُو الْحُرى ﴾ كفلاف بكى الفرتو كاشكار بين اور گناه بادشاه كوي بو؟ جو اب: سيم هم اثم ارتكاب معصيت كى وجه به وتا به اور بهى معصيت كاسب بنے كى وجه ب جونكه بادشاه كا كفر پرمتمر بنار عايا كفر پرمستمر د بنے كاسب بكي ونكه ضابط ب (الناس على دين ملو كهم) الى لئے بادشاه كو سبيت كا گناه بوگا ﴿ لا تَغِرُ وَالْإِدَةٌ وَذُرَ الْحُولى ﴾ كفلاف تب بوتا جب رعايا كوگنه نه بوتا صرف بادشاه كو بوتا ع الى كلمة سو آء: سواء بمعنى مستوية ب ع

م**سوال: · · · · ع**يسه في عبير السلام كوابن الله كتبع بير ، يهودى عزير عبير السلام كوابن الله كتبتع بير، تو ﴿ كَلِصَةٍ مَسَوَ آءِ . بَيْنِهَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ ي كيب صحيح بهوا؟

جواب: ... مساوی حقیقی مذہب من اللہ کے اعتبارے ہے نہ کہ یہود ونصاری کے محرف دین کے لحاظ سے قرآن، انجیل، تورات تینوں تو حید ہی کی تعلیم دیتے ہیں۔

بانا مسلمون: سسوال: اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سلمان صرف ہم ہی ہیں؟ جبکہ قرآن کریم کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ ادیان حقہ والے بھی مسلمان تھے جیسے حضرت یعقوب علیدالسلام کے بیٹوں نے کہا ﴿وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَا

جواب ا: سایک بلغوی طور پرمسمان ہونا اس لحاظ سے ہردین حق والامسلمان ہے کیونکہ اسلام کامعنی فرمانہرواری کرنا ہے۔ توعیسائی این زمانے میں مسلمان تھے، یہودی این وقت میں مسمان تھے کیکن پیلفظ مسلم بطور بقب امت مجمد یعلی صاحبا الفت تحیۃ وسلام کے ساتھ خاص ہے بعض مرتبہ ایک وصف بہت ساروں میں ہوتی ہے کیکن لقب کی ایک کے ساتھ خاص ہوتا ہے جسے حافظ الدین میں موتی ہے لیکن لقب صرف حافظ الدن ہوتا ہے جسے حافظ الدین بہت سارے گزرے ہیں مثلاً ابن قیم ابن تیمین ابن وقیق العید کیکن حافظ کالقب صرف حافظ الدن جمر کامشہور ہوا نے اور جیسے شیخ الحدیث بہت گزرے ہیں کیکن لقب صرف حضرت مولانا زکریا صاحب کودلا۔

جواب ٢: ... مسلمان وہ ہوتا ہے جوکسی نبی کا انکارند کرے۔تمام انبیاءکو مانے اور بیت ہی ہوسکتا ہے جب سرکارد و عالم ﷺ کو مانے ۔جوآب ﷺ کو مانے والانبیں وہ مسمان نبیں۔اولا دیعقوب وغیرہ پہلے گذر گئے ان کورسول التہ ﷺ پرائیان لانے کاموقع ہی ندملالیں وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے مسلمان ہیں توجس نے حضور ﷺ کو مان لیااس

بارد ۲۱ سرد قدم آیت ۱۸ ع تح الباری ن اس ۳۳ سرمانی خاص ۱۴ س باره سورة آل عراق آست ۱۲ بی باره اسورة البقرد آیت ۱۳۳ فی درس بخاری س ۱۰۳

نے بہلے تمام انبیاء کو مان لیالبذاوہ مسلمان ہوگیا۔

ابن ابی کبشة: ....ابن ابی کبشه عمرادآ پ الله بین، یام دین کی چندوجوه بید

بی بی بی منظم بی بین بین بی بین سے اس میں میں میں اور اسے می بین اسے می بین بین بین اسے میں بین میں اللہ اللہ ا اللو جد الاول: ..... الی كبشه كي ديت ميں -ليے جو بھى موحد ہواسے ابن الى كبشه كيه ديت ميں -

الوجه الثاني: ..... يآپ كناناكىكنيت هى ابوكبدة واكى كى طرف نسبت كركابن ابى كبيد كهار

الوجه الرابع: ..... بعض في كباكه ابوكيث عليم معديد كردادا كي كنيت تقى وقيل ابو كبشه عم والد . حليمة موضعته من المنطقة . ع

لیخافہ ملک بنی الاصفر: .....رومیوں کالقب یا کنیت ہاس وجدے کدان کارنگ زروتھایا اس وجدے کہ ان کارنگ زروتھایا اس وجدے کہ ان کے اجداد میں ایک عورت تھی جس کوسونا زیادہ پہنایا گیا تھا۔ بعض نے کہا کہروی منسوب ہیں اصفر بن روم بن عصو بن آخی بن آبرا ہیم علیدالسلام کی طرف سے

حتى ادخل الله على الاسلام: ..... حفرت ابوسفيان ال وقت تك مسلمان نهوئ سے جب اسلام غالب ہواتو يہ ہي مسلمان ہوگ جب حضورة الله آئے الله جرى كوفتح مكہ كے ليرتشريف لے گئے تو آپ تائي نے مكہ سے باہر پر اؤڈ الا ہواتھا ،ابرسفيان دات كا ندھرے ميں جاسوى كے ليے نظليكن حضورة الله كے پہر ہ داروں نے پگر ليام حضورة الله كى خدمت ميں پش كئے گئے آپ تائي نے اسلام كی شوكت دکھانے كے ليے ايك گھائی پر بٹھا ديا قافلے گذرتے گئے اور يہ قافلوں كود كي ميں پش كئے گئے آپ تائي نے اسلام كی شوكت دکھانے كے ليے ايك گھائی پر بٹھا ديا قافلے گذرتے گئے اور يہ قافلوں كود كي دكھ كران كے متعلق سوال كرتے رہ بلا خراسلام قبول كرليا حضرت عباس رضى الله تعالى عند نے عرض كيا كہ يہ قبيلے كا سردار ہوجائے اسكوام من ابوسفيان نے عرض كيا يوسول الله سب مير كھر ميں كہاں سائے ہيں آپ تالي نے نے فرمايا جو مجدحرام ميں داخل ہوجائے اسكوم كا ادان ابوسفيان نے عرض كيا ميوب ہے اسكوم كا ادان الله على عرض كيا ميوب ہے اسكوم كا اور امان ملئے كا وار امان ملئے كا اور امان ملئے كا اور امان ملئے كا اور امان ملئے كا الله كرنے لگاتو اسكواس كى ہوئى بندہ نے حرم ميں جاكركہا كہ يہ بلا ھاسٹھيا گيا ہے ہے۔

کان ابن الناطور: ، ، رائح یمی بے کہ بیز ہری تک سندسابق کے ساتھ ہے کین واسط ابوسفیان کانہیں بلکہ اسکا قائل زہری ہے ، اسکا قائل زہری ہے ،

۱ الوجودالثلاث وسمن هج النوري جها مسهم مع کرنگی شن ۹۳ سع کرمانی جها مشنه ۱۳۵۸ بخاری مساهد الله الله و الماری جه سن ۱۳ و حعلها العیبی مس دریهٔ ابر اهیه ولیس مصلحیع و قلد فصلته فی عقیدهٔ الاسلام " سع سرست مسلقی مولاناوریس کا تدخلونی جه مساه المعلم الله الله الله الله مسامه فیش الباری شرایم شد

اشکال: ہوتا ہے کہ زبری کی وفات تو ۱۲۵ھ یااس سے ایک دوسال قبل ہے تو وہ کیسے ابن ناطور سے ہون کرتے ہیں؟ جو اب: ···· بیہ ہے کہ ابوقعیم نے دلائل النبو ۃ میں لکھا ہے کہ زہریؓ کہتے ہیں کہ'' میں ابن ناطور سے دمشق میں عبدالملک کے زمانے میں ملاہوں' نے ابن ناطورطو بل العمر تفاء عمر رضی امتد تعالی عنہ کے دور میں اسلام لا یا تھا سے بیہ ابن ، طور کا قصہ جوآ گے بیان ہور ہا ہے ابوسفیان کے واقعہ سے پہلے کا ہے اگر چہ یہاں روایت فیس ابوسفیان کا قصہ پہلے مذکور ہے اورا بن نا طور کا بعد میں یہ ۔راجج یہی ہے گونٹس کا احمال بھی ہے۔

صاحب ایلیاء: ایلیاء کا گورنراور برقل کا دوست،

سقف: ٠٠٠ يوپ، برايادري: مرفوع بوتو خبر بيمبتداء محذوف "هو"ك، اوراگر منصوب بوتو كان كي خبر ي کان ابن الناطور 💎 سقفاً درمیان میں صاحب ایلیے ء و برقل بیابن ناطور کی صفت ہوگی اور ابن ناطور کان کا اسم ہے ہے بعض نے کہا یہ سُقِف ماضی مجہول کا صیغہ ہے ہے

#### ينظر في النجوم: ... . مسئله تاثير نجوم

تاثیرِ نجوم دوشم بر ہے ا۔ایک جوطبعی طور پر القد تعالی نے نجوم میں رکھی ہے ان میں نسبت کرنا جائز ہے ۲۔ دوسری قشم وہ ہے جولز وی اور طبعی نہیں اسمیس نسبت بھی جائز نہیں۔

کہا قسم کی مثال جیسے حرارت ، برودت ،صیف دشتاءاوردن رات کا جھوٹا بڑا ہونا بیتا ثیرلز ومی اور قطعی ہے اس کا ا نکارنہیں کیا جاسکتا،ان تا ثیرات کی نسبت نجوم کی طرف جائز ہےاور حدیث ہے بھی ثابت ہے حضور علیہ کاارش د ہے ((اذاطلع النجم ارتفعت العاهة او كما قال) بر ترجمه )جب ترياستاره يره جاتا يا توسيلول ير قت اله ج تی ہے ، یہ ایسے بی ہے جیسے کہتے ہیں فعال حکیم کی دوا ہے صحت ال گئی اپس یہ جائز ہے۔ اور جو تا ثیرات درجہ لزوم وقطعیت کونہیں بینچی ان میںنسبت جا بزنہیں مثلا خوش بخت یا منحوس ہونا ،خوشحالی ، بدحالی ، تندری ، بیاری ، قحط ، بارش کا ہونا يانه دونا يسامور كي نسبت جائز نبيل كوفي الجمله بداسباب بنة مين ليكن چونكه درجاز وم مين نبيس اس ليرنسبت جائز نبيس حديث بين اس معمانعت وارد بفرمايا (( و امامن قال مطونا بنوء كذا فكفربي و آمن بالكواكب) ع أتبى هو قبل بوجل: .... بدرجل حفرت عدى بن حاتم تضان كومكك غسان ك ياس بهيجاتها ملك غسان نے ہرقل کے پاس جھیج ویا ہے

أهنحتتن هو: ..... بيسنت ابرائيمي ہے چونکه عرب ملت ابرائيمي برتھاس ليے بيسنت ان ميں باقي تھی۔

ہ مدة لقاری نا ص۹۳ م فخ ابنری ص۹۳ م تقریر بندری ج اص ۱۰۵ م عنی جا ص۹۳ هے تقریر بناری ج اص ۱۰۵ کے فیش الباری جا ص ۳۰ کہ کذایقہم من فتح الباری جا ص ۳۷

فائدہ: ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وارد ہے اول من اختین بالقدوم اِقدوم ہمعنی بیشہ یا جگہ کا نام ہے ذاکر غلام احمد جیلانی برق اس حدیث کو سے کر بڑا غوفہ کرتا ہے وہ آختین کا ترجمہ کرتا ہے ختینہ کروایا اور پھر کہتا ہے راوی نے بین بہلے دور ہوئی اور نے بین بہلے دور ہوئی اور نے بین بہلے دور ہوئی اور آپ بیالت ضعف و پیروی جام کے سامنے جا بیٹھے۔ختنہ کا مقصد صفائی ،صحت اور جنس لذتوں میں اضافہ ہے ای برک کے بعد بیمق صدحاصل نہیں ہو سکتے تو پھر ختنہ ہے کیا فائدہ حالانکہ (ابراہیم نے خودختنہ کیا تھا کسی سے نہیں کروایا ی کے بعد بیمق صدحاصل نہیں ہو سکتے تو پھر ختنہ ہے کیا فائدہ حالانکہ (ابراہیم نے خودختنہ کیا تھا کسی سے نہیں کروایا ی صاحب له بو و حید نہیں کروایا جب ہرقل کا خط ان کے نام پہنچا تو یہ اسکو پڑھ کرمسلمان ہوگئے کی تو ان کوو بین قتل کردیا ہم

دسکر ق: .... ومحل جس کے اردگر دم کا نات (خدام وغیرہ کے لیے ) ہوں ہے

اخوشان هوقل: .... اس سے باب کے تم کے طرف بھی اشارہ ہے لا ۔ نیز جب اس ف ملک کے لیے اس وقت انکار کردیا تو خاتمہ بھی ایمان پڑئیں ہوا ہے اہم بخاری کا یہی فیصلہ ہے۔

#### البحث الثالث: .....مناسبت الحديث بترجمة الباب

- (۱) اس حدیث میں موحی الیہ کے حالات بیان بیں اور ترجمہ میں کیفیت وحی کا ذکر ہے تو موحی الیہ کے حالات بطور تحملہ ذکر فرمائے ۸
  - (٢) برقل كيسوالات كے جوابات سے ابتداءوحي ميں حضور ﷺ كے احوال بيان ہوئے و
- (۳) حضرت شخ الهند كنزديك غرض الباب ،عظمت وحى كابيان ہے حديث برقل ميں حضور علي كا وصاف عاليہ كابيان ہے جس سے آپ عظمت معلوم ہوتی ہے اور موحی اليد كابيان ہے جس سے آپ عظمت معلوم ہوتی ہے اور موحی اليد كی عظمت سے دحی كی عظمت خلا ہر ہے ول
  - (م) وسائطِ وحی اوروس کل وحی کابیان ہے۔

#### المسائل المستنبطة: ....

- (۱) اسلام میں دعوت اہم رکن ہے حضور ﷺ نے تمام بادش ہوں کی طرف دعوت اسلام کے خطوط لکھے، قاصد بھیجے اس اسلام کو بھی دعوت دیتے رہنا چاہیئے ال
  - (٢) تمام انبي ، شريف النب تھ ، شرافت نبيي كوتر جي سال

- ۳) کذب قبیج لعینہ ہے جابل بھی اس نے فرت کرتا ہے۔
- صرف معرفت سے ایمان ممل نہیں ہوتا جب تک تصدیق نہ پائی جائے۔ قال تعالی ﴿ يَعُوفُونَه وَ كُمَا يغرفون ابناء هُمُهُ
  - (۵) ابتدا وخط میں بسم الله لکھنامستحب ہے ع
  - (١) خطر مين اپنانام يميلے لکھے اور مکتوب اليد کا بعد ميں سے
  - (۷) اہلِ حرب، کفار کے پاس ضرورت کے تحت قرآن کے کچھالفاظ یا آیات لے جان جائز ہے ہی

الشكال: .... كافرتوجني موتاب بهرايل حرب توضرورتوبين كري ك\_جبك جمهورعماءً لكصة بين كه جهاد مين الرقوبين كا انديشه ، وتو قرآن سرته ندلايا جائے ، شوكت وقوت كى وجد سے اطمينان ، وتو كوئى حرج نہيں ۔ اور حضور علاق قرآن كى آيات الكھ كر بيني ري مين وومسك ماء في اسكي خلاف لكھ بي ايك جنبي كا قرآن كو ہاتھ لگانا، دوسراالل حرب كے باس بھيجنا۔ جواب ا: ... ، پیکلمات حضور سے نے اپنی طرف سے مکھے تھے، آیت کی صورت میں ابھی تک نازل نہیں ہوئے تھے البيس أيات قرآنيه وف كاشرف بعديس عاصل مواالغرض بيازقبيل توارد بي كهجو حضور على في المعابعديس وبي نازل بوا کیکن بیجواب مرجوے ہے اس لیے کہ آ گے کتاب الجہاد میں امام بخاری عنوان قائم کریں گے کدارض عدو میں قر آن ے جاناج نزیے پانہیں؟ تو وہاں دلیل جواز کے طور پرای روایت کو ذکر فرمائیں گے ہے

جواب ۲: · نازل شده مان کی صورت میں متعدد جواب بین ایک بیک اهون البلیتیں برمحول ہے، یہاں بلیتین ہیں ایک بلیة ترک دعوت اسلام ، دوسرا بلیترک احتر ام قرآن ، پیچھوٹا بلیہ بالہذا بری مصیبت سے نیجنے کے لیےاس کوا ختیار کرلیا گیا۔

جواب سا: نیت کے بدلنے سے احکام بدل جت بیں قرآن کوقرآن کی نیت سے بر هاجائے تو اور احکام بیں، دعا درجھاڑ پھونک کی نیت ہے پڑھا جائے تو اوراحکام ہیں، یہاں قر آن دعوتی خط کی حیثیت ہے بھیجا جارہا ہے۔ جو اب سم: · · · عظمت قرآن کے لوظ ہے جو سئلہ لکھ گیا ہے یہ جملہ قرآن یا اکثر ابزاءِ قرآن کے بارے میں ہا یہ آ دھ آیت ان احکام ہے مشنی ہے جیے جنبی کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے پڑھ سکتا ہے۔

#### 



## **«تحقيق وتشريح**

کتاب مصدر بمعنی کمتوب ہے اور کتب سے لیا گیاہے ، الکتب بمعنی الجمع بقال کتب یکتب کتابة و کتابا و مادة کتب دالة على المجمع و الضم و منها الکتيبة بمعنی شکراس ليے که شکر پس بہت سے افراد (شاہسوار) جمع ہوتے ہیں۔ (کتاب) کو کتاب اس لئے کہتے ہیں کہ اسمیس بہت سے مضابین جمع ہوتے ہیں۔

تو كيب: كماب الايمان \_ ال جمل كم تمن تركيس بي (١) كتاب الايمان يه جمل فبرَب مبتداء محذوف كى اى هذا كتاب الايمان (٢) ويجوز العكس (٣) يمنصوب ب اى هاك كتاب الايمان او خذه ل ايها الطالب اقر أكتاب الايمان.

ر بط: ..... كتاب الايمان عقبل باب بدؤ الوقى تفااس مقدے كے طور پر بيان كيا اب مقدمه كے بعد مقصودكو شروع فرماتے بيں اور اصل مقصود بين سب سے مقدم ايمان ہے لانه ملاك الامو كله اذالباقى مبنى عليه مشروط به وبه النجاة في الدارين. ع

الایمان: ..... لغوی معنی: ایمان به امن سے شتل ہے ج کماور دفی الحدیث ((المومن من امنه الناس علی دمائهم) جایمان مصدر کا استعال دوطرح ہے الزی ۲ متعدی لازی استعال ہوتو اس وقت ہمزہ صرورة کے لیے ہے صیرور ته ذا امن و آمنت ای صرت ذا امن و سکون. ۵

متعدى استعال ہوتو بھی متعدى بلاواسط ہوتا ہے باب افعال سے ہونے كی وجہ ہے اى جعل الغير آمنا اور بھی متعدى بواسط حرف جرہوتا ہے، پھر حرف جربھی باہوتا ہے بھیے ﴿ اَلَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِالْغَیْبِ ﴾ ياورايمان جب باك ذريع متعدى ہوتو اقر اراوراعتر اف كے معنی كوشفى ہوتا ہے اور بھی حرف جرلام كواسط سے متعدى ہوتا ہے وہ بھی حرف جرلام كواسط سے متعدى ہوتا ہے جسے ﴿ وَ مَا اَذُتَ بِمُوْمِن لَنَا ﴾ يا اگرايمان مصدر متعدى استعال ہوتو اس كوتھد يق كامعنى لازم ہے اور اگر كا زى استعال ہوتو اس كوتھد يق كامعنى لازم ہے اور اگر كا زى استعال ہوتو اس كوتھد يق كامعنى لازم ہے اور اگر كا زى استعال ہوتو اس كوتھ برائ بارائ باستان باسلام معرف الله بارائ باستان باسلام باللہ بارائ باستان باسلام باللہ بارائ باسلام بارائی باسلام باللہ بالل

استعال ہوتو واو ق کامعنی لازم ہے یا

اصطلاحی معنی: .....التصدیق بجمیع ماجاء به النبی مُلَنِیِّ بالضرورة تمام وه اممال وعقائد جو حضور عَلِیْ کے بالفترورة ثابت ہیں آئی تصدیق کرنا ۲

تصدیق: . ... تصدیق اذعانِ نسبت کو کہتے ہیں ان کان اذعانا للنسبة فتصدیق بھراختلاف ہواعلامہ ہروگ فرماتے ہیں کہ تصدیق ،لواحقات ادراک سے ہے اور جمہور کہتے ہیں کدادراک ہے،رانج اول ندہب ہے سے در جاتِ تصدیق: ..... تصدیق کے تین درجے ہیں۔(۱) یقین (۲) ظن (۳) وہم۔

تصدیق پائے جانے کے لیے نسبت کا ثبوت ہوتا جا ہے جونسادرج بھی ہو۔

تصدیق کی اقسام: ..... پھرتقدیق دوشم پرہے اینوی ۲۔اصطلاحی۔ان دونوں کے درمیان تین فرق ہیں۔
(۱) تقدیق لغوی کے سیے اختیار شرطنہیں بغیرا ختیار کے بھی تقدیق صادق آتی ہے یے چونکہ تقدیق اصطلاحی کے لیے ارادہ داختیار شرط ہے،ای لیے کفارِ مکہ مسممان شار شہوئے کیونکہ انکو اِذعان دتقد لیق تو حاصل تھی لیکن بلاارادہ داختیار۔ یہی حال یہود کا تھا کہ اواد عان دتھد بی حاصل تھی لیکن بلاارادہ داختیار۔

- (٢) تصدیق لغوی کے لیے متعلق بالنبی ہونا ضروری ہیں ہے جبکہ تقدیق اصطلاحی کے لیے متعلق بالنبی ہونا شرط ہے۔
- (۳) قسدیق لغوی کے لیے یقینی ہونا ضروری نہیں غیریقینی بھی تصدیق ہو کتی ہے، جبکہ تصدیق اصطلاحی کے لیے ہے جبکہ تصدیق میں آپ پڑھ آئے کہ طن، شک، دہم سب تصدیق ہیں۔

مسوال: من آپ نے کہا کہ ایمان کے لیے تصدیق اختیاری ضروری ہے توبیقعریف نائم ،مجنون ،مغشی علیہ پر ٹوٹ گئ کیونکہ اختیار نہیں یا یا جارہا؟

جواب: ..... یہاں دو چیزی ہیں۔ ا۔تقدیق کا اختیاری ہونا۔ ۲۔تقدیق اختیاری کامتحضر ہونا۔ نائم کا اختیار باقی ہے۔ کیونکہ وہ تائم کا اختیار باقی ہے۔ کیونکہ وہ تقید میں بھی تقدیق اختیاری پائی جاتی ہے، البتہ استحضار تقید یق نہیں ہے اور وہ شرط بھی نہیں یہ ایسے ہے جیسے بسااوقات امام قرائت کرتا ہے کیکن ہمیں استحضار نہیں ہوتا ہیاں کے لیے شرط نہیں ہے۔ نہیں ہوتا ہیاں کے لیے شرط نہیں ہے۔

سوال: سایمان تقیدیق کانام ہے، بی تعریف اس شخص پرٹوٹ گئی جس کوتقیدیق اختیاری حاصل ہے لیکن اگر اے کہا جائے کہ کلمہ پڑھواوروہ انکار کردی تو شخص کا فر ہے حالانکہ تعریف ایمان اس پرصادق ہے پس تعریف دخول غیرے مانع نہیں؟

ا عمدة القارى بي المصوم على المحمليم من المسرم 101 ، فق البارى من المسوم المعالى من الماس بياش صديقي المسم

جواب: ..... تصدیق کے معتر ہونے کے لیے اقراد عند المطالبه شرط ہے، اذا فات الشوط فات المشووط اللہ سو اللہ ثالث: ..... تم کتے ہوا ہمان تھد بق اختیاری کا تام ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں اقرار بھی کرتا ہوں اسکے باوجود (معاذ اللہ) قرآن مجید کوگندگی میں پھینکتا ہے تو وہ بالا جماع کا فر ہے، جبکہ تعریف اس پر بھی صادق ہے ہی تعریف اس پر بھی صادق ہے ہی تعریف ایک تابیں؟

جواب: ..... تصدیق تب معتبر ہوگی جب کوئی علامت کذبہ نہ ہواور قرآن کو گندگی میں پھینکنا علامت مکذبہ ہے لہذااسکاایمان معتبر نہیں ع

نوٹ: ....ايان كى مناسبت سےاسلام كى حقيق بيان كى جاتى ہے۔

لفظ اسلام كا ماده اشتقاق: ... اسلام، سلم عصتن باكامعن مع المام كرنا م يا اسلام سلام علم عديث من مديث من المسلون من لسانه ويده)) ع

تعريفِ اسلام:.....هو تصديق بالجنان واقرار باللِّسان وعمل بالاركان.

اسلام کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت: اسلام کے لغوی واصطلاحی معنی میں مناسبت یہ کہ اسلام کا لغوی معنی ہے انقیاد العبد الله تعالیٰ عیاسلام سلامی سے چونکہ بندہ اسلام کا لغوی معنی ہے انقیاد العبد الله تعالیٰ عیاسلام سلامی سے چونکہ بندہ اسلام کی وجہ سے و نیاش جزیر و قال سے اور آخرت میں عذاب سے سلامی میں متعدد طرق سے نبتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایمان اور اسلام کے در میان فسبت: ایمان اور اسلام میں متعدد طرق سے نبتیں بیان کی جاتی ہیں۔ النسبة الاولی: سور نفون سے بدل جاتی ہے اور اسلام اخص مطلق ہے وہو ظاہر ہے فحد جوز دنوں میں مملق کی نسبت ہے۔ ایمان اعم مطلق ہے اور اسلام اخص مطلق ہے وہو ظاہر ہے فحد جوز الغموم من وجه )

المنسبة المثانية: ..... ايمان انقياد باطنى (تقديق بالبحان) ہے اور اسلام انقياد ظاہرى (عمل بالاركان) ہے اس تعريف كے مطابق ان على نسبت مود مال تين اس تعريف كے مطابق ان على نسبت مود مال تين مادے ہوتے ہيں، دوافتر اتى ايک اجتماعى، اگر كسى عيں انقياد ظاہرى بھى ہے اور باطنى بھى توبيد مادہ اجتماعى ہے كسى عيل انقياد باطنى تو ہے گر انقياد ظاہرى نہيں توبيد مادہ افتر اتى ہے بعنی ايمان ہے اسلام نہيں ہے اور اگر كسى عيں صرف انقياد ظاہرى ہوتو يہ بھى مادہ افتر اتى ہے بعنی ايمان ہے اسلام نہيں ہے اور اگر كسى عيں صرف انقياد ظاہرى ہوتو يہ بھى مادہ افتر اتى ہے ايمان نہيں ہے حقق دوائى اس كے قائل ہيں۔

النسبة الثالثه: .....علامه مرتفني زبيدي شرح احياء العلوم مين فرمات بين كدايمان اور اسلام مين تساوي

لے مزر عدن "مرعد بنان سروال کے فیم الدون ناہ سروہ سسلے مفوقٹریٹ سرواء بنائی ٹریف ناہ مراہ سکے منتی نا سرواء کے فیش الباری سرماہ

اور تلازم کی نسبت ہے۔مصداق میں اتحاد ہے مفہوم میں تغایر ہے۔ کہ ایمان تصدیق قلبی بشرط انقیادِ ظاہری اور اسلام انقیادِ ظاہری بشرط تصدیق قلبی کو کہتے ہیں فرق ریہ ہے کہ ایمان میں تصدیقِ باطنی کی طرف اوّلاً نظر ہوتی ہے اور انقیادِ ظاہری کی طرف ٹانیا اور اسلام میں اسکے برعس انقیاد ظاہری اولاً ملحوظ ہوتا ہے تصدیقِ باطنی ٹانیا یا

یو قوں زیادہ رائے معلوم ہوتا ہے کونکہ اسکے مطابق تمام روایات منظبق ہوجاتی ہیں کہ جن روایات سے اساام اورا یمان ہیں فرق معلوم ہوتا ہے قو وہ نظرِ اولی کے اعتبار سے ہے باطن کی طرف نظر اولی کرتے ہوئے ایمان کہہ دیا اور جس جگہ اتحاد معلوم ہوتا ہے وہ مصداق کے اعتبار سے ہے۔ صدالا یمان و الا مسلام: سن ایمان، امن سے ہے اسکی ضد خوف ہے اور اگر امانت سے ہوتو اسکی ضد خیانت ہے۔ اسلام کا لغوی معنی سلم بمعن صلح ہے اور اس صورت میں اسکی ضدالا الی ، جنگ ہے: اور اگر سلامتی سے ہوتو اسکی ضد بدائنی ہے۔ اور اگر سلامتی سے ہوتو ناشکری خیانت ہے۔ اسلام کا لغوی معنی سلم بمعن صلح کے اور اس صورت میں اسکی ضد بدائنی ہے، اور اگر سلامتی ہوتو ناشکری کی ضد بدائن ہے ہوتو ناشکری کی خد بدائنی ہے۔ ایمان اصطلاحی کی ضد کفر ہے ہیں یا نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اس لیے کا فر کہتے ہیں۔ چونکہ کفر کا معنی چھپا تا ہے تال التد تعالی ﴿ تُحَمَّلُ بِحَوْلُهُ کَا مُرْ کَبِتُ ہِیں کَا فَرِ کُمِتُ ہِیں کَا فر کُمِتُ ہِیں کَا فر کُمِتُ ہِیں کَا فر کُمْتُ ہِیں کیونکہ دات کو جھیا دیں کے رات کو بھی کا فر کہتے ہیں کیونکہ دات بھی جُنْ فرائ کو جھیادی ہیں۔ الزراع بہت الزراع بہت ای لیے رات کو بھی کا فر کہتے ہیں کیونکہ دات بھی جزوں کو چھیادی ہیں۔ یہت کی جزوں کو چھیادی ہے۔ ایک کیونکہ کیا کہ کہتے ہیں کیونکہ دات بھی جزوں کو چھیادی ہے۔

| صابر | كلاالحالين |    | فی | انی |          | تطل  | اولا | طل  | الليل | ياايها |
|------|------------|----|----|-----|----------|------|------|-----|-------|--------|
| كافر | الليل      | ان | صح | ان  | <b>©</b> | جاهد | م    | اجر | فیک   | لى     |

پھرتوسعاً ہرسیاہ چیز کوبھی کا فر کہددیتے ہیں۔پھراگر کی سفید چہرے پر کالاتل ہوتو اس (تل) کوبھی کا فرکہہ دیتے ہیں اس لیے کہ دہ چہرے کی سفیدی کو چھیالیت ہے۔

کفو: سنکار ماجاء به النبی م<sup>الیقی</sup> یہاں جمیع کالفظ<sup>ن</sup>ہیں بولا کیونکہ ایک بھی قطعی بات کاانکار کرنا کفر ہے جبکہ ایمان کے لیے جمیع کی تصدیق ضروری ہے۔

اقسام کفر: (۱) مخفوِ انکار: ۱۰۰۰ دل، زبان دونوں سے انکار ہو (دل سے اعتقادنہ ہو) جیسے شرکین مکہ کا کفر۔ (۲) کفوِ عناد: دل سے یقین بھی ہے زبان سے اعتراف اور اظہار بھی ہے لیکن قبول نہیں کرتا (مانتانہیں ۔ اور دین کو اختیار نہیں کرتا) جیسے خواجہ ابوطالب کا کفر۔

(٣) كفرِ جحود: .... ول ي حق مونه كايفين بي كيكن زبان سدا قرارنبين كرمًا جيسه يبوداورابيس كا كفر

لَّ بياض صداقي ص12 🔻 باره ١٤ سورة الحديد آيت ٢٠

تَالَ تَعَالَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَاعَرَفُوا كَفُرُوا بِهِ ﴾ 1 اي اليهود.

(٣) كفر نفاق: ... زبان سے اقرار مواورول سے الكار مور

. فائده: .....ايمان اوراسلام معلق تين اجزاء بير \_(١) تصديق (٢) اقرار (٣) اعمال \_

تينو و كى حيثيت: .... ايمان اوراسلام مين الكافل كس حيثيت سے باستين بحول مين بيان كياجا تا ہے۔

## البحث الاول

#### التصديق:

- (۱) فقہاء کرائم فرماتے ہیں کہ تصدیق وہی معتبر ہے جومقرون بالاقرار ہو جوتصدیق مقرون بالاقرار نہ ہووہ معتبر نہیں اے ایمان نہیں قرار دیا جاسکتا گئتصدیق کفار مُکھۃ ج
- (۲) علامہ صدرالشریعیہ قرماتے ہیں کہ تصدیق وہ معتبر ہے جو اختیاری ہو، کفار کوغیرا ختیاری تصدیق حاصل تھی اسے ایمان نہ کہا جائیگا۔
  - (m) · علامه سعد الدين تغتاز الى فرماتے بين تصديق و معتبر ہے جو مقرون بعلامات الكفونه و\_

نفس تقدیق سب کے نزدیک ضروری ہے جنہوں نے احکام دنیا کا اعتبار کیا انہوں نے مقرون بالاقرار ہونے کی شرط لگادی ،اور جنہوں نے اس بات کا خیال کیا کنفس تقدیق تو کفارکوبھی حاصل ہے افعوں نے اختیاری ہونے کی شرط لگادی اور جنہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ ایک آ دمی تقدیق بھی کرتا ہے لیکن قرآن کریم کو گندگی میں بھی پھینگآ ہے تو انہوں نے شرط لگادی کہ مقوون بعلامات الکفونہ ہو۔

# البحث الثانى

### اقرار:

- (۱) مر جيكت بي كما قرار نشرط ايمان بن فطر ايمان ، صرف تقديق قبى كانام ايمان ب ع
  - (٢) كراميكت بين كدايمان فقط اقرارى كانام بـ
- (٣) جمهورابل سنت والجماعت اورمعتز له كيزو كي اقرار شطر ب، علامه ابن جمام جمي اقرار كوركن زائد كاورجه دية بين ه
  - (4) أحناف كفر الله سوادهم فرمات بين كرا قرار شرطب

جود هزات شطر قراردیتے ہیں وہ بھی شطرزا کد ہونے کے قائل ہیں یعنی ایسا شطرجسکے مفقود ہونے سے کل مفقود نہ ہو۔

ر پده اسدة "قرد" سنالله عرض نغلف ش. . فيغم لمارن نا شماك سروا شهد قي ش١٠ . ايراطوبه اص١٠٠ ، تركامقيده هديد مساس م. فيض لم بن ن ص٠٠٠ .

#### البحث الثالث

اعمال: ﴿ الحمال كے بارے میں اختلاف ہے ایمان كا جزء ہیں یا نہیں؟عندالبعض جزء ہیں ہوندالبعض نہیں۔اس اختلاف پر دومسئلے متفرع ہوتے ہیں۔

- (۱) ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ جو جزئیت اعمال کے قائل ہیں وہ مرکب کہتے ہیں اور جو جزئیت اعمال کے قائل نہیں ہیں وہ بساطت ایمان کے قائل ہیں۔
- (۲) هل الایمان یزید وینقص ام لا؟ جو بساطتِ ایمان کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں لایزید و لاینقص اور جو کیب ہیں اور جو کیتے ہیں یوید وینقص ایمان کے لیے اعمال کی جزئیت وعدم جزئیت کے سلسلے ہمیں اختلاف سے قبل فرقوں کا اجمالی تعارف ضروری ہے۔

الاختلاف الاول: معنور علي نائدگي مين پيشين گوئي فرمائي كم يهود ك تش قدم برچلو گرمان الاختلاف الاول: معنور علي في نائدگي مين پيشين گوئي فرمائي هي كوم يهود ك تش قدم برچلو گرمانا علي الدي مين مرف ايك جنتي باوروه ((ماانا عليه و اصحابي)) ايت بين نيد خضور علي في معنو به ايد محالي اين اين اين اين اجتهاد ك مطابق جو بتا تالوگ ال بر عمل كرت محالي ك خرز ماند مين ، حضرت على ك زماند مين مش جرات شروع بوك ال وقت الل اسلام ك تين گروه بوگ -

الاول: ... ايك فرقه كبتاتها كدس راقصور حفرت عى كرم الله وجهه كاب يرحروريه تص خووج عن طاعة الامام كي وجه ين خارجي كبلائه -

الثاني: . . . دوسرافرقه وه تهاجنهول في صحابة كفي في الورائل بيت اور حفرت على كا مجرف الشائعي: . . . دوسرافرقه وه تهاجنهول في محبت كادم مجرف الشائعين المعامنة المصحابة الله توكوا.

الثالث: ... تيسرى وه جماعت هى جوحدِ اعتدال پر قدئم ربى ،الصحابة محلهم عدول كى قائل،كس صحابى و النام ندهم الاست والجماعت كهلائية -

اهل سنت و الجماعت كى و جه تسميه: ... .. او پر حديث كررى ب جس كة خريس حضور عليه الله سنت و الجماعت كى و جه تسميه است او پر حديث كررى ب حمراد سنت ب واصحابى س مراد ب مانا عليه ب مراد سنت ب واصحابى س مراد جماعت سحاب به يعنى اجماع صحاب كوجمت قرار دين والداوران كا اتباع كرف والله قو المهاعة اى متبعوا السنة و جماعة الصحابة .

ا ترندن منتب البيان إب وب في افتر ال حدة والدمة في المس ٩٢ م مفكوة شريف في الس

الاختلاف الثانى: ... جبكوئى نيافرقد بنما جووه النيخ نظريات عليحده قائم كرتا جهران كے ليه والك مبياكرتا جه يتين فرقے تو ابتداء اسلام بيل سخے پھر جروقدر كے لحاظ سے اسلام بيل دوفرقے اور پيدا ہوئے۔ انسان مختار مطلق هے يا مجبور محض ؟: .... جنہوں نے عقل كوغالب كيا اور افتيار مانا انہوں نے عقار مطلق كرد يا ية قدر يكملائے ، دومرافرقد الكي ضد بيل پيدا ہوا انہوں نے كہا كه انسان مجبور مض جنقد رييل جو كي المحاليات بيد العسال جوتي ہوتا جانسان كي نہيں كرسكم بلكه انسان تو كالميت بيد العسال جيفرقد جريد كملايا الله سنت والجماعت بين الجبر والقدر بيل كه المال كاكاسب بنده بي خالق الله تعالى بيل اگركسب برجمي اختيار نه بوتو مكف سنت والجماعت بين الجبر والقدر بيل كه المال كاكاسب بنده بي خالق الله تعالى بيل اگركسب برجمي اختيار نه بوتو مكف سنت والجماعت بين الجبر والقدر بيل كه المال كاكاسب بنده بي خالق الله تعالى بيل اگركسب برجمي اختيار نه بوتو مكف سنت والجماعت بين الجبر والقدر بيل كه المال كاكاسب بنده بين والحق بين المحرور القدر بيل كه المال كاكاسب بنده بين والتي بوتا ہيں اگركسب برجمي اختيار نه بوتا ہيں المحدور بيل كه المال كاكاسب بنده بين والت الله تعالى بيل اگركسب برجمي اختيار نه بوتو بيل بين الجبر والقدر بيل كه وربي بوتو پھر بين كون لاختى ہوتا ہے؟

واقعه: ایک جری عقید بوالا باغ میں چلا گیا اگورتو ژکر کھانے شروع کردیے مالی نے منع کیاتو کہنے لگا خدا کا باغ ہے خدا کا بندہ ہے خدا ہی درست کرتا ہوں خدا کا باغ ہے خدا کا بندہ ہفتر لہ کا عقیدہ وُنڈ الیا اور پٹائی شروع کردی جری کہنے لگا یہ کیا؟ مالی نے کہا خدا کا بندہ ، خدا کا وُنڈ ا، خدا ہی چلار ہا ہے۔ معتز لہ کا عقیدہ مجمی قدر بدوالا ہے۔

الاختلاف الثالث: ... اعمال كوايمان كاجزء قرار دين نه دينے كے اعتبار سے مشہور كروہ تين بيں الدربية معتزله خارجي (٢) كرامية مرجه (٣) تل النة والجملعة

ایک فرقه: کتاب کرایا ایمان کاجز عین لهذا اگر کبیره کاار تکاب کرلیایا ایک عمل بھی جھوڑ دیا تو ایمان ندر ہے گابید سلک قدریہ معتز لداور خارجیہ کا ہے۔

دو سر افرقه: ان كمقابلي من كراميه اور مرجنه أن مرجنه كتي مرجنه كتي إلى كمايمان كم لي تقديقٍ محض كافى الم كمن كافى معنى كافى من المرابعي على المرابعي المرابعي المرابعي على المرابعي على المرابعي على المرابعي على المرابعي على المرابعي المرابعي المرابعي على المرابعي المرابعي على المرابعي المرابعي

کرامیہ نے کہا کہ ایمان فقط اقرار ہےا عمال کی کوئی ضرورت نہیں اور تصدیق بھی ایک عمل ہے،اسکی بھی کوئی ضرورت نہیں۔

الحاصل: ... كرامياورم جديد ونول فرق ائمال كوضر ورئ نبيل سجحة -

مذهبِ اهل سنت والجماعت: ..... الله سنت والجماعت كيتم بين كداعمال كرك سے بنده مستحق نار بوگا وراجھا عمال كرنيوالا بفصلِ خداسيدها جنت ميں جائيگا۔

مختصر تعبیر: . ... آ سانی کے لیے یوں بجھ لیں کے جزئیت اعمال کے لحاظ سے تین گروہ ہیں۔

<sup>ِ</sup> اللهُ وَ بِهِ مِنْ أَنْهِمُ لَمُوا مِنْ أَمُووهِ مِنْ وَلِو بِنْدَى مِنْ عِيال

ا .مفرطين ٢.مفرّطين ٣.عادلين

( ۱ )مفوطین: ۱۰۰۰ جزئیت انمال میں افراط کرنیوالے۔

(٢) مفوطين: ..... جزئيتِ اعمال مين تفريط كرنيوا في مفرطين كردوگرده بين. (١) معتزله (٢) خارجيه (٣) عاد جيه (٣) عاد لين : ..... جزئيت اعمال مين اعتدال سے كام لينے والے.

( ا ) مذهب معتزله : .... معتزله كت بين كه تارك اعمال ايمان سه خارج بالبته كفريس واخل نبيل بلكه بين الاسلام والكفو ب-

(٢) مذهبِ خار جيه: ن خارجيك نزويك تارك اعمال خارج عن الايمان اورداخل في الكفر بـ مفوطين: ن كروه بين المرجم ٢-كراميه

مذھب متر جند : .... مرجم کہتے ہیں کہ صرف تصدیق مؤمن ہونے کے لیے کافی ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں اور چونکہ اقرار بھی ایک عمل ہے لہٰذاا کی بھی ضرورت نہیں۔

هذهبِ کو اهیه: ..... کرامیهکت بین که ایمان کے لیے محض اقر ارکافی ہے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں اور چونکه تصدیق بھی ایک عمل ہے لہذا اسکی بھی ضرورت نہیں۔

مذهبِعادلین: عادلینے بھی دو گروہ ہیں۔ا۔جمہورمحدثینٌ وجمہورائمہ کرامٌ ۲۔امام اعظمٌ وجمہور منتکلمینٌ۔ مذهبِ جمهور ؓ: ..... جمہورٌ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جزء ہیں لیکن تارکِ اعمال ایمان سے خارج نہیں ہوگا بلکہ فاسق ہوگا۔

مذهب جمهور متكلمین اور اهام اعظم: سه ام اعظم اورجه و متكلمین قرماتے بین که اعمال ایمان کا جزنہیں لے البت اعمال دخول اولی کے لیے ضروری بین تارک اعمال سخق نار ہوگا۔ ید دفول عدلین بین الل سنت والجماعت بین ان میں اختلاف محض تعمیر وعنوان کا ہے کیونکہ جمہور ہے جب ان کے ول آخری بوچیس کہ آیا تارک اعمال خارج عن الدیمان ہے پانہیں ؟ تو کہیں گے کنیں ای طرح اگرام معظم ہے بوچھاجائے کہ آیا عمال کی کوئی ضرورت ہے پانہیں ؟ تو کہیں گے کہ بہت ضرورت ہے۔ کنیں ای طرح اگرام معظم ہے بوچھاجائے کہ آیا عمال کی کوئی ضرورت ہے پانہیں ؟ تو کہیں گے کہ بہت ضرورت ہے۔ خلاصہ ایمان کا جزنہیں کمال ایمان اور ایک ہے کمال ایمان ۔ اعمال نفس ایمان کا جزنہیں کمال ایمان وقت ہوجاتا ہے جسے درخت کہ اگر اسکے بیں ۔ پس اعمال کے فوت ہونے سے نفس ایمان فوت نہیں ہوتا کمال ایمان فوت ہوجاتا ہے جسے درخت کہ اگر اسکے بھول ، پنے ہشاخیں ہوں تو کا مل ہے اور اگر انکو کا ٹ دیا تو پھر بھی درخت تو ہے لیکن ناقص ہواتا ہے وار انسان جس کے ہاتھ پاؤں ناک ، کان وغیرہ کا ٹ دیے جس کیں تو بھی انسان ہے لیکن ناقص ، کا مل تب ہوگا جب یہ اعضاء موجود وسالم ہوں ۔

لے ورک بخاری اس ۱۴<mark>۰</mark>

الغرض ائمال نفس ایمان میں داخل نہیں بلکہ دخیل ہیں یعنی کمال ایمان پیدا کرنے کے لیے اور دخول اوبی کے لیے دخیل ہیں۔ معوال: ..... تعبیر وعنوان کا اختلاف کیوں ہوا جبکہ حقیقت میں اختلاف نہیں؟

جواب: ..... تعبیروعنوان کابیاختلاف زمانے کے اختلاف کی وجہ ہے ہام صاحبؓ کے دور میں اال سنت والجماعت کے مقابل خوارج تھے جو کہتے تھے کہ اعمال چھوڑنے سے آدمی کافر ہوج تا ہے تواس ارتداد سے امت کو بچانے کے لیے امام صحبؓ نے فرہ یا کہ ترک اعمال سے کفرلاز منہیں آتاس لیے ایمان کے لیے صرف تصدیق قبی کافی ہے۔

اورجمہور محدثین کا زمانہ ہو خرب ان کا مقابلہ کرامیہ اور مرجد کے ساتھ تھا جو کہتے تھے کہ اعمال کی ضرورت ہی نہیں فقط اقراریاتھ دیتی کانی ہے تو محدثین نے جزئیت اعمال کا تول کیا۔
اقراریاتھ دیتی کانی ہے تو محدثین نے نیال کیا کہ ایسے تولوگ اعمال کوچھوڑ دیں گے اس ملے محدثین نے جزئیت اعمال کا تول کیا۔
الغرض جمہور محدثین نے لوگوں کے اعمال بچ نے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی اور امام صاحب نے لوگوں کا ایمان بچانے کے بے اوپر والی تعبیر اختیار کی ورند دونوں تھدین کو اصل ایمان اور اعمال کو مکملات ایمان قرار ویت جبید سب سے زیادہ کے اعمال میں احتاف ہی ہیں کہتے اولیاء ہیں۔ اگر میہ بات نہ ہوتی تو احتاف بی ہیں گذار دی حالا نکہ وہ حنی ہیں ورند تو احتاف نظے سر کو س پر بیٹھے رہے تیں جنہوں نے ساری زندگی سنت پر عمل کرنے میں گذار دی حالا نکہ وہ حنی ہیں ورند تو احتاف نظے سر کو س پر بیٹھے رہے کہ راعمال کی ضرورت نہیں۔

# دلائل احناف

دلائل کاستقصاءتو پورے قرآن وحدیث کوفل کر دینا ہے جوموجب طوالت ہے اس لیے یہاں اصولی دلائل بیان ہو نگے۔

دلیلِ اصولی اول: ....امام صاحبٌ کا متدل وه آیات وروایات بین جن مین ایمان کوقلب کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔اگر ایمان میں اعمالِ جوارح واخل ہوتے تو صرف قلب کوملِ ایمان کیوں کہتے جبکہ بکثرت آیات میں محل ایمان قلب کو بتایا ہے یہ مثلا

- (۱) ﴿ فَلْبُهُ مُطُمَئِنٌ بَالْإِيْمَانِ ﴾ ج امام صاحب نے ایمان کا تعلق صرف قلب سے قرار دیا ہے چنا نچۃا گرزبان ے کلمہ کفر بھی کہدد سے (بحالت اکراہ) کیکن دل مطمئن ہوتو کا فرنہیں ،معلوم ہوا کدایمان کا تعلق صرف قلب سے ہے۔
- (٢) ابراہيم سيدالسلام في عرض كيا ﴿ كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتَى ﴾ الله تعالى في مايا ﴿ أَوَلَمْ تُوْمِنُ ﴾ عرض كيا ﴿ بَلَى وَلَكُنُ لَيُطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾ ٢.
  - (٣) ﴿ كتب فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيْمَانِ ﴾ ع

۱ در کی بی رق س ۱۱ با پر دهما سارة آنس آیا ۱۰ س با با با با ساورة از قره آیت ۴۷۰ می پاره ۱۵ سورة انج را ۱۲ می پاره ۱۲ سورة انج رفت آیت ۱

- (٣) ﴿ وَلَكِنَ اللَّهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴿ وَعَلَمْ مِواكَمان كَاتَّعَلَّ صرف دل ع بـــ
  - (۵) ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ ٤
  - (٢) . ﴿ قَالُوا آمَنَّا بِأَفُو اهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوا بُهُمْ ﴾ ع
- (2) حدیث میں ہے((من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خودل من الایمان)) سے بیولیل نہیں صرف نوٹ من الدلائل ہے۔

دلميلِ ثانى اصولى: وق يات وروايات بي جن بي اعمال صالحكوايمان پربطورعطف ذكركيا كياب اس الحكوايمان پربطورعطف ذكركيا كياب اس اليه كدعطف مفايرت كي دليل با راهمال بروايمان بوت توعطف سه كيول بيان كرت اور بيكها كدبر عكاكل پر عطف به كيول بيان كرت راور بيكها كدبر عكاكل پر عطف به مظارت به مثلا فإلَّ اللَّدِين مطف به يحتي نبيل ،اول تو اس ليه كديه تو نبيل رووم اس ليه كدعطف بي اصل مغايرت به مثلا فإلَّ اللَّدِين آمَنُوا وَعَمِلُوا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَتُ الْفِرُ دُوسِ نُزُلاً في ووسرى جَدِّرايا في اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَن المُعَالِحَاتِ مَن المُعَالِحَاتِ مَن المُعَالِحَاتِ مَن المُعَالِحَاتِ مَن اللَّهُ الرَّحُمنُ وُدًّا إِلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَن المُعَالِحَاتِ المَالِحَاتِ اللَّعَالِحَاتِ المَالِحَاتِ المَالِحَاتِ المَالِحَاتِ المُعَالِحَاتِ المَالِحَاتِ المُعَالِحَاتِ المُوالِحَاتِ المُلْكِولِ المُعَلِّدِ المُعْلِعِ المُعَالِحَاتِ المَالِحَاتِ المُعَالِحِيْنَ المَالِحَاتِ المَالِحَاتِ المَالِعِيْنَ المُعَالِحَاتِ المَالِحَاتِ المَالِحَاتِ المَالِحَاتِ المُعَالِحَاتِ المَالِحَاتِ المَالِحَال

دلیلِ ثالث اصولی: وه آیت وروایت ین جن میں ایمان والوں کو توبہ اور تقوی کا حکم دیا گیاہہ معلوم ہوا کدا تمال صالحہ کے زائل ہونے کے باوجود ایمان باتی ہے جبی تو امنوا کے لفظ سے تعبیر کیا جارہا ہے مثلا ﴿ يَا أَيُها الَّذِيْنَ امنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ ٨

دلیل رابع اصولی: وه روایت جن می صرف کلمه پرضنی پر وخول جنت کی بثارت بمثال حضرت ابوذررضی الله تعلی ذلک الا دحل الجنه ) عرض ابوذررضی الله تعلی ذلک الا دحل الجنه ) عرض کید (وان زنی وان سرق )) فرمایا (وان زنی وان سرق ) تین بارتکرار بوا و

ای طرح ایک صدیث میں بفرمایا (بعدر ج من الناد من قال لااله الا الله و فی قلبه و زن شعیرة من خیر آ) ای ایمان کما صرح به فی دو ایة احوی ، نیز اس میں ایمان کائل قلب کو بتایا ہے۔ دلیل خامس اصولی: وه آیات جن میں عمل صلح کے ساتھ و هو مومن کی قیدلگائی ہے آگر عمل جز او تو تا تو یہ قید کیوں نگاتے ؟ یہ بھی مشتم ہے کہ کمل ایمان سے عیمدہ شکی ہے مثلا ﴿ وَمَن یَعُملُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِن بُهُ الله و دِسُولُه و دَسُولُه و

آ پارہ ۲۷ سرة انج سے سیست ۱۱ سی پارہ ورقائی مدد آیت ۱۱ سیستان میں بخاری شریف می ۸ قاسی درس بخاری ص ۱۱۱ ہے بارہ ۱۲ سورق لسبف آیت ساما 1 بارہ لااسورقا کسبف آیت ۳۰ سے پارہ ۱۲ سورة مریم آیت ۹۷ می بارہ ۲۸ سورة انفریم آیت ۸ می مشلوقا شیف بن اص ۱۲ میل بن رق شریف بن اص ۱۱ سال بارہ ۱۱ سورة بلا تا بستا ۱۱ سی بارہ ۹ سورة الفول آیت ا

دليل سادس اصولي: ٥٠٠ يات وروايات جي جن مين باوجودعصيان كايمان كاطلاق مواج جيس ﴿ وَإِنْ طِلْآئِفَتُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَافِإِنْ بَعَثُ اِحُدْهُمَا عَلَى الْاخْرَاي فَقَاتِلُوا البي تَبُغِيُ حَتَى إِنَهِي أَهُو اللهِ ﴾ ل توباوجود يكه باغي كرده الله كامرے بثانبوا باس كومومن كها كيا بــــ دلائل جمهور

- (1)((بني الاسلام على خمس )) ع
- ((الايمان بضع وستون شعبة )) ج (r)
  - ((الحياء شعبة من الإيمان)) ع **(m)**
- ((لايومن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه )) في (r)

امام بخاری نے کتاب الد یمان میں آخرتک جتنے تراجم قائم کیے ہیں ان سب کے تحت جمہور کے متدلات ذ کر فرمائے ہیں۔ اکثر سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان مجموعہ کا نام ہے۔

### دلائل معتزله وخارجيه

وہ روایات وآیات جن میں ترک اعمال ہے ایمان کی نفی کی گئی ہے یا تارک کو کا فرکہا گیا ہے مثلا

- ((لاايمان لمن لاامانة له ولا دين لمن لاعهد له)) ين (1)
  - ((من ترک الصلوة متعمد افقد کفر)) بے (r)
- اللهُ عَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَآءُ ٥ جَهَنَّمُ خَالَدًا فِيهَا ﴾ ﴿ (m)

#### دلائل كراميه و مرجئه

دہ احادیث جن میں نفس تصدیق یانفسِ اقر ارکوا بمان قر اردیا گیا ہے اور نجات کی بشارت دی گئی ہے مثلا

- ((من قال لااله الا الله دخل الجنة )) (1)
- ((امرت ان اقاتل الناسمحتي يشهدوا ان لا اله الا الله فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني (r)دمائهم واموالهم الابحق الاسلام)) ﴿ وَ

#### جو ابات

زیاده ترجوابات کارخ جمهورمحدثین کی طرف ہے ساتھ ساتھ کرامیہ، مرجد، معتزلداور خارجیہ کاجواب بھی ہوجائیگا۔ جواب اول اصولی: احاف کی طرف ہے جواب سے کہ ایک ہے فسِ ایمان ایک ہے کمال ایمان،

ا پر ۲۷۰ و بر تا عجوالت آیسته ع بخاری تها ص ۵ ع بخاری تها ص ۲ سم بین در اینها کی ملکوة شا ص ۱۵ ح الم مرد في سارة السار " يت " ه <u>و الشكوة المصالح في المسالم</u>

نفس ایمان تصدیق کا نام ہے اور وہ بسیط ہے، کمال ایمان کے لیے اعمال صالح ضروری ہیں۔ مثال جیسے ذات انسان اور اعضاء زائدہ کداگر کی کے اعضاء نہ ہول تو وہ انسان تو ہے لیکن ناقص ہے۔ اور جیسے درخت کدایک آسکی ذات ہے جیسے تفاور دوسری چیز اجزاء زائدہ ہیں جیسے پھل، پھول، شاخیس وغیرہ ای طرح نفس ایمان اور کمال ایمان ہے۔ کہ جن آیات میں ایمان کا محل قلب کو قرار دیا گیا ہے وہ نفسِ ایمان کے لحاظ سے ہے اور جن آیات وروایات میں شعب ایمان کا ذکر ہے یا یہ ذکر ہے کہ ایمان مجموعے کا نام ہے تو وہ کمالی ایمان پرمحول ہیں کے ونکہ اعمال کمالی ایمان کے اجزاء ہیں۔ اور من تو ک المصلوة جیسی احادیث تشبیہ و تغلیظ پرمحول ہیں۔

جوابِ ثانی اصولی: ....ایک ہے نفس ایمان اور ایک ہے نور ایمان ، نفسِ ایمان تصدیق سے حاصل موجاتا ہے البتہ نور ایمان اعمال سے حاصل موتا ہے ہی اعمال نور ایمان کا جزء میں نہ کنفس ایمان کا۔

جوابِ ثالث اصولی: ۱۰۰۰ ایک بایمانِ قالی اور ایک بایمانِ حالی، ایمانِ قالی نفس تقدیق سے حقق موجاتا بایمانِ حالی معصیت کے ساتھ جمع نہیں موتانہ ہی بغیرا عمال کے حقق ہوتا ہے۔ ((لایزنی الزانی حین یزنی و هومومن)) سے یہی مراد بے کہ اسکی حالت ایمان والی ہیں۔

جواب رابع اصولی: سایک ہے نفس ایمان ایک ہے قوت ایمان ہفس ایمان تھدیق سے حاصل ہوجاتا ہے قوت ایمان آفسدیق سے حاصل ہوجاتا ہے قوت ایمان اعمال سے پیداہوتی ہے قور ( لاایمان لمن لا امانة له)) پی تقویر ایمان کی تقویر ہے۔

جوابِ خامس اصولی: ... ایمان دوشم پر ہے ایک 'ایمان مِنجی مطلقاً ''اسکوایمانِ فطری بھی کہہ کئے ہیں دوسرا' ایمان منجی او لا'' دوسری تعبیراس طرح ہے کہ دخول جنت دوشم پر ہے ایک دخول اولی دوسرا دخول مطلق جن آیات وروایات میں بغیر کئی کے دخول جنت کا ذکر ہے ان سے مطلق وخول جنت مراد ہے اور جن میں اعمال کی شرط اور جزء ہیں۔ اعمال کی شرط اور جزء ہیں۔

خلاصہ: .... اصل جواب ایک بی ہے تجیرات مختلف ہیں۔ جس کا ایمان کامل ہوگیا اس کونور ایمان بھی حاصل ہوگیا اس کونور ایمان بھی حاصل ہوگیا اسکو دخول اول بھی حاصل ہوگیا جسکا ایمان کامل ہوگیا اسکوقوت ایمان بھی حاصل ہوگی اسکو حلاوت ایمان بھی حاصل ہوگئی ۔ امام صاحب کی اس تعدیم نے اس مصاحب کا مصاحب کی اس مصاحب کی اس مصاحب کی تب کوئی روایت آپس میں متعارض ندر ہی اور امام صاحب کا خمیم ندر ہا۔

ایک صدیث میں ہے کہ دوزخ پرایک وقت ایسا آ جائیگا کہ اللہ تعالی فرما نمیں گے کہ نبیوں نے ، ولیوں نے ، حافظوں نے سب نے شفاعت کرلی۔ پھر جنتیوں سے کہا جائیگا کہ دیکھو تمہارا کوئی ایمان والاجہنم میں تو نہیں چنا نچہ جنت والے نکالیں گے پھر اللہ تعالی فرمائیں گے اب میری باری ہے تو اللہ تعالی تین لییں (کھِلّو) نکالیں گے۔ بعض نے کہ کدامتد تعالی کی ایک لی اتنی بڑی ہوگی کدکوئی دوزخ میں ندر ہے گا۔

حضرت مد فی کامقولہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالی دوزخ میں کیسے بھیجیں گے جبکہ اسکے خلاف دلائل قوی ہیں ،ایرن تو صفت رحمت کی بچلی ہے مجھے پیرمسئلہ بھے نہیں آتا تھا تو فر مایا کہ جب مجھے جیل میں نہیں جکے کا حکم ہوا تو کہا کہ کیڑے اتار دواور جیل کے کیڑے پہن لوتو فرمایا کہاں وقت بیدمسئد بھی سمجھ آگیا۔

ا ممال کی جزئیت پردومسیم مقرع ہوتے ہیں۔

مسئله اولى: ١٠٠١ ايران بيط بيامركب؟ جوجزيب اعمال كے قائل بين وہ كہتے بين كدمركب بامام ص حب فر ، تے بیں کہ بسیط ہے۔ولائل وجوابات ص۱۸۲ پر گزر چکے ہیں۔

مسئله ثانيه: هل الايمان يزيد وينقص ام لا؟ الرسنت والجماعت كاس بار عين تين مسلك بين ـ

الاول: امْ مْنَافْعِيُّ وجمهورمحدثينٌ قائل بين كه يزيد وينقص. إ

الثاني: ١٠١٠م لك فرات بي كد يزيد و لاينقص. ع

الثالث: المام عظمٌ فرمات بين لايزيد ولا ينقص. ح

المراد الامام (ابوحنيفة) هذاالبحث لفظى لان المراد بالايمان ان كان هوالتصديق فلايقبلهماوان كانت الطاعات فيقبلهماثم قالُ الطاعات مكملات للتصديق. ع

## دَلائل جمهور محدثينٌ

المام بخاری چونکہ جمہور محدثین کے ساتھ ہیں اس لیے الایمان بزید وینقص کے دلائل لائے ہیں جو بخاری شریف میں مذکور ہیں۔

دلائل امام صالک : ١٠٥ مالک فرات بين كرتمام آيات وروايات جوجمبورمحدثين ذكركرت بين ان سب بیں الایمان یزید کا ذکرتو عالی ینقص کا ذکرتیس ہے پس الایمان یزید و لاینقص کیکن ہے بات سرسری ہے کیونکہ زیادتی وکی آپس میں متقابھین میں پہلے کی تھی اس سے توزید دتی ہوئی۔

جو اب او ل: · · · بیکی بیشی ایمان کے لحاظ سے نہیں بلکہ مومن بہ کے لحاظ سے ہے مثلا دس آیتیں نازل ہوئیں ان پرایمان لے آئے پھر دس اوراتریں ان پر بھی ایمان لے آئے تو اس طرح ایمان بڑھ گیا۔ جواب ثانی: پ زیادتی اجمال وتفصیل کے لحاظ سے ہے کہ جب ایمان لانا ہے تو اجمالاً بجمیع ما

لے قیص باری نیا ص ۱۰ باعزم نیزش ۱۰۷ کمتیر مجازی تابرہ کے بیند سے قیض باری جا ص ۵۹ سطے عمدة نقاری جا ص ۱۰۸

جاء به النبی مسیلی پرایمان لان ہے اور جب تفصیل معلوم ہوگی تو تفصیل کے لحاظ سے زیاد تی ہوگی اجمال کے اعتبار سے کوئی زیاد تی نہ ہوگی۔

جو ابِ ثالث: ... ایمان بنی مطلقاً اور ایران فطری میں کوئی زیادت ونقصان نہیں اور وہ ایمان جو دخول اولی کا سبب ہے ( یعنی کمال ایمان ) اس میں کی زیادتی ہو کتی ہے۔

جواب رابع: قدیق کے دودرج ہیں (۱) نفسِ تقدیق (۲) کیفیدِ تقدیق۔

نفسِ تقدیق کے اعتبارے الایمان لایزید و لاینقص ہے اور کیفیت بقدیق کے لحاظ سے الایمان یزید وینقص جیسے زیرو کابلب اور سوواٹ کابلب نفس ضوء میں برابر بیں کیفیت ضوء میں متفاوت ہیں۔

جواب خامس: کی بیشی ایمان محقق میں آتی ہے ایمان مقلد میں نہیں محقق اسے کہتے ہیں جوتصدیق کرتا ہے باستحضار ولائل۔مقلد جس کا ایمان ،تصدیق بدوں استحضار ولائل ہو کیونکہ ایمانِ مقلدِ تشکیکِ مشکک کامحمل ہے بخلاف ایمان محقق کے، کہ وہ تشکیک مشکک سے ذاکل نہیں ہوتا۔

لطیفہ: کہ جاتا ہے کہ ایمانِ مقدمعتر نہیں تو اسکامطلب بینیں کہ ایمانِ غیرمقلدمعتر ہے۔مقدد کے مقابلہ میں غیر مقلد کی اصطلاح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غیر میں مقلد بن جاتا ہے۔ اس جملہ میں مقلد بمقابلہ محقق ہے اصطلاح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غیر مقلد بن جاتا ہے۔ ایسے بی ﴿إِنَّ اللهُ عَلَى مُحُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ تو کیا اللہ تعالی اپنی ہادکت رہمی قادر ہے؟

جواب: یا یک عیب ہو ہو تعالی منزہ عن العیوب ایسے ہی اپنا شریک بن نابھی عیب ہو اللہ تعالیٰ مبرء عن ذلک ایسے ہی کوئی کے کہ کذب شرن نبوت کے خلاف نہیں تو جائل سننے والا کے گا'' بادب گتاخ کا فرہوگیا'' کیونکہ جائل کے ذہن میں کذب کا ایک ہی معنی ہے حالا تکہ بجاز ، کنایہ ، تشبید ، استعارہ سب کذب کی اقسام میں اوران کا استعال شان نبوی کے خلاف نہیں۔

فائدہ: ... امام شافعی کے زور کے محلِ ایمان دل ہے، اور امام عظم ابوضیفہ کے زور کے محلِ ایمان دماغ ہے ا

#### 

(۲)

﴿ بابُ قول النبى عَلَيْتِ الاسلام على خَرْسِ الاسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص ﴿ آخَفرت عَلَيْتُ كَي فِرائِ عَلَى كَامِلام كَارَت بِالْحَجْ فِيرُول بِالْعَالَ كَى بِالْمُوه اللهِ مِن كَامِلام كَارَت بِالْحَجْ فِيرُول بِالْعَالَ كَى بِ الروه الرهم المام كَارَت بِالْحَجْ فِي الروه الرهم المام كَارَت بِالْحَجْ فِي الروه الرهم المان ول المعلى وكم إلى الروه الرهم المان ول المعلى وكم إلى الروه الرهم المان ول المعلى وكم إلى الروه الرهم المان ول المعلى ولم المان ولم

تعالىٰ لِيَزُدَادُوا اِيْمَانَا قال القد تع لی نے (سورہ نتیج آیت م) فرمایا تا کہ (ان کے پہلے )ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ ہو،اور (سورہ کہف آیت ۱۳) وَزَدُنَهُمُ هُدًى. وَيَزِيُدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوُا هُدِّي. وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوُا نے انگواور زیادہ ہدایت دی اور (سورہُ مریم آیت ۲۷)جولوگ سید ھےراہ پر ہیں،اور (سورہُ قبّال میں)جولوگ راہ پر ہیں زَادَهُمُ هُدًى وَّاتَهُمُ تَقُواهُمُ وَيَزُدَادَ الَّذِينَ امَّنُواالِيُمَانَا ائوالله تع كى اورزياده مدايت دى،اورائلو پر بيز گارى عطاء فرمائى،اور (سورهٔ مدثر آيت ٣١) جولوگ ايماندار جي انكاايمان اورزياده موا وقوله عزوجل أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَٰذِهِ إِيْمَانًا ۚ فَامَّاالَّذِيْنَ امْنُوا فَزَادَتُهُمُ إِيْمَانًا اور (سورہ براءۃ آیت ۱۲۴) فرمایا اس سورت نے تم میں ہے کس کا ایمان بڑھایا جولوگ ایمان لائے ان کا ایمان بڑھایا فَزَادَهُمُ فَاخْشُوٰهُمُ انمانًا وقوله · اور (سورہُ آلعمران آیت ۱۲۳) فرمایا (لوگول نے مسلمانوں ہے کہا)تم کا فروں سے ڈرتے رہنا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا زَادَهُمُ وَّ تُسْلِيُمًا اِلْاَايُمَانًا و قو له ادر (سورهُ احزابِ آیت۲۲)فرمایا انکا کچھ نہیں بڑھا گر ایمان ادر اطاعت کا شیوہ والحب في الله والبغض في الله من الايمان (اورحدیث کی رو سے)اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ کی راہ میں وشمنی رکھنا ایمان میں واخل ہے وكتب عمربن عبدالعزيز الى عدى بن عدى ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا اور عمر بن عبدامعزیزٌ (خلیفہ) نے عدی بن عدی لے کو لکھا کہ ایمان میں فرض ہیں اور عقیدے او رحرام باتیں

بية يعس كَ ورزُر كاوران كي وفات ١١٠٠ حديث بوني عليني عبدًا صها

وسننا فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها اورمستحب ادرمسنون باتیں پھر جوکوئی ان کو پوراا دا کرےاس نے اپناایمان پورا کرلیا اور جوکوئی ان کو پوراا دانہ کرے لم يستكمل الايمان فان اعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها اس نے اپناایمان پورانبیں کیا، پھراگر(آئندہ) میں جیتار ہاتو ان سب باتوں کوان پڑمل کرنے کے لیےتم سے بیان کردوں گا وان امت فماانا على صحبتكم بحريص وقال ابراهيم عليه السلام وَلكِنُ اور اگر میں مرگیا تو مجھ کوتمہاری صحبت میں رہنے کی سیجھ ہوس نہیں ہے ،اورابراہیم عدیہ اسلام نے کہا : کیکن لِّيَطُمَئِنَّ قَلُبِيُ ،وقال معاذ اجلس بنا نؤمنِ ساعة میں چاہتاہوں کے میرے دل کوسلی ہوجائے۔اور معادٌ نے (اسود بن ہلالؒ سے ) کہاہمارے باس بیٹھاکیک گھڑی ایمان کی باتیں کریں وقال ابن مسعود اليقين الايمان كله وقال ابن عمر لايبلغ العبد حقيقة التقواي حتى ابن مسعودٌ نے کہایقین بوراایمان ہے،ادرابن عمرؓ نے کہابندہ تقوی کی اصل حقیقت (لیتنی کنہ) کونیس بی سکتااس وقت تک کہ يدع ماحاك في الصدر وقال مجاهد شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ الدِّيُن جوبات دل میں کھنے اس کوچھوڑ دے،اورمجاہد ؓ نے کہااس آیت کی تفسیر میں (اس نے تمہارے) لئے دین کاوہی رشتہ تھہرایا مَاوَضَّى به نُوُحاً اوصيناک يا محمد واياه ديناواحداوقال ابن عباس جس كانوح كوظم دياتها) بم في تجهوكوا محمداورنوح كوايك بى دين كاظم ديا اوراين عباسٌ في كها (اس آيت كي تفسيريس) وَّمِنُهَاجاً سبيلا وسنة ودعاؤكم ايمانكم شوعة و منهاجا لینی راسته او رطریقه اور (سورهٔ فرقان کی اس آیت کی تفییر میں کہا) دعاؤ کم لینی ایمانکم

# **«تحقيق وتشريح**

تو جمه الباب کی غوض : ۱۰۰۰ امام بخاری کامقصوداس باب سے ترکیب ایمان تابت کرنا ہے لئیز مرجمه الباب کی خوض تصدیق کوایمان قرار دیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ امام اعظم کی تر دید مقصود ہے کیونکہ وہ بھی صرف تصدیق قبی کوایمان کہتے ہیں لیکن سے جی نہیں ہے کیونکہ امام صاحب کا اختلاف صرف تعبیر وعنوان میں ہے معنون میں نہیں کے

و فیض الباری خانسیاک، تقریر بخاری عاص ۱۱۸ تا تقریر بخاری خانص ۱۱۸

بنی الاسلام علی خصس: ..... برایک حدیث کا قطعہ ہے اس حدیث میں اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تثبیہ دی گئ ہے جیسے اسکے پانچ ستون ہوتے ہیں ایسے ہی اسلام کے بھی پانچ ستون ہیں ایک درمیان میں اور چار کونوں میں پھر جس طرح بناء کے اجزاء ہوتے ہیں اس طرح اسلام کے بھی اجزاء ہیں تو تشبیہ کی وجہ سے اسلام کا مرکب ہونا معلوم ہوا یا

اشکال اول: ....اس مدیث سے ثابت ہوا کہ اسلام کے اجزاء صرف پانچ ہیں حالانکہ روایات سے اور بھی ثابت ہیں چن نجے بعض روایات میں مسبع و مسبعون کا لفظ ہے تو یہ تعارض ہوا؟

جواب 1: ..... خمس كذكر تحديد مقصود نيس بلكصرف تركيب ثابت كرتام قصود ي

جواب ٢: .....اس جگدان اجزاء کابیان کرنامقصود بجومهتم بالشان بین اور اسلام کے مهتم بالشان اجزاء پانچ بین اسکالِ ثانمی: ..... امام بخارگ کابیات دلال ناقص بے کیونکداس میں ہے بنی الاسلام علی خصص اسلام بنی ہور خصص بنی ہے اور خصص بنی علیہ ہے اور تنامی کا بت کرنا ہے۔ تنامی بات کہ تنامی کا بت کرنا ہے۔

جواب: .... حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں استعال ہوتے رہتے ہیں یہاں پر علی بمعنی من ہے ای بنی الاسلام من خمس ۔اب تغایر ندر ہا کیونکہ اعتراض کا مبنی علیہ ہی ندر ہا ج

اشکالِ ثالث: سام بخارگ نے بیر مدیث ترکیب ایمان ثابت کرنے کے لیے ذکری ہے مالانکہ اسے ترکیب ایمان ثابت کرنے کے لیے ذکری ہے مالانکہ اسے ترکیب ایمان ثابت کرنے کے لیے ذکری ہے مالانکہ اسے مطابق نہیں؟ ثابت نہیں بودہی کیونکہ قول النبی علیہ نبی الایمان نہیں ہے بلکہ بنی الاسلام ہے، پس صدیث باب کے مطابق نہیں۔ پس جو اب: سسام بخاری کی اصطلاح میں ایمان ، اسلام ، بدایت (حدی) ، تقویل ، دین اور بر ، بیسب شکی واحد ہیں۔ پس بنی الاسلام کامعنی بنبی الایمان ہے اس طرح آئندہ آیات وروایات میں امام بخاری کی مراد بیہ کہ بیسب مصدات کے اعتبار سے متحد ہیں اور مقہوم کے اعتبار سے متحار اور بیم اذبیل کہ ایمان تقویل وغیر ومتر ادف ہیں فاند باطل میں اسلام کی میں اور مقبول کے اعتبار سے متحد ہیں اور مقبوم کے اعتبار سے متحد ہیں اور مقبول کے اعتبار سے متحد ہیں اور مقبوم کے اعتبار سے متحد ہیں اور مقبول کے اعتبار سے اعتبار سے متحد ہیں اور مقبول کے اعتبار سے اعتبا

و هو قول و فعل: ...... هو ضمير كامرج ايمان بن چونكه امام بخاريٌ كَيز ديك ايمان داسلام ميں تر ادف باس كے پيش نظرا گراسلام كى طرف لوٹا ئيں تو بھى كوئى مضا ئقة نہيں ج

سوال: امام بخاری تراجم میں قرآن کریم کی آیت یا الفاظِ حدیث یا قول سلف نقل کیا کرتے ہیں اپنا قول ذکر نہیں کرتے یہاں اس کے خلاف اپنا قول نقل کیا ہے کیوں؟

جو اب: · · · حقیقت میں قول سلف ہی نقل کررہے ہیں لیکن اختصار کی وجہ ہے معلوم نہیں ہوتا کہ قول سلف ہے اور

ے تقریریان ری استان میں این سے فیش آباری ری صورت سے عمدة القاری جی استان کے

ده قول سلف جس كو مختركياده بيه الايمان هو اعتقادو قول وعمل. امام بخاريٌ في ايك اختصار توبيكيا كه عقاد كومذ ف كرديا اوردوسرى تبديلي بيفرماني كمل كي جدفيار

اعتواض: ..... باختصارتو محل بالمرادب كونكه اس سالام آتا بكراعتقاداد رتصديق ايمان كيضروري نيس؟ جواب ا: ..... چونكه اعتقاد وتصديق كااسلام كي ليرضرودي بونا ايك مسلم امر باس ليه يه مفروغ عن البحث بركونكه يقطى اوريقيني تقااس ليد كرنيين كيا إ

جواب ۲: ۱۰۰۰۰۱ م بخاری نے اختصار کیا ہے کیونکہ قول سے مراد عام ہے ظاہری ہو یاباطنی ، جب قول کوعموم پر محمول کر لیا تو اعتقاد کے معنی میں ہوتا ہے ، محمول کر لیا تو اعتقاد کے معنی میں ہوتا ہے ، جب یا وال کی طرف کریں تو اشارہ کے معنی میں اور سرکی طرف کریں تو اشارہ کے معنی میں آتا ہے۔

تغير ثانى: ..... عمل كى جگفتل كوذ كرفر ماياسكى كياوجد ي

جو اُب: ..... دوسرے محدثین عمل اور فعل میں فرق کرتے ہیں اور امام بخاری ان میں فرق نہیں کرتے ،اس لئے امام بخاری نے عمل کی جگہ فعل فرمایا۔امام بخاری نے قول و فعل کہہ کر الاسلام کی تشریح کی جوہنی الاسلام میں خکورہے، تو حدیث سے ترکیب ایمان معلوم ہوئی اور یہی ترکیب قول سلف سے بھی معلوم ہور ہی ہے۔

سوال: ....ائم حفية ولسلف كيون قائل نبين؟

**جواب: ..... تولِ سلف كى شرح تشريحات كے عنوان سے درج ذيل ہے جو حنفية كے خلاف نہيں۔** 

تشریح اول: .....اجزاء دوسم کے ہوتے ہیں ا۔ اجزاء اصلیہ ۲۔ آجزاءِ کمال۔ اجزاءِ اصلیہ وہ ہیں جوشک کے لیے مقوم ہوں اور ان کے فوت ہوجانے سے شکی فوت ہوجاتی ہو۔

اجزاء کمال وہ ہیں جن کے فوت ہوجانے سے شئے فوت نہور بیاجزاء، اجزاء کمال ہیں اجزاء اصلیہ نہیں ہیں فلا تعارض تشریح ثانی: ..... اجزاء دوسم کے ہیں اراجزاء حقیق کے فوت ہوجانے سے شئے فوت ہوجانے سے شئے فوت ہوجائے اور اجزاء عرفی اسکے برعکس سیاجزاء عرفی ہیں۔

تشریح فالت: ..... شکی کی ایک بیئت اصلیہ ہا اور آیک بیتِ محسند بیا جزاء بیمتِ اصلیہ اور بیئت محسنہ دونوں کے ہیں۔ سلف بیمتِ محسنہ کو ذکر کرتے ہیں ، بیمتِ محسنہ جیسے تاک ہے داڑھی ہے بید بیمتِ محسنہ کے اجزاء ہیں داڑھی کا حسن شرعی ہے علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی جرا کا شخ سے نصف دیت واجب ہوتی ہے، جیسے کان کا شخ سے حسن کے بگڑنے کی وجہ سے نصف دیت واجب ہوتی ہے لیکن فسادِ مزاج کی وجہ سے اسکااحساس نہیں کہ داڑھی حسن سے اور اسکا منڈ وانا بدصورتی ہے۔ اس کو تحصف کے لیے ایک واقعہ لکھا جاتا ہے۔

لے کرمائی جا ص-2

و اقعہ: ..... ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ اس کے ملک میں جو عورت جرم کرتی اسکی ناک کو ادیتا اور ایک علیحد ہستی بنا رکھی تھی جس عورت کی ناک کا شا اسے اس بستی میں بھیج دیتا ۔ ایک مرتبہ بادشاہ کی بیوی کو خیال ہوا کہ وہ تو بہت برصورت نظر آتی ہو تکی چنانچہ ان کو دیکھنے کے لیے ان کی بستی میں گئی جب مکٹیوں نے دیکھا تو شور مجا دیا، ناکو آگئ ! ناکو آگئ! اس نے اپنا تاک چھپایا اور چلی آئی۔ آئ ڈاڑھی والوں، مولویوں کی یہی حالت ہے۔

تشویح رابع: .....ایک بنفس ایمان اورایک بے مظیر ایمان ـ توامام صاحب نفس ایمان کوذکرکتے ہیں اورسلف مظاہر ایمان کوذکرکرتے ہیں اورسلف مظاہر ایمان کوذکرکرتے ہیں ۔ ایمان تو نفس تقدیق ہیں جب اسکا مظہر دل ہوتو اسے تقدیق کہتے ہیں جب اسکا مظہر جسم ہوتو اعمال وجود ہیں آتے ہیں اور جب اسکا مظہر زبان ہوتو اسے اقر ارکہتے ہیں ۔ تشدر یہ حامس: .....ایک بی چیز ہے اسکے مواطن بدلنے سے نام بدل جاتے ہیں تو یہ اختلاف الاسامی باختلاف الاسامی باختلاف الاسامی باختلاف الاسامی اختلاف الاسامی باختلاف باختلاف الاسامی باختلاف ب

تشویح مسادس: ..... قول سلف میں بیان ترتیب ہے نہ کہ بیان ترکیب کہ پہلے ایمان ول میں آتا ہے پھر جب زبان پر آتا ہے قواقر ارکہ لاتا ہے پھر جب اعضاء میں آتا ہے تو اعمال کہلاتا ہے ول میں آتا ہے تو تقد بق کہتے میں پھر پھوٹ بھوٹ کرزبان پراقر ارک صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر پھوٹ بھوٹ کراعمال کی صورت میں جسم پر ظاہر ہوتا ہے تو آدی بحد دریز ہوجاتا ہے۔

آٹھ آیاتِ میار که : ..... امام بخارگ نے یزید وینقص تابت کرنے کے لیے آٹھ آیت و کرکس ہیں اتی آیات اور کہیں ذکر کہیں فرما کیں۔ اس مسئلہ پر بڑا زور دیا ہے کین بیآ یات احزاف کے خلاف نہیں اس لیے کہ ایک ہے نفس تقمد این و و تو کم ویش نہیں ہوتی اور ایک ہے شمراتِ ایمان ، حلاوتِ ایمان ، ورجاتِ ایمان ، طماعیتِ ایمان ، نورایمان ، قوت ایمان ، قوت ایمان ، موکن بران کے لاظ سے ایمان بین زیادتی ، کمی ہوتی رہتی ہے۔ ایمان ، قوت ایمان ، قوت ایمان ، قب الله من الایمان : .... اس سے ترکیب ایمان پر استدال کیا ہے کہ من تعمید ہے معنی یہوا کہ اللہ کے لیمیت کرنا اور بغض رکھنا ایمان کا بڑے ہے تو من بعیفیہ سے ایمان کی بڑئیت تابت ہوئی یہ نیر محبت کی معنی ہوتی ہے تو کل میں بھی کی بیشی ہوئی ۔ نیز محبت کی معنی ہوتی ہے تو کل میں بھی کی بیشی ہوئی ۔ نیز محبت کی معنی ہوتی ہے تو کل میں بھی کی بیشی ہوئی ۔ خلال العواذل حول قلبی التانه کی و هوی الاحبة منه فی سودانه عذل العواذل حول قلبی التانه کی و هوی الاحبة منه فی سودانه

ال شعر ش كلى مشكك كوثابت كيا ب كمآ خرى محبت وه ب جوسودا عقلب تك يَجْتَى بِ باقى تحبيس با بربتى بيل \_ و نحن نقول انهاللابتداء والاتصال كمافى قوله خَلَاثِتُهُ ((انت منى بمنزل هارون من موسى)) لا فين البارك عاص ١٠٠ فلايدل على الجزئية فالمعنى ان الحب في الله انمايبتدئ من الايمان ل

قصہ، راہ چلتے کی محبت: ایک عورت جارہی تھی۔ایک مرد کی نظر پڑی پیچھے چل پڑا۔عورت نے پوچھا کیابات ہے؟ اس نے کہا کہتم سے محبت ہوگئ ہے۔عورت نے کہا ارے بے بجھابیہ پیچھے تو دیکھے مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت عورت آ رہی ہے اس نے بیچھے مؤکر دیکھا،عورت نے ایک تھیٹررسید کیااور کہا یہی محبت ہے؟

قصه، اصلى محبت: .... حضور عَلِي كمات آخه صحابة قد موكة مكار كما محد (عَلِي ) كاساته جمور دو تمہارااکرام کریں گے۔انکار بریٹائی کی۔واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ ابن اثیر نے کامل (کتاب) میں عبداللہ بن حذاف سہم کا واقعه نقل کیا ہے کہ عمر فاروق کے دورخلافت میں بیامیر بشکر بن کرردمیوں کے مقابلہ میں اڑنے کے لیے گئے۔اتفا قامغلوب ہوکر قید ہوگئے۔بادشاہ نے ان سے کہا ہم تمہارے مرتبہ سے واتف جی تم اگر ہماری بات مان لواور اپنادین چھوڑ کرعیسائی ندہب قبول کرلوتو نصرف بیکہ بم مہیں چھوڑ دیں گے بلکتم کواچھا عہدہ دیں گےاورشاہی خاندان میں شادی بھی کردیں گے وغیرہ حضرت عبدالتدين حذافة في في حقارت كي ساته مينيش شفكرادي توافيس مع ساتعيول عقيد كرديا اور كهاناياني بندكر دياحتى كهجان بربن آئی اورمخصه کی حالت کو بہنچ میختو خزیر کا گوشت اور شراب پیش کی گئی فرمایا که ہر چند که اس وقت مخصه کی حالت ہے اور السی حالت میں شریعت جان بچانے کے لیے اس کی اجازت دیتی ہے گرمیری غیرت ایمانی اے قبول نبیں کرتی ہے میں اسے نہ کھاؤں گا، صاف انکار کردیا اوردیگرتمام صحابکرام نے بھی انکار کردیا۔ پھراس نے بیتد بیراختیاری کدایک بوے کڑھاؤیس تیل گرم کرایا اوران کے سامنے ایک مسلمان مجاہد کواس میں ڈالوادیاذرادیر میں وہ جل کر کب ب ہوگئے (اللّٰد کی بزار حتیں ہوں ان پر امین ) پھران کی طرف مخاطب ہوکر بولائمہارے ساتھ بھی بہی معامد کرنے والا ہول مگر ایک باراور موقع دیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ میری بات مان لواس کے بعد بھی انھوں نے انکار ہی میں جواب دیا۔ تب اس نے جل کر تھم دیا کدان کو بھی اس کڑھاؤ میں ڈال دو۔ جب لوگ ان کولیکر چلے توان کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ یا دشاہ کواطلاع دی گئی کہ وہ رورہے ہیں تیکم ہوا کہ لوٹالا ؤ۔ لائے گئے تو بولاشا میقل آ گئ بموت نے ہوٹ ٹھیک کردے۔حفرت عبداللد بن حذافہ "ین کر بنے اور فرمایامیرے آنسووں سے تھے دھوکالگا خدا کی قسم میں موت کے ڈرسے نہیں رویا بلکداس وقت دل میں بیرسرت اور تمنا پیدا ہوئی کدافسوں میرے پاس صرف ایک جان ہے جواس وقت پیش کرد باہوں۔کاش میرے پاس بزار جانیں ہونیں او آنہیں بھی ای طرح اللہ کی راہ میں قربان کردیتا۔بس بیمنا آنسوں بن کرٹیک پڑی اور تجھ کوخیال ہوا کہ میں موت سے ڈرگیا۔بادشاہ اس جذبہ جن سے مرعوب ہو گیااور کہنے لگا کہ میں تجھے جھوڑ دوں گا بشرطیکہ تم میری پیشانی کوایک بوسددے دو سوچ کر بولے تنہا مجھے بچوڑ دے گایا میرے سب ساتھیوں کو بھی؟ بادش و نے جواب دیا،سبکو،فرمایامنظورہے۔بادشاہ نے دربارسجایااورانہوں نے اس کی بیٹانی کو بوسددیااورسبکوچیزالائے۔( کیافہم تھی صحابہ یے قیض اباری جا ص ۲۴

قبم تص سحابہ کی سبحان اللہ ) جب بید بند منورہ پنچ اور امیر المؤمنین کو واقعہ کی اطلاع ملی تو دربار سجایا اور فرمایا کہ اس جانباز کا حق ہے کہ آج بر خض اس کی بیشانی کو بوسد دیا نے بسب مسلمانوں نے بوسد دیا اور خود امیر المؤمنین نے بھی 1 بوسد یا۔ حلیث اول سکا جو اب ا : ... کی بیش کمال ایمان میں ہاور مجت و بعض فی اللہ اس کمال ایمان میں من الایمان میں من تبعیف نہیں ہے بلکہ ابتدائیہ ہے۔

و کتب عمر بن عبدالعزیز سن عربن عبدالعزیز نے سند پوچینے کے طور پر لکھا، فرائفل سے مراد اعتدادات ہیں، شرائع سے اعمال مراد ہیں، صدود سے منہیات مراد ہیں اور سنن سے مستجبات و مندوبات مراد ہیں جہ کہ اس سے بھی ترکیب ایمان اور ایمان میں کی بیشی کو ثابت کررہے ہیں۔ جہال انھول نے ترکیب اور زیادت و نقصان کو ثابت کر نے کسی فر مائی ہے وہال حفیہ کو بھی موقع دیدیا کیونکہ فقد است کمل الایمان فر مایا ہے جی کہ ماؤظ ابن ججر نے بھی کہ دیا فالمواد انھا من الم کملات کہ یہ ایمان کے اجزاء تکھیلیہ ہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ امام بخاری ہددائل حفیہ کی رویس نہیں ہیں کررہ بلکہ مرجد کے فل ف پیش فر مارہ ہیں۔

فائده: حکتب عمرالخ يتعلقات بخارى عبد

وقال ابراهيم ٤ لِيَطُمَئِنَّ قَلْبِي:

ا مشكال: . . . قول ابرائيم عليه السلام قرآن پاك ہے قوماسبق ميں فدكورآ يات كے ساتھ ذكر كرنا چاہيے قا؟ جو اب ١: . . بعض نے بيہ جواب ديا ہے كہ چونكہ بيقول ابرائيم عليه السلام ہے اس ليے يہاں عليحدہ ذكر كرويا ليكن يہ جواب سيح نہيں ہے كيونكہ جب قرآن ميں فدكور ہے قوقرآن ہے خواہ جسكا بھی قول ہو ٨

جواب ۲: گذری ہوئی آٹھ آیات میں زیاد کتے ایمان صراحنا فہ کورتھی اور اس آیت سے زیادتی استنباطاً معدم ہوتی تھی اس فرق کو بتانے کے لیے نصل کیا ہے

فائدہ: اس آیت کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں کچھ کی تھی اس لیے زیادتی کا

ے برس بردی بنا است11 وہ ووٹر نیفن ۳۲۹۵ میں القدری بنا اس11 سے وصلی انس حلقہ فیل حلاقتہ ثیم قال مارایت احدا اشبہ صلوفہ برسول اللہ کیٹا کس ہدا کسی ای عسرس عبدالعویو جمعہ کسراہ میں کئیا ہو اور امرہ القدری بن اس111 سے حمدہ شاری بنا اس14 ، ورس بغاری س11411 ہے کیٹا کہ بن بنا اسام کے حمدہ القدری بن اس111 سے جدائی نظامیہ آپ سیاسا سعمالی میں بیدا ہوئے کیٹر بناکہ بی میں با عمر میرک دھ بال یا معاملال قبر میرک حمر وین (انکیل فیسطین) میں سید حمدہ القدری بنا اس14 میں میں اس14 کے میں سام سوال کیااہ م بخاری بھی اسی جماعت میں شائل ہیں یا ۔لیکن یہ بات سرسری ہے اگرغور کیا جائے تو وہی بات سامنے آتی ہے جو ابن ہم مّ نے فرہ فی کہ ابراہیم عبیدالسوام کا یقین انتہاء کو پہنچا ہوا تھا کیونکہ جب کسی چیز کا یقین انتہاء کو پہنچا جا تا ہے تو اس کود کھنے کا شوق پیدا ہوجا تا ہے لیکن چونکہ استد تعالی کوسوال کا پیطرز پیند نہ آیا اس لیے فرمایا ﴿اُو لَمْ مُولِّ مِنْ ﴾ وقال معاذی اجلس بنا نؤ من ساعة: ﴿ ساور معاذُ نے اسود بن ہلال ہے کہ ہمارے پاس بیٹھا کیک گھڑی ایمان کی باتیں مرتے ہیں ہیں ایمان کی باتیں مرتے ہیں یعنی ایمان زیادہ کرتے ہیں۔

وقال ابن مسعود عالیقین الایمان کله: اورابن مسعودٌ نے فرمایا کہ یقین پوراایمان ہام بخاری نے نومایا کہ یقین پوراایمان ہام بخاری نے لفظ کل سے ذواجزاء (اجزاء وال چیز) کی تاکیدلائی جاتی ہے۔ جو اب: کمال ایمان ذواجزاء نے نفس ایمان نہیں۔ ع

وقال ابن عمر و لا يبلغ العبد حقيقة التقوى: . . لعن تهيك تهيك اور پورى طرح تقوى كاتحقق اس وقت تك نبيس موتا جب تك شك كى چيز نه چھوڑ وے يتقوى كى انتها ،كوذكركيا جار باب اسكے ابتدائى درجات بھى تو مو كے بندااس سے كى بيشى ثابت موگئ \_

جو ا**ب**: · کمال ایمان میں کی بیثی ہے اس لیے کہ تقوی کے مراتب ہیں۔

وقال مجاهد بر شَرَعَ لَكُمْ مِن اللِّيْنِ ماوَصّی بِه نُوُحاً: ... بجابة خاس کی تفیران طرح فرا لی به او صیناک یامحمد و ایاه دینا و احدا و نول کورین کوایک بی قرار دیا طالانکدان کا ایمان و دین اورانکی امتول کی ایمان و دینا و احدا و نول کورین کوایک بی قرار دیا طالانکدان کا ایمان و دین اورانکی امتول کی ایمان و دین اورانکی امتول کی ایمان و دینا و احدا باعتبار الاصول لا باعتبار الفروع لان الفروع مختلفة بیس الابیاء فما ثبت منه جزئیة الاعمال و الجواب من کل المستدلات ان المراد مه کمال الایمان و هو مرکب فلا ضیر کے قوله او صیناک یامحمد و ایاه دینا و احدا

امام بخاری کی بیان کرد قفیر وتشریح پرعلامه بلقینی شافعی المتوفی ۲۲۷ هدی نے اعتراض کیا ہے۔

اعتراض: سیتصحیف ہے اوردرست او صیناک یامحمد و انبیآء ہے و اورقاعدہ عربیہ معوم ہوتا ہے تھے تنزایاہ کی فیمرکونوح علیہ ہوتا ہے سے تنظیم کے نیز ایاہ کی فیمرکونوح علیہ السلام کی طرف رائح کرنا سے خیم کیونکہ اس سے ، قبل اور انبیاء بھی ندکور ہیں چونکہ امام بخاری مج ہد سے قبل کررہے ہیں لہذااس پر ذمہ داری ہوگ عبد بن حمید، فرلی، طبری، این منذر نے ای تفسیرکوذکرکیا ہے۔

جواب: ... على مابن جرعسقلائي نے جواب دیا۔ (۱) ایاہ کی خمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف لوثتی ہے اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس سلسلہ میں اصل ہیں تو اصل کا ذکر کائی سمجھا گیا تو ایاہ کی خمیر سے مراد خاص نہیں بلکہ سب ہی مراد ہیں۔ (۲) روایت بالمعنی جائز ہے تو اسب ہی مراد ہیں۔ (۲) روایت بالمعنی جائز ہے تو امام بخاری نے روایت بالمعنی کی ہے۔ علامہ عیش نے اس کے جواب میں فر مایا کہ یہ تصحیف نہیں ہے بلکہ صحیح ہے نوح کو آیت مبارکہ میں الگ ذکر فر مایا اور باقی انبیاء کونوخ کے ذکر پرعطف کیا کیونکہ جس چیز کی وصیت حضرت نوح کو کی گئ تمام انبیاء اس میں شریک ہیں ان میں سے ایک کو ذکر کرنا باقیوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ فکر بن ہیں سے نوح اقرب ہے نہذا اولی ہیہے کہ خمیر کو اس کی طرف لوٹا یا جائے یا

وقال ابن عباس :.....شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة لف ونشر غير مرتب بي سبيلا منهاجا كي تغير به اورسنة شرعة كي اورسنة شرعة كي المرادين اور شوعة عن فروع ــ الورسنة شرعة كي ورع ــ المرادين الم

استدلال ان طرح ہے کہ شوعة و منها جادین کی تغییر ہے اوردین مرکب ہے قایمان کامر کب ہونا بھی تابت ہوگیا۔ جو اب: ... کام لفظ ایمان میں ہے اور اس کے ہم معنی چار (ایمان ، تقوی ، ہمی ، بر ) لفظ مانے تھے جن میں شوعة کالفظ نیں ہے پس بیمانحن فیدے فارخ ہے۔

دعاء کم ایسانکم: .....یعنی فسر ابن عباسٌ قوله تعالی ﴿قُلُ مَایَعْبَوُ بِکُمُ رَبِّی لَوُلَادُعَآءُ کُمْ ﴾ فقال الموادمن الدعآء الایمان . ع است کی بیش مولی کی دعاء کم کی تفیر ایمان کی الموادمن الدعآء الایمان علی کی بیشی مولی نیز ترکیب بھی ثابت ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ دعاء کل ہوا ہوا ہیں کی بیشی مولی نیز ترکیب بھی ثابت ہوگی۔ استدلالِ بخار کی کاجو اب: ....اس اطلاق کے جواز کا کوئی مکرنیس وہ جائز بلکہ واقع ہا انکار تونفس ایمان میں کی بیشی ہونے کا ہے، و هو لم یشت بعد ع (اوروہ ابھی تک ٹابت نہیں ہوا)

(ک) حدثناعبیدالله بن موسی قال انا حنظله بن ابی سفیان عن عکرمه بن خالد می سفیان کی عبدالله بن موسی قال انا حنظله بن ابوسفیان نے انھوں نے ساعرمہ بن فالد سے مین کی عبدالله بن موسی فال رسول الله علی خمس شهادة ان انھوں نے ابن عمر قال قال رسول الله علی خمس شهادة ان انھوں نے ابن عمر تحضر شاہد نے فرمایا، اسلام کی عمارت یا نے چیزوں پراٹھائی گئے ہے، گواہی دینا اس بات کی کہ لااله الا الله و ان محمدار سول الله و اقام الصلواة و ایتاء الزکواة الله کے سواکوئی سے ادا کرنا ، اور زکوق دینا

المحمدة القارئ في كان إلى بين السطور بخارى بنا السل ١٠ سع عمدة القارى بع ص ١١٥ سع ورس بخارى ١٨١

والحج وصوم رمضان. ا

اور حج کرنا ،اوررمضان کےروز بےرکھنا۔

# ﴿تحقيق وتشريح

سند کی خوبی: ۱۰ سیرتحدیث،افباراورعنعد تیول ہیں۔

حدثنا عبیدالله بن موسی: ساسام کوتثبیددی گئی ہے نیمہ کے ساتھ، یاستعارہ ہے۔ استعارہ بجازی ایک فتم ہے۔ حقیقت اور بجازے لیے علاقے کی ضرورت ہوتی ہا گرعلاقہ تثبید کا ہوتو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اگر الفاظ تثبید ملفوظ یامقدر ہوں تو تشبید کہا جا تا ہے، اور اگر نہ ملفوظ ہوں اور نہ مقدر ہوں تو استعارہ کہتے ہیں۔ اکر مشبہ بد بال کر مشبہ مرادلیا جائے تو استعارہ باکن یہ مرادلیا جائے تو استعارہ باکن یہ ہول کر مشبہ بد کے لواز مات مراد سے جا میں تو استعارہ تخییلیہ ہے۔ اور اگر مشبہ بول کر مشبہ بول کر مشبہ بد کے لواز مات مراد سے جا میں تو استعارہ تخییلیہ ہے۔ اور اگر مشبہ بول کر مشبہ

مناسبات مراد لیے ج تیں تواستعارہ توشیحیہ ہے ت . جیے شاعر کہتا ہے \_ \_ وادا المنیة انشبت اظفارها ﷺ الفیت کل تمیمة لاتنفع

توبسی الاسلام علی حمس میں استعارہ ترشید بھی ہے تخیلیہ بھی ہے اور استعارہ بالکنامیہ بھی ہے۔ اسلام کو خیمہ کے ساتھ تشید دی گئی ہے یہ استعارہ بالکنامیہ ہے اور بناء کا ذکر کرنا میہ استعارہ تخیلیہ ہے۔ اور حمص دعائم (یانچ ستون) کو ثابت کرنامیہ استعارہ ترشیجیہ ہے

شھادةً: مجرور بوتو بدل ہے خس سے منصوب بوتو اعنی كا مفعول بدہ باور مرفوع بوتو مبتداء عند وف كى خبر سے والو اجع هو الاول۔

سوال: .. اسلام كان يانج كعلاوه اور بهى اركان بي ان كو كيول ذكرنه كيا؟

جواب ا: بيصديث بن المروعيت كلت "واغرب ابن بطال فزعم ان هذالحديث كان اول الاسلام قبل فرض الجهاد " س لا يخفى مافيه.

جو اب ۲: - فرض مین کوذ کر کرنامقصود ہے اور جہاد فرض مین ندتھا۔

جواب سن استفهورتحديزليل بيلكهرف فرائض مهمه كاذكر بـ

هی باس آن از بدین و مرتب استین «مرن، آب الشیرین اس مهتالقاری این سامه ۲ کان عالممالقر آن راسا هیه بوهی بالاسکندریه سه ثلب حشود اوارب عسره و مانس مهتالفاری این سر۱۹۸۱ ۱۰۰ ساراوی حظلمسوهی این اهیج شیر سارای حکومه می این حالد مات بسکه معدعطاء و مات عظاء استهٔ اربع عسره اور حسس عسود و مانه یو تخدای میدانندان هم است ورسالی شاه استان این سالانا از انتقال این ا جو اب ا: ... شراح حدیث نے فرمایا کہ ایمان دو حال سے خالی نیس اعتقاد سے متعلق ہوگا یا اعمال سے ظاہر ہے اعتقاد کے بغیرتو ایمان ہوتا ہی نہیں اسکے بڑے ستون شہادتین ہیں اس لیے ان کوذ کرفر مایا۔رہ گئے اعمال سووہ تین شم پر ہیں۔ (۱) بدنی (۲) مالی (۳) ان دونوں کا مجموعہ

اعمال بدنی جیسے نماز اورروزہ عملِ مالی جیسے زکو ۃ عملِ مرکب جیسے جے۔ جو اب ۲: ... .. بعض نے اس طرح بیان کیا کہ اعمال تولی ہوئے یافعلی بقولی شہاد تین ہیں۔ فعلی دوشم پر ہیں۔ ۱ ایک وہ جن میں حاکمیت کی شان ہے۔

۲ وہ جن میں مجبوبیت کی شان ہے۔ تماز اور زکوۃ میں صاکیت کی شان ہے۔ اور روزہ اور تج میں مجبوبیت کی شان ہے۔ اب آ پکو بینکت بھی معلوم ہوگیا کر آن کریم میں اقامۃ صلوۃ اور ایتاء زکوۃ کواکشا کیوں ذکر کیا گیا۔ مناسبۃ بتر جمۃ الباب یہ ہے کہ لفظ (بنیم) سے ترکیب اسلام ہابت ہوئی۔ مسائل مستنبطہ : س(۱) اقرار باللمان ضروری ہے۔ (۲) ارکانِ اسلام کی اطلاع ہوگئی (۳) سفظ مصائل مستنبطہ : سرا) اقرار باللمان ضروری ہے۔ (۲) ارکانِ اسلام کی اطلاع ہوگئی (۳) سفظ مضان بغیر ترکیب کے بولنا جائز ہے بعض نے کہا کہ شہو رمضا ن مرکب بولنا چاہے اس لیے قرآن میں مرکب نہور اور نام مرکب ہوگئی سے جہور کا سے اور ان کا متدل روایت بالا ہے۔

(س) ﴿ باب امورِ الایمان ﴾ پیاب ایمان کے امور کے بیان میں ہے

وْقُولَ الله عَزُوجِلَ لَيُسَ الْبِرَّ اَنُ تُولُّواُ وُجُوهُكُمُ قِبَلَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ اور الله تعالى كے اس قول میں نیکی بہی نہیں ہے کہ (نماز میں ) اپنا منہ پورب یا پیچم کی طرف کرہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ اَمَنَ بِاللهِ اللهِ قُولُه اَلْمُتَّقُونَ لِهِ اللهِ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لِي اللهِ اللهِ عَولُه اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

المحقيق وتشريح

ربط اول: الرباب كاماتبل مداط يه به كديب باب من تفايني الاسلام على حمس ال مدويم بيدا بوتاتها كا المان السلام على حمس ال مدويم بيدا بوتاتها كدايمان اسلام على حمس الرب وبم بيدا بوتاتها كدايمان اسلام كودور مرفى كيامورالايمان كاباب قائم فرمايا المربط ثانمي المابعض في دوسرار بط بيان كياب كدايمان كاجزاء دوسم بريي الداجزاء هيقيه الربحار الجاب المن المربط المنابق مين اجزاء هيقيه اورمحد وولول كاذ كرتها الرباب مين صرف الجزاء محيد كاذ كربيد

يهرو الم سرة الأول المسائل المراه المسائل السياسية المسائل في المسائل في المسائل في المسائل في المسائل المسائل

ر بط ثِالْت: ..... اجزاء ایمان دونتم پر میں۔(۱) اصولی (۲) فروگ باب سابق میں اجزاءِ اصولیہ کا ذکرتھ باب بنامیں اجزاء اصولیہ کا ذکرتھ باب بندامیں اجزاء اصولیہ وفروعیہ دونوں کا ذکر ہے۔

عنوان کے بعد دوآ یتیں ذکر فرمائیں ذکر آیتین سے مقصوداستدلال ہے پس بیآ یتیں دعویٰ نہیں بلکہ دلیل ہیں یہ معلول ا معلولان ان دوآیتوں کو کیوں خاص کیا؟

جواب: ....اس ليے كمان ميں بسط اور تفصيل سے امور ايمان مذكور بيں ي

کیس البو ان تولوا و جو هکم: سیآیت یهوداورنساری کے ردمیں نازل ہوئی جبتویلِ قبلہ کا تھم نازل ہواتو یہوداورنساری نے اعتراض کیا کہاں نبی کا پھر پتہ ہی نہیں چلنا بھی کہتا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر واور مجھی کہتا ہے بیت المقدل کی ظرف، اللہ تعالی نے فر مایا کہ نیک یہی نہیں ہے کہ شرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نمر ز پڑھ لی جے نیکی تواطاعت اورایمان ہے جس جہت کا بھی تھم ہوجائے۔

نحوى اشكال: ﴿ وَاللَّهِ مُصدرت اور مَنْ امنَ وَات بِيرِ مَلْ أَمِيكُ لِين؟

جواب i : · · بر کی جانب مین مضاف محذوف مان او ای ولکن صاحب البراو ولکن ذاالبر.

جواب ٢: ٠٠ مَنُ المَن كى جانب مين مضاف محذوف مان اواى لكِئ البُرَّ برُمَنُ امن. ع

جواب m: کازلغوی ہے مو جمعنی بار مبالغہ کے لئے، زیدعدل کے قبیل سے ہے۔

قد افلح المو هنون: .. قال البعض "ويحتمل ان يكون تفسيراً لِقوله المعتقون هم الموصوفون بقوله ﴿ فَلُ اَفُلَحَ الْمُوَّمِنُونَ ﴾ الخ "قلت الايصح هذا ايضاً في الراجح انه اية مستقلة ال آيت من جمي آخر تك صفات مؤمنين كابيان بال سيم معوم بواكه ايمان بسيم نهي للدم كب بها اليك مراب المور الايمان من اصافت بيانيه كدوه المورجوبين ايمن بين ان كاذكر بهام بخاري كاشره ادم بحى به كديا جزاء ايمان بين من اصافت بيانيه كدوه المورجوبين ايمن على ان كاذكر بهام مخل من ان كاجزاء بونا ثابت بوتا بال كابم المام بخارى كونك بم أخيل فروع كمة بين اور جابوتوا جزاء بحى كه سكة بوكرا يها جزاء نبيل كدان ميل من جرى جزء كم منكر نبيل كونك بم أخيل فروع كمة بين اور جابوتوا جزاء بحى كه شكة بوكرا يها جزاء نبيل كدان ميل منكر برا من المناه المناه

#### \*\*\*

(۸) حدثناعبدالله بن محمد ، الجعفى قال ثنا ابوعامر العقدى قال ثناسليمان بن بلال بم سيريان كياعبدالله بن محمد ، الجعفى قال ثنا ابوعامر عقد كُن نيا بهم سيريان كيا بالريان كيا ابوعام عقد كيا بهم سيريان كيا البي علي الله عن عبدالله بن دينار عن ابى صالح عن ابى هريرة عن النبى علي قال انحول ني عبدالله بن دينار سيريار المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز كي سائد اور كي اور شيريار اوردياء ايمان كي سائد اور كي اور شيريار اوردياء ايمان كي الكي شاخ به

وتحقيق وتشريح،

للناس هم ولى همان ۞ فقد الجراب وقتل عثمان

عن ابى هويوة ﷺ: .....سوال: بريرة ،برة كى تعفير به ادر ابوكا مضاف اليه به تواسي فقي الناء كيول برحة بين بكسرالناء برهنا جا بيد؟

جواب: .....ریغیرمفرف ہے۔

فائدہ: ..... آپ کہیں گے کہ بیمرکب اضافی ہے نع صرف تونہیں ہے پھر غیر منصرف کیے ہوا؟ تو اسکاجواب بید ہے کہ کثر ت استعال کی وجہ سے اسکولم بنادیا گیا۔

الایمان بضع وستون شعبة: ....اس مدیث ش ایمان کو برے بعرے درخت سے تثبیہ دی ہر استعاره بر الکتابیہ اور شعبه کاذکراستعاره تخیلیہ ہے اور عدد کاذکر استعاره برشیم ہے۔

سوال: ..... بظاہر بیحدیث اس دوسری حدیث کے معارض معلوم ہوتی ہے کہ جس میں بضع و مسعون فرکورہے؟ جواب ا: ..... عدوِ لیل کثیر کے منافی نہیں کو کلہ عدد کثیر عدوِ قلیل ہی ہے معثی وزائد۔

ل اخرجه مسلم، الترقدي في الايمان النسائي في الايمان واين ماجة في النه يعني جها ص ١٢٥ مع عمدة القاري جها ص ١٢٦ مع الينا مع عني جها ص ١٢٥

جواب ٢: ..... حضور علي كوشعب الايمان كالعليم تدريجاً دى كئمكن بكد جب بضع وستون فرماياس وقت استظ عى العليم كئ مكي مول -

جو اب سا: ..... بعض شعبوں میں فرق بہت کم ہے تو جن رواۃ نے فرق کو کھوظ رکھا ہے انہوں نے ہر شعبہ کو علیحدہ علیحدہ شارکیا تو تعداد زیادہ ہوگئ اور جنہوں نے فرق کھوظ ندر کھا انہوں نے تداخل کرلیا تو تعداد کم ہوگئ تو صرف لفظی فرق ہے مقصد میں فرق نہیں۔

فائدہ: ..... علماء نے ان شعبوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اس سلسلے میں سب سے زیادہ جامع کتاب "شعب الایمان للبیھقی" ہے۔

الحياء شعبة من الايمان: .... اس روايت من اختصار بعض روايات من اعلى اوراد في كا بحى ذكر به اعلى درج شهادت قول (لااله الالله) باوراد في ((اماطة الاذى عن الطويق )) ب ا

حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ادنی سے مراد کم درجنیں بلکہ ادنی بمعنی اقرب ہے اوراذی سے مراد نس اورا کی شہوات ہیں اور مطلب ہے ہے کہ طریق تزکیہ کے لئے نفس کو درمیان سے بٹادینا اقوب المی الایمان ہے۔ مسوال: .....اس روایت میں حیاء کو نصوصیت سے ذکر فرمایا حالانکہ بدد میان والا شعبہ ہے اس پرسوال ہے کہ اعلی اورادنی کاذکر توضیح ہوسکی ہے کین وسطانی کوذکر کرنا شیخ نہیں کیونکہ وسط میں اور بھی شینے ہیں اسکنڈکری کیا خصوصیت ہے؟ جواب ا: ..... جواب جانے سے پہلے حیاء کے معنی شخصر ہونے چاہمیں۔(ا) .... انقباض النفس عن القبائح وتر کھا لللک (۲) ... التحنب عن الاذی (۳) ... ترک الفعل لنحوف الملامة اور ترک مایلام علیہ.

تو حیاء ایک ایک صفت ہے جس کو بیر حاصل ہوجائے وہ بہت سارے قبائے کو چھوڑ دیتا ہے تو چونکہ یہ بہت سے امور کا مدارے اس لئے اس کو خصوصیت سے ذکر کیا اور مشہور جملہ ہے ((اذا فاتک الحیاء فافعل ماشنت) اور حدیث یاک ہے اذا لم تستحیی فاصنع ما شنت ع

جواب ٢: ..... حياء كوخصوص بالذكراس لئة فرمايا كداسكه بارے مين شبه بوسكنا تھا كد شايد ريشعب ايمان سے نه جوتواس شيد كے ازالد كے ليے فرمايا (( الحياء شعبة من الايمان))۔

سوال: ..... دوسرے جواب سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیاء ایک فطری اور طبعی امر ہے اور ایمان کسی ، پس حیاء ایمان کا شعبہ کیسے بنا؟

إسلم شريف ج اص ٢٠٠ م بخاري شريف ج مص ٩٠٠

جوابِ اول: .....ایک بند سیاء (حیاء کا پایاجانا) بدامر فطری بادرایک بے حیاء کے تمرات اوراس پر مرتب ہو نیوالے نتائج مثلا بمقتصائے حیاء کوئی کام کرنا یانہ کرنا ، بد ثمرہ حیاء افتیاری اور کسی ہے۔ اور صدیث میں (کسی) ثمرہ ہی مراد ہے۔ فالحیاء شعبة من الایمان۔

جوابِ ثانى: ..... حياءابتدا إنظرى امربيكن ائتاء كسى موجاتى بـ

جو ابِ ثالث: ..... حیاء کی دوسمیں بین (۱) طبعی (۲) عقلی ۔ پس جس حیاء کوشعب ایمان قرار دیا وہ عقلی ہے اور وہ کسی بھی ہے مطلب بیہ ہوا کہ ایک تو حیاء طبعی ہے جواللہ تعالی کی طرف سے عطاء کی گئی ہے بیروہبی ہے اور ایک ہے کہ اس حیاء کے مقتصیٰ بڑمل کرنالبذا ہتقاضائے حیاء جو کام کیاجائیگاوہ حیاء عقلی ہوگا یا

بعض نے حیاء کے تین شعبے بیان کئے ہیں

(١) حياء عرفي: ..... عرف جس كوتيج سمجهات ترك كرنا جيس لقمد كرجائة وافعا كركهانا-

(٢) حياءِ عقلى: ....عقل جس كونتيج قرارد الصرك رئا

(٣) حياء بشرعى: ..... شريعت جس كوتيح قرارد السيخ كرنا مديث مين حياء شرى مراد بندك عرفى وقل ع ترفدى مين برسول الله عليه في فرمايا ((استحيوا من الله حق الحياء)) صحابة في عرض كيا ((انا نستحى من الله يا نبى الله والحمد الله )) آب عليه فرمايا ((ليس ذلك ولكن من استحيى من

الله حق الحياء فليحفظ الرأس وماوعي وليحفظ البطن وماحوى وليذكرالموت والبِلْي ومن اراد الآخرة ترك زينة الدنيا)) ح

مناسبة بترجمة الباب: .... ال حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت ظاہر بے كونك الى حديث ميں فرمايا كدا يمان كے مناسبت ظاہر بے كونك الى حديث ميں فرمايا كدا يمان كے مناسب اوپر شعبے بيل توامور الايمان فابت ہوگيا۔

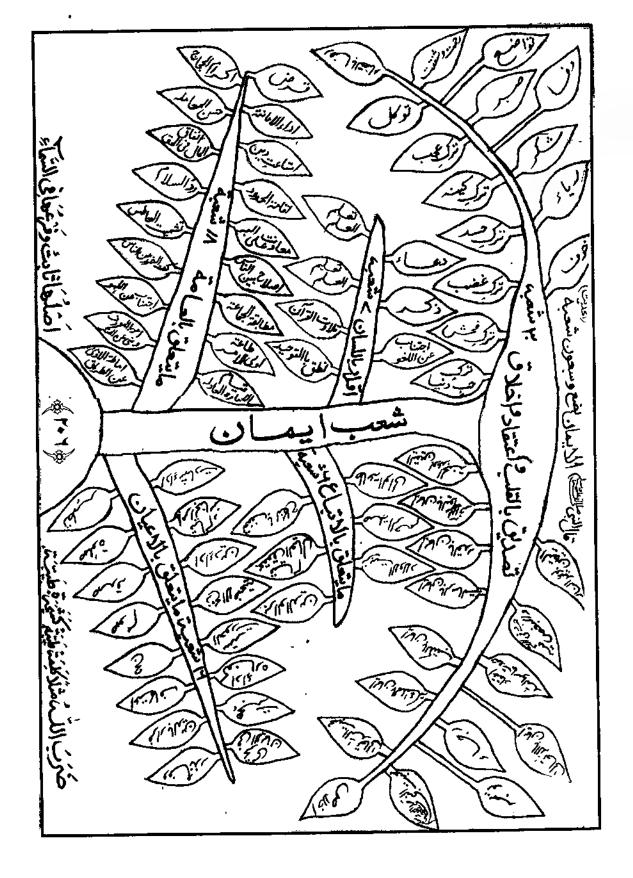

(سم) ) المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده ﴿ بابِ المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده ﴾ ملمان ومهم ملمان ومهم المسلون عمر بين

(۹) حدثناآدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة عن عبدالله بن ابی السفر واسماعیل به عن بیان کیا آدم بن ابوایا س نے کہا ہم ہے بیان کیا شعبہ نے انھوں نے عبدالله بن عمر و عن النبی مالیا الله قال المسلم من انھوں نے (عام) شعبی عن عبدالله بن عمر و عن النبی مالیا الله عن المسلم من انھوں نے (عام) شعبی ہے، انھوں نے عبدالله عند انھوں نے نی علیا ہے ہے مرابا الله عنه لوسلم المسلمون من لسانه ویدہ والمهاجر من هجر مانهی الله عنه لو جسلم المسلمون من لسانه ویدہ والمهاجر من هجر مانهی الله عنه لو جسلم کری زبان اور ہاتھ ہے مسلمان نیچر ہیں۔ اور مہا جروہ ہے جوان چیزوں کوچھوڑ دے جن سے الله تعالی نے من کی قال ابو عبدالله وقال ابو معاویة ثناداؤ دبن ابی هندعن عامر قال سمعت عامر قال الله عنه ناداؤ دبن ابی هندعن عامر (شعبی ) ہے، کہا کہ میں نے نا عبدالله بن عمر ویصحدت عن النبی عربی مدیث بیان کی اور عبدالاعلی عن داؤ د عبدالله بن عمر ویصحدت عن النبی عربی مدیث بیان کی اور عبدالاعلی عن داؤ د عبدالله عن النبی عالم النبی عامر عن عبدالله عن النبی عالم النبی عامر عن عبدالله عن النبی عالم النبی عامر عن عبدالله عن النبی عالم النبی عالم النبی عامر عن عبدالله عن النبی عالم النبی عالم النبی عامر عن عبدالله عن النبی عالم النبی النبی النبی عالم النبی النبی عالم النبی عالم النبی عالم النبی عالم النبی عالم النبی عالم النبی النبی النبی النبی النبی النبی عالم النبی عالم النبی النبی عالم النبی النبی النبی عالم النبی الن

## **چتحقیق و تشریح**

اس حدیث کی سندیل چیراوی بین، چینے راوی عبدالله بن عمرو بین، باپ سے پہلے مسلمان ہوئے، کان غزیر العلم مجتهدافی العبادة و کان اکٹر حدیثامن ابی هویوة ". ج

توجمة الباب: ...اس باب مين حديث بى كايك عكر كوترجمة الباب بنايا ب اس لي ترجمة الباب كى حديث كراته من سبت واضح ب-

ر بط: وہی ہے جو باب سابق میں بیان ہوااور آئندہ بھی یہی ربط ہوگا جو کہ تین طرح ہے۔

المسلم من سلم المسلمون: .. ..مبتدااور خبر دونول معرف بین بظاهر حصر موگامعنی میهونگے که سلمان وای علی دوسرے مسلمان الح ج

ستائے تو بیستانے والا کا فرہوجا تا ہے حالا تکہ ایسانہیں ہے؟

جواب: ۱۰۰ اسکی تین توجهیں ہیں۔

التوجيه الاول: ....اغالمعهدي المسلم عمرادكالل مسلمان ي-

المتوجيه الثاني: يرحرم بعدك لي بكرايك مسلمان عدوس مسلمان كاسلامت ربنا تناضوري

ے کہ اگر الیانہ ہوا تو گو یاوہ مسلمان بی نہیں ہے۔

التوجيه الثالث: تنزيل الناقص بمنزلة المعدوم

سوال ثانی: المسلم من سلم المسلمون میں مسلمون ندکرکا صیعہ ہاس سے معلوم ہوا کہ عودتوں کوآکیف پہنچ نے میں کوئی حرج نہیں؟

**جواب: سقر** آن وحدیث کے بشاراحکام ایسے ہیں جن میں ندکر کے صینے استعال ہوئے اور مؤنثات تبعا شامل ہیں۔ یہاں ایسا ہی ہے۔

من لسانه ويده: ....سوال اول: المان اوريد كالخصيص كيول ك؟

جو اب: تخصیص احتران نبیس بلکہ اغلبی ہے کہ عام طور پر انسان ہاتھ اور زبان سے ایذاء پہنچاتا ہے غرض یمی ہے کہاپی ذات ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔

سوال ثانى: ... يداوراسان من مين اسان كومقدم كون كيا؟

جو اب او ل: لسان سے جوتکایف پینچی ہے وہ جو کی ہے اور ہاتھ سے جوتکلیف پینچی ہے وہ ال اور جان کی۔

شرن آئی ہے کہ انسان جودوسر کے ونقصان پہنچا تاہوہ تین قسم پر ہے انقصان جاہی کا نقصان مالی سے نقصانِ جائی۔

ادر جام کا اتصال سب سے بر انقصال ہاوروہ زبان سے ہوتا ہاس کے اسان کومقدم کیا۔

جو اب ثانبی: سه ایک نقصان دائی ہوتا ہے دوسراء رضی ، جاہ کا نقصان دائی ہے ، ل وجان کا عارضی اور جاہ کا نقسان جو کہ دائمی ہے وہ زبان سے ہوتا ہے اس لیے نسان کو مقدم کیا۔

جراحات المسنان لهاالتئام کی ولایلتام هاجرح اللسان پنجانی شراس کاترجمہ ہے۔

مواراں دے پھٹ مل جاندے کے اولاں دے پھٹ کیں ملدے کیمری کا، تیر کا، موار کا گھاؤ کھرا کے لگا جو زخم زبان کا رہا جمیشہ ہرا

جو اب تالث: امان مے منی ، حال استقبل تمام کے لحاظ سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو اسان کی ایڈ آ ، رسانی م ہے۔ نار ف ہاتھ کے کنونکہ اس سے خاص زمانہ حال میں ہی ایڈ اوپہنچ سکتی ہے البتہ اگر ہاتھ سے لکھ دیتو ہیں اشد ہے ل

ا( يوش سري آن شر۹۶ )

سوال ثالث: ....لان كها كلام كيول ندكها؟

جواب أول: .... لمان كلام كاآلها ساسكي بطور عازة لدكلام ذكركر ككام مرادليا-

بور بور کے دوسرے وقالت انسان بولتانہیں بلکہ زبان سے اشارہ کرکے دوسرے کو تکلیف پہنچادیتا ہے۔ اسکال: سی بوری حدیث کے ضمون سے متعلق ایک اشکال ہے وہ یہ کہ جب اسلام میں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے سلامتی ضروری قرار دی گئی تو اس سے لہ زم آتا ہے کہ کسی مسلمان کو حدایا قصاصاً بھی قتل نہ کیا

ج ئے كيونكديسلامتى كے خلاف ہے؟

جنواب : .. . سلامتی دوشم کی ہے۔ ارسلامتی افراد ۲ سلامتی جماعت

مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان جماعت کی سلامتی وابستہ رہے بعض لوگ ایسا جرم کرتے ہیں جس ہے مسلم معاشر ہے کی سلامتی کی خاطراس کو مادا ہوئے گا کیونکہ سلامتی نمعاشرہ ہی سلامتی کی خاطراس کو مادا ہوئے گا کیونکہ سلامتی نمعاشرہ سلامتی نمعاشرہ سلامتی نمعاشرہ ہوئے کا اندیشہ ہوتواس کو سلامتی نمعاشرہ سلامتی نمعاشرہ سلامت رہے۔ تو حدوغیرہ سلامتی کے خلاف نہیں ایک وفاقی وزیر نے کہا کداسلامی حدوظلم ہیں سب سے پہلے یہ جملہ مودودی نے کہا پھر پرویز نے کہا (العیاذ باللہ من ذکک) اب تواس میں ترمیم کی کوششیں ہورہی ہیں۔ المسمھا جو من ھیجو مانھی اللہ عنه: .....اس میں حضور علی نے نم مبایر کامل کی تعریف فرمائی ہے۔ بھرت کی دونشمیں ہیں۔ (۱) ہجرت ظاہری۔ وارالفساد سے وارالا مان کی طرف یا دارالکفر سے دارالا سلام کی طرف قل دار ہوئی جھوڑ د ہے۔ محل ابو عبداللہ: .....ام بخاری گئیت ہے بھی اپنے آپ کوائی کنیت سے ذکر فرماتے ہیں اور بھی جمد بن اساعیل کہہ قال ابو عبداللہ: .....ام بخاری گئیت ہے بھی اپنے آپ کوائی کنیت سے ذکر کرتے ہیں کوئکہ قلت اور قلنا میں دیوں اور تعلق ہے۔ وقال ابو معاویة : ..... بیام بخاری نے دو تعلیقیں ذکر فرمائی ہیں ایکے چند فوائد ہیں اور کھی اور قال میں دو وائد ہیں اور معاوی نے ۔... وقال ابو معاوی نے : .... بیام بخاری نے دو تعلیقیں ذکر فرمائی ہیں ایکے چند فوائد ہیں ا

فائدہ او لی: ..... بہلی سند جوذ کر ہوئی ابن میں عندنہ ہے بیعلیق اس کیفٹل کی تا کہ عنعنہ میں جوعدم لقاء کا احتال ہے وہ رفع ہوجائے۔

فائده ثانيه: ..... قال عبد الاعلى والى تعلق من داؤد مطلق بي بهلى تعلق ذكركرك بتاويا كه دوسرى تعلق من داؤد ابن الي مندمراد مين ...

فائدہ ثالثہ: ، دوسری تعلق میں عبدالقد مطلق ذکر ہے اور محدثین کا قاعدہ ہے کہ جب عبدالله مطلق ذکر کے اور محدثین کا قاعدہ ہے کہ جب عبدالله مطلق ذکر کیا جائے تو حضرت عبدالله بن مسعود مراد ہوتے ہیں جبکہ یہاں پر مزاد عبدالله بن عمر و ہیں ،دوسری تعلیق سے بیدا ہوئے وال غلط وہم بھی بہل تعلیق سے دفع ہوگیا۔

إعمرة القدري ج اس١٣٣

سو ال: میں کی روایت میں شعبی کاذکر ہے دوسری روایت میں شعبی کاذکر نہیں ہے تو متالع کیے ہوا؟ جو اب: مند یا در کھنا چاہیے کہ عامر شعبی ہی کانام ہے ساجلہ تا بعین میں سے میں بہت سے صحابہ مجمی ان کے شاگر دہیں بیامام ابوصنیفہ کے بھی شنخ اور استاد کہیں۔

ق اوراحادیات (۵) باب ای الاسلام افضل کی کون سااسلام افضل کی الاسلام افضل کی کون سااسلام افضل ہے؟

(۱۰) حدثناسعید بن یحیی بن سعید الاموی القرشی قال ثنا ابی قال ثنا ابوبودة الم مے بیان کیا ابوبوده الم مے بیان کیا والد نے ،کہا ہم سے بیان کیا ابوبرده ابن عبدالله بن ابی بودة عن ابی موسیٰ قال قالوا یارسول الله! بن عبدالله بن ابی بودة عن ابی موسیٰ قال قالوا یارسول الله! بن عبدالله بن ابی بودة عن ابی موسیٰ قال قالوا یارسول الله! بن عبدالله بن ابوبرده نے ابوبرده سے ، انھوں نے ابوبرده سے ، انھوں نے ابوبرده نے ابوبرده نے ابوبرده نے ابوبرده نے مال الله ویده یا کون ما املام افضل عجا آپ علیہ نے فرمایا :جس کے ہاتھ اورزبان سے مسلمان نے رئیں کون ما املام افضل عجا آپ علیہ نے فرمایا :جس کے ہاتھ اورزبان سے مسلمان نے رئیں

المتحقيق وتشريح

اس باب کونا بت کرنے کے لیے حضرت ابوموی اشعری کی روایت نقل کی روایت الباب سے ترجمۃ البب کا تعلق واضح ہے۔ مسوال: سوال وجواب میں مطابقت نہیں ، سوال خصلت اسلام سے تعلق ہے اور جواب میں وات کا ذکر ہے؟ جواب: سوال وجواب میں دوطرح سے مطابقت ہے۔

تطبيقِ اول: مسوال كى جانب مضاف محذوف، ن لواى ذى خصلة الاسلام افضل يا جواب كى طرف مضاف محذوف مان و اى خصلة من سلم المسلمون ل

تطبیقِ ثانبی: سیجواب علی اسلوب انکیم ہے کہ سائل کے سوال سے زائد جواب دیا جائے جس زائد کا معلوم ہونا سائل کے لیے ضروری تھایا سائل کا سوال ناقص ہواور جواب کامل دیدیا جائے یہاں سوال خصلت کے متعلق تھا، استان نے خصلت اور ذی خصلت دونوں کے متعلق بتادیا۔

سوالِ ثانی: ۱۰۰ اس صدیث میں صحابہ یہ نے سوال کیا (( ای الاسلام افضل؟)) جوابا فرمایا ((من سلم المسلموں من لسانه ویده)) دوسری روایت میں ہے ای الاعمال احب ؟جواب میں فرمایا الایمان بالله بعض روایات میں ہے ((ای الاسلام افضل؟)) جواب میں فرمایا (( تطعم الطعام و تقوء السلام )) ایک روایت میں ہے ((ای الاسلام افصل؟)) جواب میں فرمایا ((الصلوة لمیقاتها)) توان سب میں تعارض ہے؟ جو اب ا: اختلاف الفاظ ،ختلاف اوقت پرمحول ہیں کی وقت کی کمل کی فضیلت ہوتی ہے اور کی وقت کی ممل کی فضیلت ہوتی ہے اور کی وقت کی ممل کی ، جماد کی شرورت کے وقت جہاد کی ، قط کے وقت اطعام الطعام کی ، و علی هذا القیاس

جو اب ٢: ٠٠ اختلاف في الجواب مع الاتحاد في السوال بوجه اختلاف احوالِ سائلين كيم مثلاا أر سائل بين شان سلامتي كي بتواسه من سلم المسلمون الخ جواب ديا اورا كرسائل بنجون بوتواسة تطعم المطعام المخ جواب ديا شاد الخق صاحب كامقوله بكر دنيا بين سب سازياده عجيب بات بيب كملاخي بوه شيخ سعدي قرمات بين -

چشم مور وپائے مار ونان مُلَّا کس ندید

جواب سا: اختلاف فی الجواب اختلاف فی السوال کی وجہ ہے جھی ای الاسلام خیر ہے موال کیااور بھی ای الاسلام افضل ہے۔ افضل فضائل ازمہ ہے ہوتا ہے جسے علم وغیرہ اور خیر فضائل متعدیہ کے اعتبار ہے ہوتا ہے جسے علم وغیرہ اور خیر فضائل متعدیہ کے اعتبار ہے ہوتا ہے۔ ای الاسلام افضل کا جواب من سلم المسلموں ہے دیا کہیں ای الاعمال احب ہے ہوا رکا جواب المصلوة لوقتھا ہے دیا یہ کمال بلاغت ہے کہ برموقع پر الفاظ کے فرق کو بچھ کرا سکے مطابق جواب دیا ع

ا حدة القارى جي ص١٣٩ ع فيض باري جي ص٨٠ مع ايف

جو اب سم: - فضل الاعمال ایک نوع ہے اسکے مختلف افراد بیں بھی کی فردکا ذکر فر مایا بھی کسی فردکا تو ایک کا افضل ہوتا دوسرے کے فضل ہونے کے من فی نہیں۔ یہ جواب مع تفصیل زائد امام طحادیؓ سے منقول ہے۔

کے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ لوگ اعمال کی تکستیں یو چھتے ہیں کہ فجر میں دور کعتیں کیول فرض ہو کی اور ظہر میں چار کیوں؟ وغیرہ وغیرہ میں ایک سب سے بڑی تھمت بتا تا ہول کہ اللہ کی مرضی ہے کیونکہ ہر عمل اللہ کی رضاء کے لیے ہوتا ہ

یے حکم شرع آب خوردن خطا است 🍪 گر بفتوی خون ریزی روااست

حاصل باب: سنسباب من الكوفرقه مرجه كارد تفاد وسرح هوق العباد كي رعايت كى ترغيب تقى ـ



(۱۱) حدثناعمروبن خالد قال ثنا الليث عن يزيد عن ابى الخير آم ہے بيان كيا عمره بن فالد ّنے ،كہا بيان كيا بم ہے بيت نے ،افعوں نے بريد ہے ،افعوں نے ابوفير ہے عن عبدالله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله علیہ ای الاسلام خير افعوں نے عبدالله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله علیہ ای الاسلام خير آفعوں نے عبدالله بن عمرو ایک مردنے آنخضرت علیہ ہے بوچھا،اسلام کی کون می خصلت بہتر ہے؟

قال تطعم الطعام وتقرأالسلام على من عرفت ومن لم تعرف! آپ علیه من عرفت ومن لم تعرف! آپ علیه نام کرناس کو پنجانتا ہویانہ پنجانتا ہو۔

﴿تحقيق وتشريح﴾

اطعام الطعام من الاسلام: ... كمانا كهلانا بهى اسلام كالك جزء ب، تركيب ثابت بوكى اورروايت من تطعم الطعام آ كياس ديط بو كيااو يركى طرح يهال بهى خصال كالفظ محذوف باى اى خصال الاسلام خير؟

مسوال: جواب وال كمطابق نبيل كونك وال بالاسلام خير يتوجواب ونا جا به الطعام الطعام الطعام الطعام الطعام الطعام تواً را المخير كالفظ محذ وفي الماجات توتطعم الطعام برخير كاحمل مي نبيل كونك يفعل باور فعل ندم بتداء بنآب نذبر

جواب: یولام تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه کے بیل سے ہے جیے اس میں اُن مصدری محذوف ہے ایسے ہی کار مصدری محذوف ہے۔

سوال: ... جب يموقع حذف ان كمواقع ميس ينهيس عن كي محذوف مان ليس؟

جواب: ایک آن ناصب (مصدریه) ہے اور ایک آن مصدریہ وہ ہے جو کفتل کونصب نہیں ویتالیکن مصدر کے معنی میں کرتا ہے جیسے قسمع بالمعیدی العاس کو اس طرح بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے (تا کہ نحوی چیستان ندبن جائے) ان مصدریہ جب این مواقع خذف میں حذف ہوتو نصب ویتا ہے جب غیر مواقع حذف میں حذف ہوتو نصب نہیں ویتا ہے جب غیر مواقع حذف میں حذف ہوتو نصب نہیں ویتا ہے جب غیر مواقع حذف میں ع

تطعم الطعام: ..... مفعول ذكرنيس كياتيم ك ك صالح ، فاسق ،سلم ،كافر بلكه جانوركو بهى كهلان يرب الواب عن الواب عب الواب عب الواب عن الواب عن الواب عن المحاد المدين المحاد المدين المحاد المحاد المحاد المحاد الاتفى ) م وحد من المحد المحد الاتفى ) م وحد يث المحد المحد المحد الاتفى ) م وحد يث المحد المحد

بظاہران دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔

تطبيق اول: ... وورى مديث من افضليت كابيان ب فلاتعارض.

تىطبىق ثانى: . . . . طعام دوتىم كاب\_(1) طَعامِ ضرورت (٢) طعامِ دعوت ـ تو حديث كامطلب يه بوگا كه طعامِ ضرورت برضرورت مندكو كھلائے اور طعام دعوت صالحين كو كھلائے ـ

ل الم فارق بينديث بفارق يش تين بارا الم بارتوم الرحاديث على ١٢٠٠١ الموجه مسلم في الايعان السبائي في لايعان وابو داؤ دفي الادب والل بلاحة في الاطعيمة ع بياش سدلتي س٨٦ بشرح جاي ص١٨٥ سيمسلم جهش ٢٣٣٧ برزدي شريف ٢٥س د١٤

#### وتقر أالسلام :.....

سوال: بین برائی تطعم الطعام کی طرح تسلم السلام فرمادیت تو کلام میں روانگی پیدا ہوجاتی بحو اب: جو اب: جواب کا بیانداز افتیار فرمایا تا کہ زبان کے ذریعے سلم ہویا تحریر کے ذریعے، ہردوکوشامل ہوجائے لا مل قات کے وقت سلام کا بیتی پیش کرنائی امت کومل اور کسی امت کو نہ ملالیکن ہم ناشکری کرتے ہیں۔ سلام سنت اور اس کا جواب واجب ہے لیکن بیالی سنت ہے جسکا تو اب واجب سے زیادہ ہے۔ اسکی کئی خصوصیات ہیں. دعا بھی ہے، بینا رت بھی ہے یعنی مخاطب کوسلامتی کی دعا بھی و یدی اس کو مطمئن کردیا کہ میری طرف ہے کوئی تکلیف نہ ہوگی تو بیغا مرامن بھی ہوا اور بشارت بھی ہے عرب کے بدوجس کوسلام کرلیں یا اس کے سلام کا جواب و ید ساس کونہیں لوٹے۔

یہ عبادت بھی ہے، لیکن بیر عبادت تب بے گا جب حدیث کے تعلیم فرمودہ طریقتہ پر کرہے۔ علمی هن عرفت و هن لم تعوف: . . . . اگر کسی کو پہنچ ن کر سلام کرتے ہوتو بیر سلام مواجہت ہے یا سلام رشوت، اگر صرف مسلمان و کی کر سلام کیا تو سلام عبادت ہے۔

حاصلِ باب: ··· يفهم من هذا الباب :مكارم الاخلاق وفيه اشارة الى عبادة المالى والبدني وبان لهما دخلٌ في الايمان. ٣

(ک)
﴿ باب من الایمان ان یحب لاخیه مایحب لنفسه ﴾ ایمان کی بات یہ کہ جوائے لیے جا ہے وی اپنے بھائی (مسمان ) کے لیے جا ہے

تَعْ يِخْرِيٰ نِي صَلِيْهِ مِنْ وَرَسِ بِخْرِيُ صَلِيْهِ اللَّهِ بِي ضَصِيدِ كِيْنَ صَلِيمُ

- (تحقيق وتشريح)

حدیث کی سندیں چوراوی ہیں ، چھے انس بن ما لکٹ ہیں جنگی کنیت ابوحزہ ہے ، نبی پاک منافقہ کی دس سال خدمت کی ہے۔ آ کی کل مرویات ۲۲۸۸ ہیں ہے

وعن حسین المعلم: ..... واؤعاطفه باورعطف شعبه پر بے که شعبه اور حسین دونون قاده سفال کرتے ہیں امام بخاریؓ نے دوسندین اس لئے ذکر فرمائیں کہ ان کے استاد نے ایسے بی ذکری تھیں س

توجمة الباب كى غوض: .... حديث الباب سرته الباب مراحناً ثابت بمقصوديد كراجزاء ايمان مل سي المياب كى غوض الباب سرته الباب مراحناً ثابت بمقصوديد كراجزاء ايمان من سي المياب امود الايمان كر تحت كذر يكل بيل سرايد كري بيل باب امود الايمان كر تحت كذر يكل بيل المعلق من كال نبيل موسكا ٢٠ ... في ليافت كى به كرمومن كى بي شان نبيل استنويل الناقص بمنزلة المعلوم ٣

هفهو م حدیث: ..... بظاہر بیده بیث نا قابل عمل معلوم ہوتی ہے بینی بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کے استعال پر استقر انہیں اوردہ کوئی چیز استعال نہیں کرسکنا کیونکہ مفہوم مدیث بہی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پندکرے وہلم جو اے مطال کیونکہ مفہوم مدیث بہی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اسکو پندند کرے وہلم جو اے مطال کی جگہ آپ نے اسکو پندند کرے وہلم جو اے مطال کی جگہ آپ نے اسکو پندند کرے وہلم جو اے مطال کے لیے اور تیمرا بہتے کے لیے اور تیمرا جو ہے کے لیے اور تیمرا چو تھے کے لیے بہترین اور دہ دو مراتیس ہوسکتے جب تک اپنے بھائی چو تھے کے لیے بیدشتہ بات کی بی بر ھاسکے گا کے نکہ حدیث بر بھی تو عمل کے لیے بیدشتہ پندند کریں۔ آخر حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ ایسے تو کوئی خص بخاری شریف نہ بھی پڑھا سکے گا کونکہ حدیث بر بھی تو عمل کرنا ہے۔ نیز اس حدیث بر کسی نی نے بھی طلب بی اسلامات نے کہا دَب ھَبُ لَی مُلْکَالًا یَدُبُونی لِا حَدِ مِنُ بَعُدِی اور قرآن میں اللہ پاک نے نیک بندوں کی دعا کے بارے میں فرمایا واجعَلَنا فِلْمُتَّونِینَ اِمَلْمًا اور حضور اللّٰ کے نے فرمایا دعوا لی الوصیلة .

جو اب ا: ..... بیرهدیث استعال اشیاء یا ترجیم مناصب برمحمول نہیں ہے بلکہ بیرهدیث معاملات برمحمول ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، رہن مہن، لین دین، ان میں اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جواپنے لیے پسند کرتا ہے مثلا خودکوچٹم ہوشی، بردہ ہوشی پسند ہے تو دوسرے کے لیے بھی یہی پسند کرے۔

جواب ٢: ..... يرحديث مثاورت برُحُول ب كركوني آپ سے كى معاملہ ميں مشوره طلب كرے تو آپ اسكو وى مثوره ديں جوابي ليے بيند كريں۔

جواب ٣: ..... بيحديث معاقبت برمحول ب كماركوئي مجرم مونے كى حيثيت سے بيش موتو اسكے ساتھ ايا

ل عدة القارى ج اص ما تعمرة القارى م ١٢٠٠ سر درس بخارى م ١٢١٠

سلوك كرے جيما كرا يسے موقع پراينے لئے بہند كرنا تھا۔

جو اب س : ..... یہ حدیث ایثار مواثرت پرمحول ہے کہ اپنی ضروریات کر دوسرے کی ضروریات کوتر جیج دے مثلاً پیاس کی ہے تو دوسرے بھائی کو پہلے پلائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اس ایک حدیث پرعمل ہوجائے تو سارے جھکڑے فسادات مث جائیں۔اس حدیث براولی بالعمل علاء کرام ہیں۔

جواب 6: ..... بيعديث مقاسمت برنحول ہے كہ چيزوں كي تقيم ميں اينے بردوسروں كوتر جي دو\_

**فائدہ**: .....اسلام جوتعلیم دیتا ہے وہ بیہ ہے کہ ادائمگی حقوق میں عجلت کرے اور مطالبہ جھوق میں صبر کرے۔ سارے اسلامی اخلاق انہی دوچیز ول کے اردگر دگھو متے ہیں۔

خلاصه: ....اس مديث كامقعدادا يكى حقوق بـ

ایک مرتبہ آپ بھی کے تقتیم فرمارہ سے کہ کس نے کہا کہ آپ اپ اقرباء کور نیج دیتے ہیں آپ بھی نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گاتو پھرکون انصاف کرے گا۔ آپ بھی نے فرمایا میں نے اثرت کوا نقتیار نہیں کیا میر ب الحداثرت ہوگی ، صحابہ بھرنے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا تھم ہے؟ فرمایا صبر کرواا پے حقوق کا مطالبہ نہ کروعزیز طلبا آپ اللہ کے بڑتا اور کا تھم نہیں دیا ، اور بیا سلامی طرز نہیں ہے۔

(۸)

﴿ باب حب الرسول عَلَيْسِكُ مِن الايمان ﴾

آنخفرت الله عند رهنا ايمان كالكبر ، -

(۱۲) حدثنایعقوب بن ابر اهیم قال ثنا ابن علیة عن عبدالعزیز بن صهیب بم سے بیان کیا یعقوب بن ابرائیم نے بہا ہم سے بیان کیا ابن علیہ نے ، انھوں نے عبدالعزیز بن صهیب سے عن انس عن النبی علیہ نے وحدثنا ادم بن ابی ایاس قال انھوں نے انس سے ، انھوں نے آخرہ سے بیان کیا آدم ابن ابوایا س نے ، کہا تم سے انس سے بیان کیا آدم ابن ابوایا س نے ، کہا ثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله علیہ الله علیہ میں انس قال دسول الله علیہ نے فرایا ہم سے بیان کیا شعبہ نے ، انھوں نے قادہ سے ، کہا کہ آخضرت علیہ نے فرایا لایو من احد کم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین . کونی فرای اور اپرا) مون نیں ہوتا جب تک اب کویری عبت اپ باپ اورا پی اولا داور سب لوگوں سے نیادہ نہ ہوتا ہے اور اپنی اولا داور سب لوگوں سے نیادہ نہ ہوتا ہے ۔

وتحقيق وتشريح

حدیث کا هفهو م: ..... مفهوم حدیثیه ہے کہ کوئی بھی اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نز دیک ذکورہ فی الحدیث چیزوں سے زیادہ محبوب نہ موجا ؤاں۔

سوال: من والده وولده والناس اجمعین تین چیزوں کا ذکر قربایا والده: اس میں تمام اصول داخل ہیں۔ ولده: اس میں تمام فروع آگئے اور والناس اجمعین میں تمام لوگ آگئے کیکن اپنی جان (من نفسه) کا ذکر نہیں فربایا کہ اسکی اپنی جان سے بھی آپ علی فیل دیادہ محبوب ہوں حالانکہ ایمان کمل کرنے کے لیے ریجی ضروری ہے؟ جو اب: ساس مدیث کوجامع کرنے کے لیے توجیہات کی گئی ہیں۔

التو جید الاول : .....انسان کی اپنی جان والداور ولد کے حمن میں آگئ۔ جب حضور علیہ والداورولد سے بھی زیادہ محبوب ہو نگے کیونکدان پر آ دمی اپنی جان قربان کردیتا ہے۔
التو جید المثانی : .....انسان کی اپنی جان کاذکر و الناس اجمعین میں ہے کیونکہ سیجی ناس میں واضل ہے۔
التو جید المثالث: .....انیان کی اپنی جان کاذکر و الناس اجمعین میں ہے کیونکہ سیجی ناس میں واضل ہے۔
التو جید المثالث: .....اپنی جان سے زیادہ محبوب ہونے کاذکر دوسری صدیث میں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ دھرت عررضی اللہ تعالی عند نے عرض کیایارسول اللہ آپ اللہ محبوب جیزوں سے زیادہ محبوب ہیں کیکن پسلیوں کے اندرجوجان ہاں ہے اس سے نیادہ محبوب نہیں معلوم ہوتے ، آپ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مرابات نہیں ہے گی جب تک کہ پسلیوں میں جوجان ہاں ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔ دھرت عرش نے عرض کیا اب آپ بی جان سے بھی

زياده مجوب بين توآب الله في المناه في المار ( الآن ياعمر ) كا

مسو ال ثانبی: ..... بعض اوقات بال بچوں اور بیوی کی محبت اور یا دستاتی ہے کیکن حضور علیہ کے یاونہیں ستاتی تو پھر بیآ دمی مؤمن کیسے ہوا؟

جواب اول نہ محبت دوشم کی ہے ا ایک محبت طبعی ۲ دوسری محبت عقلی۔

محبت طبعی: .... جومجت طبعیت کے تقاضے سے ہوجاتی ہے۔

محبت عقلی: جوانسان سوچ سمجھ کراپنے اختیار ہے مجت لگا تا ہے۔ یا بول تعبیر کرلو کہ غیر اختیاری اور اختیاری اور اختیاری۔ حدیث میں محبت اختیاری مراد ہے۔ نقابل ہے امتحان ہوجا تا ہے۔ اگر کسی کی بیوی حضور علیقی کی شان میں تو بین آمیز الفاظ استعال کرتی ہے اور یہ صبر کرجا تا ہے تو یہ مؤمن نہیں ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں اور بیوی کی ایس بات کوامتی ہر گزیر داشت نہیں کرتا یہی مجت مع الرسول معلیقی ہے۔

جواب ثانی: .....بعض محدثین ؓ نے دوسرا جواب دیا ہے۔لیکن تعبیر کا بی فرق ہے کہ ،ایک حبطبی ہے اورایک حب ایمانی ہے۔ ایمانی ،حب طبعی ہے زائداوراس پرغائب ہوتی ہے یہ .

و اقعه 1: ... .. چنانچ حضرت ضناء کا خاوند، بیٹا اور بھائی تینوں شہید ہوگئے جب ان ہے کہا گیا کہ آپ کا فلال بیٹا شہید ہوگئے، آپ کے خاونداور بھائی سب شہید ہو گئے تو دہ فر انے مگیس کہ حضور علیق کا حال سناؤ، جواب ملا کہ آپ بحد اللہ محفوظ بیں ، کہنے گئیس مجھے دکھلا دو، جوں ہی دیدار ہے مشرف ہو کیس بولیس کل مصیبة بعد ک جلل (ای حقیر) ج و اقعه ۲: عبد اللہ بن زید اپنے کھیت باباغ بیس تھے کہ نجھ تھے کی وفات کی اطراع پنچی تو انہوں نے فور آدعا مانگی کہ یا اللہ میری بینائی سلب کرلے میں اپنی آپکھ ہے اپنے محبوب ایک کے بعد کسی اور کونہیں دیکھنے چا ہتا چنانچ انکی یہ دعا تبول ہوئی اور بینائی جاتی رہی سی

و اقعه على: ... حضرت ثمامه بن الثال قيدى موكرة عن اسلام لان ك بعد فرمات بين كه يارسول الله اسلام سے بهلة باورة بكا شهرسب سے زياده مبغوض تھا اب آب اورة بكا شهرسب سے زياده مجبوب ب

مجنوں کہتا ہے۔

| الجدار | وذا | لجدار | ذا ال | اقبل | ليلى | ديار   | الديار | على  | امر |
|--------|-----|-------|-------|------|------|--------|--------|------|-----|
| الديار | سكن | من    | حب    | ولكن | قلبى | الديار | حب     | شعفن | ما  |

اس محبت طبعی کومجت عِشقی بھی کہتے ہیں لیکن بدانتہائی ناپند بدو لفظ ہے قرآن وحدیث نے اس لفظ کو

ل بخاری شریف ن منس ۱۹۸ ع درس بخاری ص ۲۲ سع ایفاً سع درس بخاری ش ۱۲۲

استعال نہیں کیا بجرصرف ایک جگہ کے اور وہ بھی ندمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ فرمایا ایا کم ولحون اہل العشق العشق ال عن الاعوج: .....اس سے مراد ابوداؤد عبد الرحمٰن بن برمز ہے ، ام مالک اُس سے بالواسطہ روایت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے عبد اللہ بن برمز ہیں اس سے بلاوسطہ روایت کرتے ہیں اور اس سے فقہ بھی حاصل کی ہے تو جہاں بھی امام مالک کی سند میں ابن برمز آئے گا وہاں عبد اللہ بن بزید بن برمز بی مراد ہو گئے۔

(۹) (۹) ﴿ باب حلاوة الايمان ﴾ ﴿ باب ايمان كم مان كم عال كم يان من م

# وتحقيق وتشريح

علامہ نودیؓ فرہاتے ہیں کہ جلاوت سے حلاوت معنوی مرادہ کہ دین کے لیے مشقتوں کا برداشت کرنا آسان ہوجائے اللہ کی محبت میں اطاعت انشراح صدر کے ساتھ کرتا ہوائی طرح آب اللہ کی محبت کی وجہ ہے آپ اللہ کی کا تباع کرتا ہوخلاصہ یہ کہ اعمال کے وقت طبعیت میں ہو جھ گھٹن بیدا نہ ہوا ور مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوجائے۔
۲ بعض محدثین نے فرمایا کہ حلاوت معنوی کے ساتھ ساتھ حلاوت حسی بھی مراو ہو سکتی ہے کہ انسان ذکر ، طاعت سے مشاس ، لذت محسوس کرے ، بیعض اشخاص کے لحاظ ہے۔

ا ﷺ وَشُرِيْتِ صُ ١٩٩١ له م بخارگ بيصديث بخارگ شريف شم 4 باراا ــــ (رقوم الاحاديث ٢١،٢، ١، ٢٠٠١ ، ١٩٣١ ، بحارى مطوعه داراليسلام للمشرو التوريع الرياص)

### ذوق ایں بادہ نه دانی بخدا تا نه چشی

ليكن ذوقيات مجمائين نبين جاسكتين \_

اذا لم تر الهلال فسلم الاناس راؤه بالابصار

مثلا آپ کو بھوک گئتی ہے کسی دوسرے کو بھوک نہیں گئتی آپ اسکو سمجھ انہیں سکتے۔ آم کا مزوکسی نے چکھانہ ہوآپ اے سمجھ انہیں سکتے۔

لطیفہ: .....ایک نابینے سے پوچھا گیا کہ تھیر کھاؤگے کہنے لگا کھیرکیسی ہوتی ہے بتایا گیا کہ سفید ہوتی ہے، کہنے لگا سفید کیسا ہوتا ہے، جواب ملا بنگلے کی طرح ہوچھنے لگا کہ دبگلا کیسا ہوتا ہے اس نے ہاتھ بنگلے کی طرح ٹیٹر ھاکیا اور نابینے کا ہاتھ او پر پھروایا، اندھے نے ہاتھ چھیر کر کہاری تو بڑی ٹیڑھی کھیرہے جھے سے نہیں کھائی جائے گی۔

د و سو الطیفه: حضرت هانوی کے ملفوظات میں ہے کہ ایک نابینے کوشادی کا شوق دلایا گیا، لوگوں نے کہا شادی بردی لذت والی ہوتی ہے کہ کہلا کراسکی شادی کردی اس نے سمجھا کوئی کھانے کی چیز ہوگی دوسرے دن اس سے یو چھا گیا کوئی لذت نہیں آئی۔

مماسو اهما: سساس میں حضور علی اللہ اور اللہ تعالی کو ایک بی ضمیر میں جمع کردیا جس سے ان دونوں کامساؤی مونا معلوم ہوتا ہے حالانکہ ابدوا و دکی ایک روایت ہے کہ آپ علی کے قریب بی ایک خطیب خطید ہے رہا تھا اس نے کہامن یطع اللہ ورسولہ و من یعصمهما آپ علی کے فرمایا: ((بئس المخطیب انت)) کے کونکہ ایک بی ضمیر میں دونوں کو جمع کردیا جو کی اشکال ہے؟

جو اب ا : · · اس کلام میں آپ بیافتے خود متکلم ہیں اگر غیر کا کلام ہو، غیر ذکر کرے تو شرک کا شبہ ہوسکتا ہے اگر آپ آفٹے خود کریں تو میحمل شرک نہیں ہے۔ ع

جواب ٢: ... آپ الله کائيرابتدائي زمانه پر محمول ہے كيونكه ابھي تو حيدرائخ نہيں ہوئي تھي اس ليے شرك كے شهدوالے كليے سے احتراز كيا اور جس وقت آپ الله في الله الله الله وقت تو حيدرائخ ہو چكي تھي۔

جواب ان است خطبہ بیان تو حید کا مقام ہے وہاں ایسا موہم شرک لفظ بولنا درست نہیں جبکہ آ پ علی کے کلام کاموقع ایسانہیں ہے۔

جو اب س : ..... خطبت میں ایضاح و تفصیل مقصود ہوتی ہے ایسے موقع پر ایبا موہم لفظ بولنا مناسب نہیں تو آ کے منابقہ کے بنس الخطیب فرمانے کا مقصد بیہ کے خطیب آ داب خطابت سے ناواقف ہے۔

البرادوس ۱۱۹۴ کا معلم الاثنات سرد ۲

جواب 6: ..... آ پیکانے کام میں جلے الگنیں ہیں (ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما) اکشا کلام ہے اورخطیب کے کلام میں جملول کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے غلط معنی کا وہم پیرا ہوگیا (مَن يطع الله و رسوله فقد رشد، ومن یعصهما فقد غوی)

جواب ٢: .....يآپ عَلِيَّةً كَ خَصُوسِيت ہے۔

جواب : ..... آخر مین آپ علی نے فیصلہ دیدیا۔ اس مسئلہ میں نفس جوازی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایسافر مایا۔ لا یحبه الااللہ: ..... محبت کسی اور غرض کے لیے نہ ہو کیونکہ جو کسی غرض کے لیے ہودہ ٹوٹ جاتی ہے اور جواللہ کے لیے ہوتو چونکہ اللہ دائی ہے اس لیے دہ محبت بھی باقی رہتی ہے۔

وان یکرہ ان یعود: ....سوال: لفظ یعود سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث خاص ہان لوگوں کے ساتھ جو کفر سے اسلام میں داخل ہوئے کو کار عود حالت اولی کی طرف لوٹے کو کہتے ہیں؟

جواب: .....يغو د يصير كم من شي مي آتا ب\_معناه هنامعني الصيرورة ل قال تعالى ومايكون لنا ان نعو د فيها.



عدة القارى ج السرام الم الظر (١٨٥ ع الغرار)

# وتحقيق وتشريح،

ر بط: ... .. لمافرغ عن الحب مطلقاو كان عامًا ار دفه بذكر محبة الطائفة وانتخب منهاالانصار؛

یعنی پہلے اللہ اور اسکے رسول میں ہے۔

کی محبت کی اللہ اللہ متبالی ہے۔ انصار حضور علی ہے۔

ماتھ محبت کرنا علامت ایمان ہے۔ انصار حضور علی ہے۔

محبت تھی۔ ہم انصار ہے مجت کری حضو علیہ ہے۔ کی وجہ ہے۔

محبت تھی۔ ہم انصار ہے مجت کری حضو علیہ ہے۔ کی وجہ ہے۔

مسوال: منام صحابه مين انصار ك تخصيص كيول فره كي؟

جو اب: ۱۰۰۰ کے کہ انصار میں محبت ابتداء ہی سے تھی۔اور دین کے زیادہ مددگار انصار ہی ہوئے ،مہاجرین کی مدد ہے۔ مد بھی انصار ہی نے کی تو انصار سے محبت حضور کا لیے ہی کی محبت کی وجہ سے ہے اور حضور تعلق کے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ انصار: ۱۰۰۰ لفظ انصار کے زیادہ تر مصداق اوس وخزرج کے دو قبیلے ہیں۔



frrm)

# وتحقيق وتشريح

ال صديث كي سنديل پاخ راوى إلى، پانچوين حفزت عباده الله الله الماين اول من ولى قضاء فلسطين، توفى اربع و ثلثين، واعلم ان عبادة بن صامت الله فرد فى الصحابة شوفيهم عبادة بدون ابن الصامت الني عشر نفساع

کان شھد بدر آ: ... .. چونکہ بدریوں کامقام دوسرے صحابہ سے فائق تھا اس لیے بیان فضیلت کی غرض سے سے الفاظ بو کے اس کا موقع پر وھو البدری بولا جاتا ہے۔

احد المنقباء: نقبآء: نقب کی جمع ہے۔ نقب اسے کہتے ہیں جو کسی قوم کے احوال کی تفتیش کرے اور بیان کرے۔ دربیان کرے۔ دربیان کرے۔ جنہوں نے لیات العقبہ میں آپ علی ہے سیعت کی تھی ان میں سے ہرایک کو آپ علی ہے نقیب قرار دیا تھا تا کہ وہ جاکر قوم کو تبلیغ کریں اور دین پہنچا کیں۔

سوال: ليلة العقبة عكيامرادي؟

جواب: لیلة العقبہ برادوہ رات ہے جس رات حضور علی میں ایک گھائی کے پاس مدینہ منورہ سے آنوالوں کی بیعت فرمائی۔ ایا کیا ۸ آدی تھے اور اسلام میں داخل کیا اسکوبیعت عقبہ بھی کہتے ہیں۔

اختلاف: بعتِ عقبہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ دومرتبہ ہوئی یا تین مرتبہ بعض کے نزدیک دومرتبہ اور بعض کے نزدیک میں مدینہ منورہ والول نے بعض کے نزدیک ہے کہ تین مرتبہ ہوئی پہلی مرتبہ سے انہوں کو جھنا جا ہے اس سال ۲،۷ یا ۱۸ آدی آ ک ناکہ مکہ مکرمہ میں محمد علی ہے نبوت کا دعوی کیا ہے، سوچا ان سے دین سمجھنا چاہئے اس سال ۲،۷ یا ۱۸ آدی آ ک

ل . م. را ربی آن مدیث نین کویخاری بین 12 مرتبدلای رقوم الان یک از ۱۸۹۳ ، ۱۸۹۳ ، ۱۸۹۳ ، ۱۸۹۳ ، ۱۸۰۳ ، ۱۸۷۳ ، ۱۸۲۳ . ده ۱۵ سام ۱ سام ۱ ، ۱۳۷۸ ، بغاری مطبوعه وارالسلام کمنشر والتوزیج الریاض اخرجه مسلم، لترمذی النسائی سام عمدة القاری خاص

آ پ النظافیۃ نے ان کودین سمجھ یا تو انہوں نے قبول کرلی اور چیے گئے ان میں ایک اسعد بن زرار ڈابھی تھے۔ا گیے سال
سن انہوی کو بارہ یا چودہ آ دمی آئے ان میں عبادہ بن صامت بھی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سن انہوی کو

• کے قبریب آ دمی آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ آلیا ہے کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دمی تو یہاں بیعت
عقبداولی مر دہے یا ٹانیہ؟مشہوریہ ہے کہ پہنقیاء بیعت عقبہ ثانیہ میں سے جی بعض نے اولی کے نقباء میں شہر کیا ہے۔
بین من نئے میں باب کا مفانیس ہے تو بیر صدیث پہلے باب کے تحت ہوگی اس صورت میں دونوں حدیثوں کے
درمیان ربط بیان کرنا ہوگا جو دوطر لیقوں سے بیان کیا گیا ہے۔

ر بعط اول: کیجلی حدیث میں حب ایا نصار کوعلامت ایمان قرار دیا دوسری حدیث میں اسکی دلیل بیان کی گئی که کیوں ملامت ایمان ہے

ر بط ثانی: وسری صدیت می افسار کوانسه رکینے کی وجه بیان فرمائی ع

جن شخول میں باب بدا تر جمہ ہے تو اسکی وجو ہات بیان کرنا ضروری ہے۔ سواسکی چندوجوہ ہیں۔

## بلاترجمه باب ذكركرنے كى وجوهات

الموجه الاول: الرباب بدرجمه موتو دراصل يبع باب كافص موتى بتواسكاربط يبلع باب كم ساتھ موتى بوقى معلوم موچكا ع

الوجه الثانى: دوسرى وبيشخ البند سي منقول بي شخيرا فهان كمطالبعلم البيخ فا بمن برد باؤلا الماورسو في كماس بركيا ترجمة فائم موسكة بين (١) با ب من الايمان توك الكبائر (٢) باب من الايمان دوام الطاعة (٣) باب في علة حب الانصار من الايمان، وعلى هذا القياس الكبائر (٢) باب من الايمان دوام الطاعة (٣) باب في علة حب الانصار من الايمان، وعلى هذا القياس الكبائر (٣) باب من تشمير فوا تدرا يك ترجمة فائم كرن سي طالبعلم كافئن اك ترجمة بين مخصر موجا تا بكر بسكر جمية بين مخصر موجا تا بكر بسكر جمية بين الكرجمة باب وا

بایعونی: بیت کردتم میری یعن مجھ ہے عہدِ اطاعت کرد، یہ بی ہے ہے اسکامعنی بیچنایا بک جانا ہے۔ چونکہ بیت کرنے دا اینے جذبات وخواہش ت کومقتدا کے حواے کردیتا ہے اس لیے اسکو بیعت کہتے ہیں۔

اقسام بيعت: ١٠ بيت كي طالتمين بي ه

ا: بیعت اسلام: کی کے ہاتھ پراسلام قبول کرنا۔

٢ : بيعت بخلافت : ١٠ سس كوامير المؤمنين شعيم كرنا اورعبد اطاعت كرنا-

سازبیعت جهاد: ..... ایرانشراپ نشریول به جهاد کے بیعت لیسی مدیبیش مدیبیش منود سات نیاد سازبیعت محدیبیش منود سات نیاد سازبیعت ما بیعت مطویقت: ..... گناهول کوچهوژن اورتیکیول پر پابندی کے لیے کی صالح کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ آپ سات سے بیعت کی چارول تشمیل فابت ہیں۔ بیعت اسلام عقب اولی وفائیہ بین تھی سیعت طاعت سب محابہ نے منور سات کے ہاتھ پر کی سیعت جہاد نہیعت رضوان ہے سیعت طریقت: بھی عباده بن صامت کی دوسری روایت سے فابت ہے کہ حضور سات کے ارشاد فر مایا (ربایعونی) عرض کیا (رفدہ ایعنا کے بارسول الله)) دوبارہ ارشاد فر مایا (ربایعونی)) اب جب کے دو بیعت اسلام کر چکے تھے جہاد کا بھی اس وقت ارادہ نہ تھا تو یہ بیعت طریقت بی تھی۔ در اللہ میں میں میں میں در اللہ میں بیعت طریقت بی تھی۔

مسوال: ..... يهال كون ي بيعت مرادب؟

جواب: ....اس مين علاء كي دوراكي بير\_

الاول: ..... كملى دائ يہ كديد بعب اسلام ب بقريداس بروهو احد النقباء ليلة العقبة كالفظ بكونكد ليلة مقبد بن جوما ضربوئ تح انبول نے آپ الله كا باتھ براسلام تعل كيا تعالبذا يد بيعت اسلام بوئى نيزلفظ خوان لاك شوكو ابالله هنيئا كي بحل اى كامؤيد ب

الثانى: ..... دوسرى رائے بيہ كريبيعب طريقت بيعب اسلام بيس بيونكديدواقد فتح كمد كے بعدموسم في اسلام بيس بيادہ و حج كاب، رہا حدالنقباء كالفظاتو و محض تعارف كے ليے ہے، حافظ ابن مجركى رائے بي ہے۔

والراجع هوالاول: ..... قريديب كرنفظ حوله عصابة من اصحابه ب الرفي مك العدكاواقد موتاتولا كمول كى جماعت موتى جهوئى كر جماعت ندموتى \_

فالله: ..... بعض اوگ بعب طريقت كوبرعت كيتم بين بهال جب جارول تم كى بيعت نابت بوكى قومعلوم بوداك بدعت نيس ب مارے ملك ميں اور بيرون ميں بھى بيعت طريقت كے مشہور جارسليلے بيں۔

ا چشی ۲ - قادری سونتشندی ۱۲ سروردی -

شیخ عبدالقادر جیلائی کے سلسلے کو قادری کہتے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سپروردی کے سلسلے کو سپروردی کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سلسلے کوچشتی کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد بہا والدین نتشبند کے سلسلے کو خشتی کہتے ہیں۔ سلسلے کو نتشبندی کہتے ہیں۔

هستلله ..... بیعت متحب ہے کیکن اس پرنجات موتوف نییں ہے چونکدیہ حصول ہدایت میں معاون ہوتی ہے اس لیے متحب ہے مقصودِ اصلی احکام کو بجالا ناء گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر کو کی شخص کس سے پوچھ پوچھ کرطاعت کرتارہے اور گناہوں سے بچتارہے تو بیعت کوئی ضروری نہیں۔ آپ نہ بدعت کہیں نہ واجب۔ دونوں بدعت میں دونوں غلو ہیں مولانا عبدالما عبددریا آبادی اور مولانا سیدسلمان نددی ندوۃ العلماء کے بوے ستونوں ہیں سے ہیں انہوں نے مولانا حسین احمد کی کوکھا کہ ہم آپ سے بیعت کرتا چا ہے ہیں، حضرت مدفی نے کھا کہ آپ عالم لوگ ہیں اور ہیں جائل ،حضرت تھانوی عالم ہیں آپ کی اور ان کی طبعتیں مل جا کیں گی ان سے بیعت کرلیں۔ انہوں نے حضرت تھانوی کی خدمت ہیں خطاکھا تو احضرت نے جواب دیا کہ آپ حضرات خادم قوم ہیں اور ہیں نادم قوم ہوں ،مولانا تھانوی کی خدمت ہیں خطاکھا تو احضرت نے جواب دیا کہ آپ حضرات خادم قوم ہیں اور ہیں نادم قوم ہیں (خادم سے مرادسیاست ہیں حصہ لینے والے) ان سے آپ کی طبعتیں مل جا کیں گی ان سے بیعت کرلیں۔ بیدونوں حضرات حضرت مدتی کے پاس گئے حضرت مدنی انگولیکر حضرت تھانوی کی پاس آگے اور عضر کیں، حضرت ان کو بیعت کرلیں آپ عالم ہیں ،حضرت تھانوی نے فرمایا حضرت آپ ہی کرلیں بار بار اصرار ہوا آخر حضرت مدتی نے خوش کیا حضرت آپ ہو کہ ہیں بیعت کرلیں ،حضرت تھانوی نے فرمایا ''جیب بات ہے ہوا ہی آپ ہوا در بات بھی نہیں مانے '' حضرت مدتی نے بیت کرلیا اور فرمایا کہ خطو و کتابت حضرت تھانوی سے رہی ہیں۔ ان لاتشو کو ا باللہ شیفا: اس پر بحث اور شرک کی اقس محدیث ہوتی کے تی کر کی ہیں۔ ان لاتشو کو ا باللہ شیفا: اس پر بحث اور شرک کی اقس محدیث ہوتی کے ہیں ہوگی ہیں۔ و لاتاتو ا ببہتان اس عیب کو کہتے ہیں جوکی میں نہ و لاتاتو ا ببہتان تفتو و نہ بین ایدیکم و ار جلکم نہ سبتان اس عیب کو کہتے ہیں جوکی میں نہ ہواور اسکے ذمرت کا اور اسکاذ مدلگایا جائوا سے فیس سے مورات کیا جائوا سے فیس سے کہتے ہیں۔ و دورا سکاذ مدلگایا جائوا سے فیس سے کہتے ہیں۔ و دورا سکاذ مدلگایا جائوا سے فیس سے کھیں۔

## بين ايديكم وارجلكم اسجلك كُنْ تفيرير بي-

التفسير الاول: سبين ايديكم وارجلكم كاتعلق لاتأتوات بيكه سائے مت لاؤ-ايك بيك پشت عيب لگاتا دى چران عيب لگاتا دى چران عيب لگاتا دى چران پريشان موجاتا ہے انكار بھى نہيں كرسكا۔ پريشان موجاتا ہے انكار بھى نہيں كرسكا۔

الثانى: .... اس جمله مراديب كم شرمگاه كاعيب مت لگاؤ كيونكه شرمگاه پاؤس ادر ماتھوں كے درميان ب-اس كئے بين ايديكم وار جلكم تعبير كياس سے خصوصيت كے ساتھ منع كرنا اس ليے ہے كه يه زياده بعزتی كاباعث بنآ بے كيونكه اس سے مرادزنا موتا ہے۔

الثالث: بین ایدیکم وارجلکم سے مراد ول ہے لینی اپی طرف سے گھڑ کرعیب مت لگا دَاور ول بین ایدیکم وارجلکم ہی ہوتا ہے اس لئے کہا و لاتاتو ا ببھتاں تفترونه بین ایدیکم وارجلکم ہے

الرابع: ... بین أیدیکم وار جلکم کنابید وات سے کوئکداکش کام انہی سے ہوتے ہیں۔ افعة اللمعات میں ہے نیارید دروغے راکه پیدامی کنید اور امیان دستہائے خود و پائملے خود یعنی از ذاتہائے خود

ا مح البرى جا صهم ع فح البارى جا ص ٥٥

الخامس: ..... دراصل بیلفظ عورتوں کی بیعت کے وقت کہا گیا ہے کیونکہ عورت کا بچہ جوبین االابدی والارجل زنا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اسکوز وج کی طرف نبست کرنے سے منع فرمایا توبیلفظ اصل بیعت نساء میں تھا پھر بیعب رجال میں بھی استعال کیا گیالہذا معنی بھی بدل محقید

عورتیں ایسا کیا کرتی تھیں کہ سی سے زنا کیا اور بچہ خاوند کے نام لگا دیا یاز ناکسی سے کیا اور معلوم ہونے پر نام دوسرے کا لے دیا تواس سے منع کیا گیا جیسے جرت بی اسرائیل میں ایک راہب گزرے ہیں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ رہے تھے كدوالده في وازدى اس في كهااللهم صلولى وامى تين بارايسي بى بوامال في بدعاء كردى كد تجيم موت ندا مي جب تک سی زاند کے مندند گئے۔ایک زائد نے سی چرواہے سے بدکاری کی بچہ پیداموا۔ادھراس راہب کے سیکھ حاسد کی الی بات کی تلاش میں ہی تھے جس سے ان کی بدنا می ہوجب انہیں اس کے بیٹے کا پہتہ چلاتو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ بیانزام اس راہب کے سرتھوپ دینا، چنانچہ جب اوگوں نے اس عورت سے بوجھا کہ کس سے زنا کیا ہے ؟اس نے راہب جرت کا نام لے دیا۔ لوگوں نے آ کر بٹائی شروع کردی یہ کہتے رہے کہ جھے بتاؤ توسی میراقصور کیا ہے؟ آخراوگوں نے بتایا کرتونے زنا کیا ہے انہوں نے کہا میں نے زنانہیں کیا ،میری بات پراعماد کرتے ہو یا بچے گواہی دے؟ لوگوں نے کہا بچے گواہی دیے قدانعالی نے بیچے کوقوت کو یائی دی اس نے کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہول ال و لاتعصوا في معروف: .....معروف كي قيدالله اوررسول كاظ يواقعي باورول كاظ ساحراري بـ فاجره على الله : ..... على لزوم كيا تاجاس عمقزلدني استدلال كياب كمالله يرنيك آوى كو اجرديناواجب باللسنت والجماعت كاعقيده بيب كه الايجب على الله شنى كونكه جس بركوني چيز واجب مووه مكلف ہوتا ہے اللہ تعالی مكلف نہيں ہے اگر سزادي توبيا تكاعدل ہے اور جزادي توفضل ہے معتزلد كے استدلال كا جواب: .... وجوب دوتم برے اروجوب استحقاقی کسی کاحن کسی کے ذمہ ہو ۲۔ وجوب تفصلی بطور ضل كايناويكى چيزكولازم كولے على سےمتقادوجوب استحقاقي نييں تفصلي بـــ سوال: ..... جب عمل كياتو جزاء كالمستحق كيون نبيس؟ حالاتكه اجرعوض عمل ب؟

جواب ا: .....بند من المرف سے وفئ مل می نہیں پایا گیا جس پروہ اجرکا مطالبہ کرے اس لیے کہ بندہ کی کوئی چیزا پی نہیں ہے اور آن می کوئی چیزا پی نہیں ہے اور آن محق فضل اللہ علی فضل پراجرکا مطالبہ کا لینٹون امنوا و عَمِلُوا الصّلِحتِ مِنْ فَضَلِهِ مِسِ ہے اور آن محق میں اللہ محتورت تھا نوی نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک محتص نے ایک باغ لگایا مردور بھی رکھا اسکو مزدور کا می باغ لگایا مردور بھی رکھا اسکو مزدور کا می بیٹول کھے تو مردور کھلاستہ بنا کرلے آیا کا لک

ل فح البارى ي اس ٥٥ م بخارى شريف ج اس ١٢١ م ياره ٢١ سورة روم آيت ٢٠٠٠

نے انعام دیدیا تو درحقیقت بیمزدور کسی انعام کامتحق نہیں ہے۔اس لیے کہ مزدوری اسکوملتی ہے باتی سب چیزیں مالک کی بیں مالک خوش ہوکر انعام دیدیتا ہے کہ چلو ایک صورت بنادی اعمال صالحہ کی مثال ایسے ہی ہے کہ جسم وصلاحیتیں خدا کی طرف سے عنایت ہےونت اور تو فیق خدا کی طرف سے عطافر مودہ۔

جواب ۲: سان اعمال کی اجرت بندہ پیشگی وصول کر چکا ہے لہذا جواجر ملے وہ خالص فضل ہی فضل ہے۔ واعظوں سے سنا کدایک شخص حساب کے لیے پیش ہوگا پانچ سوسال عمر ہوگی ساری عمر عبات میں گذار دی ہوگی اللہ تعالی قرما کیں گے جامیر نے فضل ہی جنت میں داخل ہوجاء وہ کے گایا اللہ! ساری زندگی تو عباوت میں گذار دی اب بھی تیر نے فضل ہی سے جنت میں واخل ہوں؟ اللہ تعالی فرما کیں گے (بیکوئی حسابی آدی معلوم ہوتا ہے) اس سے حساب کر وحساب کر کے سے جنت کیں گاری ہوگی وصول کر چکا۔ ابن عطاء فرشتے کہیں گے اسکی پانچ سوس لی عبادت اسکی آلی آئی کے بدلے میں ہالحاصل اجر پیشکی وصول کر چکا۔ ابن عطاء اسکندری کا ملفوظ ہے لاکھیو ہ عندالفضل و لاصغیر ہ عندالعدل بنجا بی میں محاورہ ہے کہ شاہاں نال حساب کرو گے تے کی دینائی بیٹے گا ( یعنی بادشا ہوں کے ساتھ حساب کرو گے تو کچھ دینائی پڑے گا)

## فهو كفارة له: .... ﴿ مسئله "حدود" كفارات هين يا نهين؟ ﴾

جمهور المه : .... كبت بن كرحدود كفارات بير

احناف : .... کامسلک بیہ ہے کہ صدورز واجر ہیں کفارات نہیں یا بعض اوقات متحن پوچھ لیتا ہے کہ المحدود زواجر المحدود زواجر المحدود زواجر المحدود زواجر المحدود زواجر المحدود المح

دليل جمهور: ..... مديث باب عدفهو كفارة له.

ائمَه حنفیہ کہتے ہیں کہ کبیرہ کی معافی کے دوطریقے ہیں ایتوبہ ۲ فضل البی اورصغیرہ کی معافی کے تین طریقے ہیں دواو پر دالے اور تیسرا نیک عمل کیکن حقوق کی تخصیص ہے کہ وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ انکی تلانی بھی شرط ہے۔

جمہور کی معافی کا ایک سبب اجراءِ حد بھی قرار دیتے ہیں اسطرح جمہور کے نزویک کمیرہ کی معافی کے بھی تین طریقے ہیں۔ بھی تین طریقے ہیں۔

ا وفي (الدر المحتار)تصريح مان الحمودليست بكهارة عناما فيض اباري ج الم ١٦٠٠ ع ياره ٢ سورة الماكمة آيت ٣٨

﴿ فَمَنُ تَابَ مِنْ مَبَعْدِ ظُلُمِهِ وَاصلَحَ ﴾ مِن وَكرب ١- آيت ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللهَ ﴾ كآ ثريس ب ﴿ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظَيُم إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمُ ﴾ ٣- وفي الطحاوى ((انه عليه السلام التي بلص واعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال له النبي عَلَيْكُ ما اخالك سرقت قال بلي يارسول الله فامريه فقطع ثم جئي به فقال النبي عَلَيْكُ استغفر الله وتب اليه ثم قال عليه السلام اللهم تب عليه) ي

سرایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے متدرک ماکم میں محشی نے تقل کی ہے لااَ دُرِی الحدود کفارات ام لا (صححه علی شرط الشیخین)

۵۔ حدِ قذ ف کو بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا ﴿ إِلَّا الَّذِینُ لَا اَبُوْا مِنْ بِعَدِ ذَلِکَ وَاَصْلَحُوا ﴾ ان تمام دلائل کی وجہ سے حفیہ حدیث الباب کی توجیہات کرتے ہیں۔ چندتوجیہات درج ذیل ہیں۔

التوجیه الاول: ..... گناه کی معانی کا ایک سبب قریب ہادرایک سبب بعید توبسبب قریب ہے صداور عقوبت سبب قریب ہے صداور عقوبت بعد اور عقوبت کفاره ہیں۔

التوجيه الثاني: ..... حديث الباب من عقوبت مراد حدود بين بلد معائب اويه إلى كولى مقيبت آدى پر آتى بود و كفاره بن جاتى به كرآ ب عليه في الثان في التا المسلم من نصب و لا و صب و لا هم و لا حزن و لا اذى و لا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفرا لله بها من خطاياه برتكيف جوبنده بريزتى باس بند يك كناه معاف بوت إلى -

سوال: . . . مصیبت اگر کفارہ ہو سکتی ہے تو حد کو بھی کفارہ ہونا جا ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے مقرر کردہ ہے اسکا نزول بھی تو آسانوں سے ہی ہے؟

جواب: ..... حداورمصیب میں دوفرق ہیں امصائب میں اسباب معین نہیں ہوتے کہ یہ مصیبت کس گناہ کی سزا ہے سزا اللہ نے دین ہوتے ہیں دے یا آخرت میں یا معاف فرمادیں کیکن حدود میں اسباب متعین ہوتے ہیں کہ فلال حدفلال معصیت کی وجہ سے ہے۔

۲۔مصائب میں کسب عبد کو دخل نہیں ، جبکہ حد میں کسب عبد کو دخل ہے گویا بیخودا ہے آپ کوسز اوے رہاہے جیسے کوئی ابنا خود ہاتھ کا نے لے لہٰذا حد کومصیبت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

التوجیه الثالث: مدود جاری ہونے کے بعدلوگ تین قتم پر ہوتے ہیں۔

ا محدود تائب: جوحد لكنے ك بعدتو بركر لے۔

بیاره ۲ مورة اما مده آیبنه ۳۳ م منظیم ایتات جما ص ۵۸ میکا وی ۱۳۳۰

٠٢ محدود منزجو: جومد لكنے كابعدرك جائے۔

الم معحدود معنت: جوحد لگنے کے بادجودار تکاب معصیت میں جتلا ہواور صد کی وجہ ہے معصیت ہے نہ رکتو پہلی دو قسموں میں حفید کے ساتھ ہیں، تیسری قسم میں جہوز کو بھی حنفیہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔
المتو جیدہ المر ابع: ..... یہاں ایک صلح کی بات بھی ہے کہ احناف ؒ کے نزدیک صدود ابتداء زواجر ہیں اور انتہاء سواتر ہیں۔ جہوز ؒ کے نزدیک بی بی آتر آن کی منشاء یہ سواتر ہیں۔ جہوز ؒ کے نزدیک بی بی معانی ہوگا۔ سے کہ محدود تو بہ کرے تو اگر قرآن تو بہ کا مطالبہ کرتا ہے تو تو بہ بی سے معانی ہوگا۔

(۱۲) بابس من الدین الفرار من الفتن بابشنے سے بھاگند بنداری ہے کے بیان میں ہے

(۱۸) حدثناعبدالله بن مسلمة عن مالک عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بم سے بیان کیا عبدالله بن مسلمه نے ،انھوں نے (امام) مالک ہے،انھوں نے عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالله بن ابی صعصعة عن ابیه عن ابی سعید المحدری انه قال قال رسول الله علایت ابن ابوصحصعه ہے،انھوں نے آنحضرت الله علایت اندو الله علایت اندو الله علایت اندو الله علایت الله علایت اندو الله علیت المحبال یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف المحبال فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہتر مال بحریاں ہوں گی جن کے پیچے بہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کے ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن. یا

# **«تحقيق و تشريح»**

صدیت کی سندیں پانچ راوی میں، پانچوی ابوسعید خدری ہیں جن کا نام سعد بن مالک ہے اور بعض نے عبدالقد بن نقلبہ بتایا اور بعض نے سنان بن مالک، کل مرویات مااجیں ، متوفی ۱۳۳ ھیا کہ ھیا۔ توجمة المبال سکی غوض : .... اس سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ جیسے اعمال صالحہ کرنا اجزاء دین مربخ ری بیصد یہ کہ جیسے اعمال صالحہ کرنا اجزاء دین مربخ ری بیصد یہ کہ جیسے اعمال صالحہ کرنا اجزاء دین مربخ ری بیصد یہ کہ جیسے اعمال صالحہ کرنا اجزاء دین مربخ ری بیصد یہ کہ جیسے اعمال صالحہ کرنا اجزاء دین مربخ ری بیصد یہ کہ جیسے اعمال صالحہ کرنا اجزاء دین محسد البحاری المصلوعة بدارالسلام الریاص ۱۹ ، ۳۲۰۰ ، ۳۲۰۰ ، ۲۲۹۵ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ مراد

میں سے ہای طرح معاصی ہے بچنا مکناہ چوڑ نامجی اجزاءِ دین میں سے ہے۔امام بخاری نے من جعیفیہ سے استدلال کیا ہے۔

جواب استدلال: .....نقول من جانب الحنفية انها (من) ابتدائية . ي

فحتن: .....اس سے مراد عرف میں یہ ہے کہ دینی امور کی مخالفت عام ہوجائے اور دین کی حفاظت مشکل ہوجائے اوراسباب و ذرائع مفقو دہوجا کئیں تو کمزوروں کواجازت ہے کہ وہ حفاظت دین کی خاطرنکل بھاکیس ج

غنم: .... مخفر المرادب كريول من انعماريس بـ

یفر بدینه: ..... باء سمیت کے لیے ہے۔ معنی بدہوگادین کی خاطرفتنوں سے بھا کے یعنی دین کی حفاظت کی خاطر یا باء معیت کے لیے ہے معنی یہ ہوگافتنوں سے دین کولے کر بھا کے جیسے حضرت موسی علید السلام کے واقعہ میں فضو المحجو بھو به کے معنی ہیں وہ پھر کپڑے لے کر بھاگ گیاس

سوال: .....علامدنووی فرماتے بی کدروایت الباب سے ترجمۃ الباب فابت نیس ہوتا کیونکہ ترجمۃ الباب ہے من المدین الفرارمن المفتن، کہ میں فرار من الفتن جزودین ہے جبکہ روایت الباب سے بیاثابت ہوتا ہے کہ فرار من الفتن صیانت وین ہے روایت الباب سے بیاثابت کیس ہوتا کہ فرار من الفتن برودین ہے؟

جو اب: ..... صیانة وین بحی تو وین بی ہے روایت سے ثابت ہواکہ فواد من الفتن میانت وین ہے اور میانت دین بحی دین ہے پس فراد من الفتن وین ہے وہوالصواب س

سوال: ....اس مديث من واست وربانيت كقليم وى جارى بجيك دوسرى جكفر مايا ((لارهبانية في الاسلام)) جواب: .... تعليم ربانيت في الاسلام) بعد اب: .... تعليم ربانيت كيس بلكة تعليم ميانت وين بالدني واب جواب بالدني واب المسلام)

### مسئله:..... **صحبت افضل هي ياعزلت**؟ <u>م</u>

آدی دوحال سے خالی ہیں اسے مزاحت پرقدرت ہوگی یانیں۔ مزاحت پرقدرت ہوتو پھر دوحال سے خالی ہیں ۔
القدرت بافعل ہو یا بحسب القال اور فی الحال ہو یا بحسب المال بہر تقدیرا سکے لیے محبت داجب ہادرداجب بالحین ہے۔
۲ ۔ یا فی الحال تو قدرت نہیں ہے لیکن امید ہے کہ قدرت حاصل ہوجائے گی تو اسی صورت میں صحبت داجب بالكفائيہ ہے، عزلت ان تمام کے لیے جائز تہیں ہے۔

دوسرى صورت يد بے كفتن كى مزاحت بركدرت ند جوتواس ميں تين فدجب جيں۔

ر فیش الباری بچا مریمه سے متر بغلری بچا ص ۱۸۱ سے بغلری ٹریف چیس پیس کے الباری بچاس پیش الباری بجوالدالاحیاء بچا مریمه

المهذهب الاول: به جمهور كتبت بين كم حبت بهتر بي كيونك تعليم وتعلم ، حضور جنائز ، حضور جعه ، حضور جماعات كلم في تكثير سواد المسلمين ، عيادة المرضى ، افتاء سلام ، امر بالمعروف اوراعانت محتاج وغيره طاعات كاموقع صحبت بي ميس ميسر بي لهذا صحبت افضل م يا

الممذهب الثانى: ...علامدكر ، في فرمايا كه ماري اس زمان مين خلوت بى افضل ب اس ي كه كالسكم بي معاصى سے خالى موقى بين علامة بينى فرمات بين ميراخيل بھى يہى ہے۔ فان الا محتلاط مع الناتش فى هذا الزمان لا يجلب الاالشوور " بر اور نيز خلوت ميں تعلق مع الله بين بھى اضافه موتا ہے۔

المدنهب الثالث: .... بعض حفرات تفصیل کے قائل ہیں کہ وہ فقیہہ جوخطرہ میں ہے اور مقاومت نہیں کرسکتا اسکے لیے عزلت افضل ہے اور وہ مجاہد جو باطل کو پہچان کراس سے اجتناب کرسکت ہے اور حق کو پہچان کراس پڑمل کرسکت ہے اور حق کو پہچان کراس پڑمل کرسکت ہے اس کے لیے مجر صورت صحبت ہی افضل ہے بیے تنہائی میں جا کر کیا کرے گا۔ الغرض مزاج اور مجمعیت ہیں مختلف ہوتی ہیں۔

من عادتي حب الديار لاهلها الله وللناس فيما يعشقون مذاهب

جالس الحسن او ابن سیرین: چاہنا نوتو گ کی ہم شینی اختیار کرچ ہے گنگوہ گ کی ، مد فی کا ہم نشین بن خواہ تھانو گ کا ، کسی کی ہم نشین بن خواہ تھانو گ کا ، کسی کی ہوئے دیگر است تھانو گ کا ، کسی کو چھرمت کہوسب ٹھیک ہے یہ مزاجوں کا اختلاف ہے۔ بدر گل رار نگ و بوئے دیدگر است آ پیمرفار دق رضی القد تعالی عنہ کی بہا در یوں اور خالد بن ولید گی شیء عتوں کے قصے اور واقعات سنتے ہیں بھی آ پ نے حسان بن ثابت رضی القد تعالی عنہ کی بہا دری کے قصے بھی سنے؟ حالا تکہ آ پ انگا ہے نے فرمایا کہ حسان کا شعر تیرکی طرح لگت ہے۔ مزاج اور شانیں الگ الگ ہیں تو کی ان میں سے کسی کی تو ہین کرو گے؟ نعو ذ بالله من ذلک.

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

كتاب الايمان

﴿ باب قول النبي مُنْكِنِكُ انا اعلمكم بالله وان المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى وَلَكِنُ يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ ﴾

یہ باب آ مخضرت الفق کے فرمان کہ میں تم سے زیادہ اللہ کا جانے والا ہوں اور معرفت (یقین) دل کافعل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے (سدہ بترہ میں) فرمایا (کیکن ان قسمول پڑتم کو پکڑے گا جوتمہار سے تول نے (میان یو جرکر) کھا تیں ) کے بیان میں

## ﴿تحقیق وتشریح﴾

ترجمة الباب كي غوض: ١٠٠٠٠٠ الم بخاري كالمقعوداس بابت الايمان يزيد وينقص ثابت كرنا ب\_امام بخاري في ترحمة الباب من تبن جزء ذكر كي ميل-

اسانا اعلمكم بالله ٢-وان المعرفة فعل القلب ٣-وَلَكِنُ يُوَّاخِذُكُمُ بِمَاكَسَبَتُ قُلُوبُكُمُ الجزء الاول: .....انا اعلمكم بالله

سوال: ..... كتاب الايمان كاعوان كالرباب، مقصود الايمان يزيد وينقص ثابت كرنا بانا اعلمكم بالله كالعلق اس يكياموا؟ يرجم توكتاب العلم ت تعلق باس لي كتاب العلم من وكركرنا عابي تعا؟ جواب: ....اس اعتراض کود کھ کربعض شراح نے یہ کہدیایہ باب درحقیقت کتاب العلم ش تماس ہوکا تب کی وجدسے يهال درج موم ياليكن بيجواب غلط بي حض اعتراض كى وجدسے ينبيس كباجاسكا كديد كاب العلم كاباب تماسموكاتب ك وجدس يهال كلوديا كيا- ي

جواب ثانى: ....اس ترجمه سے مقمود قیاس النظیر على النظیر ہے مقصد ایمان کی کی زیادتی بیان کرناہے اس کوملم کی کی بیٹی پر قیاس کیا۔ س

جواب ثالث: .....علم معرفت، يقين سبايان كساته متحدين باتحادِ ذاتى وتغاير منهوى تفصيل اس كي بد ہے کہ کم کےدودرے ہیں۔

(١) درديكمال جس كوعلم حالى بعى كيت بين اورجامع الاعمال بعى كيت بين - (٢) دوسرا درجه جوغلب عال ندموليعن جامع للاعمال ندهو

لے عمد القاری جا من ۱۹۱۷ ہے تقریر بناری جا من ۱۹ سے اپینا

پہلی قتم میں اور ایمان میں اتحاد ذاتی ہے تو یہاں اعلمکم باللہ سے یہی درجہ مراد ہے تو اعلمکم کا مطلب ہواازید کم ایمان اب کتاب الایمان سے مناسبت بھی ہوگئ اور زیادت ونقصان بھی ٹابت ہوگئ ۔ جو اب ر ابع: ..... علم کے دودر ہے ہیں۔ (۱) غیرافتاری ،اس کو معرفت کہتے ہیں۔ (۲) اختیاری ،اس کو معرفت کہتے ہیں۔ (۲) اختیاری ، اس کو تقید لق کا درجہ سے اور سائمان کے دور سے دور سائمان کے دور سے دور سائمان کے دور سائمان کے دور سائمان کے دور سے دور سائمان کے دور سے دور سائمان کے دور سائما

۰ (۲) اختیاری ، اس کوتصدیق کہتے ہیں۔تویہاں علم سے مراد اختیاری ہے جو کہ تصدیق کا درجہ ہے اور بیا یمان کے مرادف ہے لہذا کتاب الاہمان سے مناسبت ہوگئ۔

الجزء الثاني: ....و ان المعرفة فعل القلب.

اُس میں شراح حدیث کی دورائیں ہیں۔

ا عندابعض متفل ترجی کاذکر ہے اور اس مقصود کرامیہ پر ردہ جوفظ اقراد لسانی کو ایمان کے لیے کافی قرار دیے ہیں تو ان پر رفت اور کی نہیں ان کے رفت افراد کانی نہیں ان پر رفر مایا کہ فقط اقراد لسانی کافی نہیں بلکہ معرفت ضروری ہے اور معرفت بھی ان کے سند البعض دوسرے جزء سے پہلے کی تشریح مقصود ہے کہ پہلے جزء میں علم سے مراد معرفت ہے اور معرفت بھی افتیاری جو کہ فعل القلب .

سوال: ..... معرفت وعم ارتبیل کف بیل ند کرار بیل فعل توام بخاری نے کیے کہد یا ان المعوفة فعل القلب جو اب: .... امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ معرفت سے مرادا ختیاری ہے جو کفعل قلب ہای انعقاد القلب یعنی قلب کوکس کے ساتھ جو ژنا۔ ول کو جب کسی کے ساتھ اختیاراً جو ژا جائے تو یفعل قلب ہاتی کا نام عقید لا ہے تو انسان کا عقیدہ اختیاری ہے اور فعل قلب ہے۔ عقیدہ ، فعیلة کے وزن پر ہے عقد سے اخوذ ہے معقودہ کے معنی انسان کا عقیدہ اور فعل قلب ہے۔ عقیدہ ، فعیلة کے وزن پر ہے عقد سے اخوذ ہے معقودہ کے معنی میں ہے یعنی گرہ دی گئی۔ اصطلاحی معنی انعقاد القلب علی القضیة ول کوکسی تضید کے ساتھ جو ژدینا۔ قضید کہتے ہیں یعتمل الصدی و الکذب جو صدق وکذب ( می جموث ) کا احتمال رکھ ، تو حق کے ساتھ جو ژاتو عقیدہ باطلہ ہوگا۔

الحاصل: ..... عقیدہ تی بھی ہوسکتا ہے اور باطل بھی اور چونکہ عقا کد اسلامیہ کے بخرمحررسول النہ بھی ہے ہیں ۔ تو عقا کد اسلامیہ سے بخرمحررسول النہ بھی ہوتے ہیں ۔ تو عقا کد اسلامیہ سب کے میں اور اسلام کے خلاف سب عقا کد باطل ہوئے ۔ بعض مرتبہ لوگ کہدد ہے ہیں کہ کا فرسچے ہوتے ہیں ۔ یہ کمرہ کس نے بنایا ؟ ایک کہ کا فرسچے ہوتے ہیں ۔ یہ کمرہ کس نے بنایا ؟ ایک کہتا ہے خود بخو د بنا ہے تو یہ بھی اس سے ہوئا ؟ اور اگر نور محمد نے بنایا ہے اور وہ کہتا ہے کہ غلام رسول نے بنایا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے ۔ کا فرکو سے ایک آ دھ بات خرید و فروخت میں سے کہددی تو کا فرکو سے اکہنا اور انہ دونروخت میں سے کہددی تو کا فرکو سے اکہنا اور دونا تاریخ کا فرکو سے ایک انہا ہے۔

شروع كرد يامسلمان مين آج اتنى مرعوبيت بـ

الجزء الثالث: ..... ﴿ وَلَكِنَ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾

مسوال: .....امام بخاریؒ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ معرفت فعل قلب ہے یہ استدلال سیح نہیں ہے کیونکہ آیت اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ معرفت فعل اللہ کیاں (بالکسر) سے متعلق ہے ایمان فعل لسان ہے اور دعوی ایمان (بالکسر) سے متعلق ہے ایمان فعل لسان ہے اور معرفت وایمان پراستدلال کیے وایمان فعل قلب معرفت وایمان پراستدلال کیے سیح ہوا؟ یہ

جواب: ايمان كالك فتم يمين لغو بحركاتعلق اسان سه باور ده فعلِ اسان باور دومرى فتم يمينِ منعقدة ب مواخذه اس برباور يفعلِ قلب باس آيت كاندر يهى مراد بادريمين تام بيس بوتى جب تك انضام عقيده اوراعتقاد نه واور يفل قلب بفهو مناسب لقوله وان المعرفة فعل القلب للذادعوى اوردليل ميس تطابق وتوافق بوگيا-

. ﴿تحقيق وتشريح﴾

حدثنا محمد بن سلام: ..... سلام بالتخفيف بي بابالتشد يد؟ علامه يمنى فرمات بي كرصواب به به به كه بالتشد يد بالتشد يد بالتشد على المحققون بعض في كه الايوافق على هذه الدعوى فانها مخالفة للمشهور ل

ال عمدة القارل جا ص١١١٠

اتباع سنت میں ہے سنت سے تجاوز کرنے میں نہیں ج

لسنا کھیئتک: ... کاف بمعنی کی ہے۔ مقصد ہے ہے ہمیں زیادہ عبادت کی اجازت ہونی چاہیاں ہے کہ آپ کو ہمارا کہ آ ہے تا تو مفور ہیں آ ہا تھا ہم کی ضرورت ہیں اس کے باوجود آ ہے تھا ان کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا جبکہ ہورے گناہ بھی زیادہ ہیں اور ہم بخشے بخشائے بھی نہیں پس ہمیں حضور ہے ہے ہی زیادہ عبادت کی اجازت ہونی چاہی اس لئے کہ ان اتقا کم دراسدین اجازت ہونی چاہی اس لئے کہ ان اتقا کم دراسدین یا رسول الله: ... ایکی تفصیل پہلے گذر بھی ہے۔ حدیث ہیں ہے کہ قبل المدعاء بعد الاذان درووشریف پر هنا چاہیے ہریلوی اس پر عمل کرتے سنت ترک کرتا، بدعت کوروائ دیناان کا مقصود ہے۔ اصلیع المله حالمهم. پر هنا چاہیے ہریلوی اس پر عمل کرتے سنت ترک کرتا، بدعت کوروائ دیناان کا مقصود ہے۔ اصلیع المله حالمهم. فیغضب : مسوال: آ ہے تھا تاراض کیوں ہوئے حالا نکہ لسنا کھیئنگ صحیح ہے؟ جو اب: ... اس لیے کہ انہوں نے خلاف فطرت سلیمہ سوال کیا۔ فطرت سلیمہ سے جمنا چاہیے تھا کہ کمال اور نجات جو اب: ... اس لیے کہ انہوں نے خلاف فطرت سلیمہ سوال کیا۔ فطرت سلیمہ سے جمنا چاہیے تھا کہ کمال اور نجات

اں کا پس منظریہ ہے کہ تین صحابہ کرام مضور بھٹا کے اعمال کے بارے میں تفتیش کے لیے آئے۔ازواج مطہرات سے یو چھا تو انہوں نے بتایا کہ بھی سوتے ہیں اور بھی قیام فرماتے ہیں کہ بھی واحیاء کیل فرماتے ہیں بھی روزہ رکھتے ہیں اور بھی انہوں نے سوچا کہ بیتو کم ہے گراس لئے کہ آ ہے بیٹ اور بھی انہوں نے سوچا کہ بیتو کم ہے گراس لئے کہ آ ہے بیٹ بخش بخشائے ہیں۔

مثال: .... آپ کے بیرصاحب آپ کے ہاں مہمان ہوئے گری کا موسم ہود پہر کا وقت ہے کمال خدمت کا مقتضی ہے ہے کہ آپ بیچان لیس کدان کو بیاس کی ہا اور خندے پانی کا گلاس لا دیں نہ یہ کہ او ہاری گیٹ سے عمد وشم کی آئس کریم لینے چلے جائیں وہاں نہ ملے تو ہو ہڑ گیٹ چلے جائیں دو گھنے بعد آئس کریم لیکرصاحب آئے ادھر پیر صاحب کا جگر پیاس سے خنگ ، جل رہا ہے تو کیا ہے آئس کریم لا نازیادہ خدمت ہے یاصرف خندے یانی کا بالانا؟

معلوم ہوا کہ پہچان کر بھائے کی سنت پر عمل کرنا یہ افضل ہے۔ ایک آدمی تمام رات کھڑا رب انی معلوب فانتصر کہتا رہا اورضح سوگیا نماز رہ گئی یا جماعت رہ گئی۔ دوسرا تمام رات سوتار ہا اخیر شب میں اٹھ کر باجماعت نماز پڑھ لی۔ کون سی اور افضل ہے؟ باجماعت نماز فجر اوا کر نیوالا افضل ہے جیسے حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے ایک سحانی کے متعلق بوچھا (جسکی والدہ کا نام شفاوتھا) کہ میں نماز پڑھنے نہیں آیا تو انہیں بتایا گیا کہ سماری رات عبادت کرتار ہا نیدا آگئی۔ دو اِنگ ایک فیش میا دو کھنی میں ہے اور سے معلوم واشر فیر نہیں ہے بلکہ علم پڑل کرنے سے حقیقی عالم وفاضل بنرا ہے۔ اس سے اتھا کہ کے بعد اعلم کم فرمانے کی وجہ بھی معلوم ہوگئی کہ تقوئی بلامعرفت حاصل نہ ہوگا۔ سنت کے مطابق دور کھنیں تمام رات خلاف سنت اور کھر عبادت سے افضل ہیں۔

ان الله قل غفر لک : ..... کلته: شاه ولی الله قرمات بین کدوعده معفرت کامقتض عمل واحتیاط بند که ترکیمل وعدم احتیاط - ای وجه به جب آپ تافقت به پوچها گیا که آپ تافقی کی تو معفرت بوچکی پهر آپ تافقی این زیاده عبادت کیون کرتے بین تو آپ تافقی نے فرمایا ((افلاا کون عبدا شکود ۱)) معلوم بوا که معفرت کامتفضی بی به که شکرانے کے طور پرعمل بین اضافه اور زیادتی کی جائے نہ بید کمل کو کم کردے یا چھوڑ دے۔ ای طرح اصحاب بدر کے بارے میں ((اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم)) آیا ہے۔ افلا اکون عبدالشبکود اس سے بیمشکل بھی صل بوگی که اسمین انہیں ترکیمل کی اجازت نہیں مل رہی۔ (تفصیل جلد تانی کتاب المغازی میں آگئے۔ ان شاء الله تعالی )

ماتقدم من ذنبک و ماتأخو: ....سوال: مغفرت كاتعلق ماتفدم كماته توسجه مين تا بايكن ماتافد كماته توسجه مين تا بايكن ماتاخو كم مغفرت كالمقتضى يه كه پهل گناه بو چكا به اور ماتا خركا مطلب يه كه كها كماتك جونبين بوا، توماتا خوكى مغفرت كيه بوگى؟ س

جواب اول: ..... ہم يتليم بى نہيں كرتے كم مغفرت سبقتِ ذنب كا تقاضا كرتى باس ليے كرآ كنده ك

ذنوب کی مغفرت کا مطلب بیب که اگر گذاه صاور بواتومو اخذه نه بوگا پس مغفرت بمعنی عدم مو اخذه ب ع جو اب ثانمی: ..... غفر کن بی ہے عدم صدور ذنب سے کیونکہ مغفرت کے بعد ذنب نہیں رہتا یعنی بیر بجاز بحسب مایؤول کے ہے۔

جواب ثالث: عفولک کے معنی رکاوٹ اور پردے کے ہیں ای سے مِغفر ہے خو دیعنی او ہے کی فوجی ٹو پی ۔ نو بھی سے اسکا ٹو پی ۔ تو غفو لک کامعنی ہوا کہ آپ ﷺ سے اسکا صدور تہ ہو سکے گا۔

جواب رابع: اعلان مغفرت علم الهى كے اعتبارے ہے اور علم الهى ميں ماضى ، حال ، ستقبل سب برابر ہيں يعنى علم الهى ميں سب موجود ہيں تو گناه كے بعد مغفرت ہے ندكداس سے پہلے۔

جو اب خامس: ... مغفرت احکام آخرت میں ہے ہے اور آخرت میں سب ما تقدم کے تحت داخل ہو نگے اگر چہ دنیا میں بعض ماتقدم اور بعض ماتأ حو ہیں یا

سوال: يا انبيا، توسب كسب مغفورين بهرآب الله كاس ميس كياخصوصيت بهوكى؟

جو اب: ، واقعی تمام البیاء کرام سب کے سب مغفور ہیں لیکن حضور ﷺ کی خصوصیت اعلان کے اعتبارے ہے کہ اعلان سے اعتبارے ہے کہ اعلان صرف آپﷺ کی مغفرت کا کیشفاعت بالاذن کرسکیں۔

### ﴿مسئله عصمت انبياء عليهم السلام ع

قولہ یا رسول الله ان الله قد عفر لک ماتقدم من ذنبک وما تأخو اس اورسورة فتح ک دوسری آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء معمم السل مے گن وہوجا تا ہے تو بیا عصمت انبیاء کے خلاف ہوا ہاس ہارے میں مختلف غدا ہے ہوں اللہ میں۔'

المذهب الاول: انبياء قبل النبوة وبعد النبوة كفروشرك سے معصوم موتے بيں -ادربعد الله ة عمد أوسعواً كبائر سي معصوم موتے بيں -ادربعد الله قاعد أوسعواً كبائر بيوسطة بين -

المهذهب الثانى: ... انبيائيهم السلام قبل النبوة وبعد النبوة كفروشرك اوركبائر معصوم موت بيل البته صغائر قبل البته صغائر قبل بعدالنبؤة موكت بيل عدائهول ياسحواً بياشاع وكالمربب بـ

ارمعصیت جس کار جمه نافر مانی ۲ دخطاء جس کو نادرست کہتے ہیں ۳۰ دنب جس کوخلاف شان کہتے ہیں ۔ توصغیرہ کبیرہ معصیت کی شم ہاس سے انبیاء یاک بیں اورخطاء سے بھی یاک ہیں۔ البتہ خلاف شان مھی ان سے کوئی عمل ہوجا تا ہے۔

دلائل عصمتِ انبياء

اول: . الله تبارك وتعدلى نے انبياء يعلم السلام كى جماعت كا فركر نے كے بعد فرمايا ﴿ وَإِنَّهُمْ عِنْدُ فَالَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الانحياد كا جوالقد باك كے خين ہوئے بسنديدہ ہوں ان سے ناپسنديده كل كيے ہوسكتا ہے؟ انبياء عليهم السلام سے ذنب کاصد در مان سیاجائے تو اس سے القدیاک کے چنا ڈمیں غلطی لازم آئے گی اور میمال ہے۔

ثانى: ١٠ المدتعالى كارشاد به كاينال عَهْدِى الظُّلِمِين كي بنوت والاعبده ظالمول كونيس السكنا، اوركنا ظلم بـ ثالث: ١٠٠٠ الله تارك وتعالى كا ارثاد ٢٠ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُن الله ﴾ يرسول اس لخ بھیج ہیں تا کہالندیا کے کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے۔ ظاہر ہے نبی ہروہ قدم اٹھائے گاجو قابل اطاعت ہونہ کہاس کے برعلس۔اورمعصیت قابل اطاعت ٹبیں۔

رابع: - مرتکب معصیت قابل عمّاب ہوتا ہے اگر نبی سے ارتکاب معصیت ہوجائے تو امت کی طرف سے معتوب ہونالازم آئے گااور بیمقام نبوت کے خلاف ہے۔

امت میں جوانسانی کمالات ہوتے ہیں نبی ان سے بدرجہاو کی مشرف ہوتا ہے،احسن صور تا،احسن عملا ہا تجع ،انٹی واقعیٰ ہوتا ہے حالا نکہ منصب نیوت تشریعی ہے لیکن اللہ یاک ظاہری کھاظ ہے بھی اونچا رکھتے ہیں۔تو ظ ہر ہے کہ سب سے زیادہ آفٹی بھی ہو گئے۔اللہ پاک کو ثبی میں کسی قشم کا عیب پہندنہیں ہے۔

### خلافِ عصمت روایات کی تاویلات

الاول: .... جن روایات میں انبیاء کی طرف بظاہر ذنب کی نسبت ہے ان سے مرادامت کے ذب ہیں مطلق ذنب مراویش ذنبک ای ذنب امتک .

الشانبي : ﴿ علامه انورشاه صاحبٌ نے فرمایا که خلاف شان کوذنب کہتے ہیں معصیت کونہیں سے

الثالث : ﴿ ﴿ وَمُنْ مِرْ ہِے ؞ (١) وَنبِ حَقِقَ (٢) وَنبِ مِرْعُومِي ، كه وَنبِنبِيں ہوتاليكن نبي اينے زعم مين ونب

الرابع: " نیکول کردودرے ہیں(۱) فاضلیت (۲) افضلیت

فاضل امور برعمل کرنے والے ابرار کہلاتے ہیں اور افضلیت برعمل کرنے والے مقرب کہلاتے ہیں یوں مجھ لیس كه نيك وكون كى دونتمين بين الابرار ٢ مقرب فاضل بوكل كرنے والے ابرارافضل بوكل كرنے والے مقرب اگر ل ياره ٢٣ مورة ص آيت ٢٨ ع ياره المورة البقره آيت ٢٥ سع ياره ٥ مورة النساء آيت ١٨ سم فين الباري ج اص ٩٩

کوئی مقرب افضل کو چھوڑ کر فاضل پڑمل کرتا ہے تو اپنے آپ کو قصور وار مھبراتا ہے۔ حسنات الابوار مسينات المقربين اكانام --

هزید و ضاحت: مستجھی نیکی کے دودر جے ہوتے ہیں۔(۱) اعلیٰ (۲) ادنیٰ۔اللہ پاک بتلانے سے پہلے نبیوں کا امتحان کرتے ہیں تو نبی اسینے اجتہاد ہے یاکسی بشری تقاضے یاکسی حکمت ہےاعلی کوچھوڑ کرادنی پرعمل کرتا ہے تو الله پاک کی طرف ہے عمّاب آ جا تاہے کہ مطلوب تو اعلیٰ در ہے کی نیکی تھی۔

اس کی مثال ایسے ہے کدایک طالب علم کوات دیے بہت محنت سے پڑھایا امتحان میں دوسوال دیئے كن و المبرول والا ،٩٩ نمبرول والا \_استادكواين محنت كے لحاظ ہے اميد ہوتی ہے كدو والا سوال حل كريكا سکن دہ۹۹ نمبر دں دالاسوال حل کرتا ہے تو اس پر استاد ڈ انٹتا ہے کہ • • انمبر دں والاسوال حل کیوں نہیں کیا۔ جلا وا قعد: ایک مرتبه حضرت مولان خیرمحد صاحب یف ایک کتاب کامتحان لیا بچاس میں سے انجاس نمبر آئے ( 'وٹ اس وقت کل نمبر پیماس ہوا کرتے تھے (آ جکل سو( ۱۰۰) ہیں) تو استادمحتر م حضرت مولا نا عبداللہ صاحبٌ جامعدرشید بیسا ہیوال نے ایک نمبر کم بینے پر ڈانٹااڑ تالیس نمبر لینے والوں کوئییں ڈانٹا۔

### خلافِ عصمت روایات کی توجیہ کر لیر دواصول

اصول اول: ٠٠٠ فاعل اورقائل ك بدل ج نے سے تعل اور قول كى حيثيت بدل جاتى ہے۔ مثلا انبت الربيع البقل يهى جمد الرموحد استعمل كرتا بي توات دمي زي ب اوراكر كافر استعمال كرتا بي تو اسناد عقيق براردو ميس " چلا" فعل ہے۔ انسان چلا، بزار یا چلا، پانی چلا، آندھی چلی، عورت چلی اس میں ہرایک کے چلنے کی حقیقت جداجدا ہے۔اگرسحابدایک، دسرےکومن فی کہیں تو اور حقیقت ہے۔اگر مودودی اور شیعہ صحابہ کومنافق کہتو حقیقت اور ہوگ۔ اصول ثانبی: . . . عنوان کی تختی تم فعل کے بخت ہونے کی وجہ ہے ہوتی ہے اور تم بھی فاعل کی عظمت کی وجہ ہے ہوتی ہے ۔ جیسے ایک جھ سالہ بچہ مدرسہ میں داخل ہوا۔ قرآن حفظ کیا ، تجوید پڑھی ، دورہ صدیث تک محنت ہے یہُ ھا۔ جب فارغ ہونے سے تقریبا دو ہفتے رہ گئے نظرنہ آیا یو چھا کہاں گیا بتلایا گیا کہ بیروالہ چلا گیا ، نیوٹاؤن چلا گیا۔اس نے کیا گناہ کیا؟اس پر کوئی شرعی تعزیز میں الیکن جب استادے ملتا ہے تو استاد کہتا ہے کہ چلا جاسبتی میں مت بیش جب کدد وسراطالب عم جو چنددن سبق میں بیٹھنے کے بعد پھر چلاجا تا ہے اس کے ساتھ میں معاملہ نہیں۔

ا الرکه خوابد بروبرک خوابد بیا 🕻 اداروگیر درگه مانیست

الله یاک انبیاء علیهم السلام کی بوری نگرانی کرتے ہیں۔اگر کہیں کسی موقع پراجتہاد میں غیرمصیب ، و باتو عمّاب آتا ہے کہ وی کا انظار کرنا جا ہے تھا۔

## بظاهر خلاف عصمت آيات واحاديث كي توجيهات

الاول: ... قال التد تعالی خو عصنی ادم و بقه فقوی کی بر جس نے الل سنت والجماعت سے نیس پڑھاوہ ترجمہ کرے گا '' اور اللہ تعالی خوو عصنی ادم و بھر کے اللہ نہ گا آدم ہے جوکہ ہوگئی پر بہک گئے'' گئی کہ اور اللہ کا آدم ہے جوکہ ہوگئی پر بہک گئے'' گئی کہ تصدیبہ واکہ آدم و قوا بحنت میں سے القد تعالی نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع فر مایا مہمانی کی عابت بیتھی کہ یہ درخت کھالیس کے توز مین پر چلے جا کیں گے ۔ آدم علیہ السلام کے اصول موضوعہ میں تھا۔ خوانی خات بیتی کہ یہ درخت کے اللار خور خوانی کہ اس کے اور کہ اس کے اور کہ اس کے اور کہ اللہ خوانی کہ اس کے مہمانی ختم کرواؤں ۔ اس نے خیال ڈالا کہ اس درخت سے اس لئے روکا ہے کہ اس کی تا ثیر ہے کہ اگر کھالو گے تو بمیشہ جنت میں رہو گے حضرت آدم عید السلام مے نے سوچا'' وا ہ'' بمیشہ القد کا قرب رہیگا۔ دوسرا خیال یہ ڈالا کہ شروع میں منع تھا کہ تھیل ہے اب طبعیت موافق ہوگئی ہوگ کے اس کے اس کے اس کے حضرت آدم عید السلام نے شرق قرب میں کھالیا تی کو موقت بھے کہ کہ کھایا تو آدم علیہ السلام نے اجتہاد کر کے کھالیا تو عمل ہے آیا کہ شھیں وہی کا انتظار شراع کی خود میں ایس نہیں کرنا جا بیٹے تھا۔ اور اس درخت میں ایس نہیں کرنا جا بیٹے تھا۔ اور اس درخت بیل کو ڈھانیا شروع کی معنت تھی اور مردا گی کی طاقت کی تا ثیر بھی ، جب کھالی تو فوراً احساس پیدا ہوا کہ میں نگا ہوں ۔ اپنے آب کہ میں ایس نہیں ہوتا۔ پھر پڑا ہو کہ شعور پیدا ہوتا ہے تو جسم کے دو خوانی کے داخت کی خوان کے زائل کے اور خوان ہیل کی اور خوان کے دور کے دور کے تا ہو کہ میں نگا ہوں ۔ اپنے آب کے دور خوان بیل شروع کے دور کو دور کی کا مطلب گراہی ہے۔ تو بہاں نہ عصمی کا مطلب نافر مائی ہے اور نہ عوی کا مطلب گراہی ہے۔

ا حسرت آوم میا حامے جونافر الی سرز دہوئی می دونوں کے مصب پر فراز ہوے ہے بیلے کے بدوش از نیوٹ کی کی کو وعصمت حامل ٹیل ہوئی جونی ہوئے کے بعد دو آر کی ہے۔ بی و سے سیندو حسرت وی ماریا عام میں محل ایک بہت برو کرنا ہ ہوگیا تھ کہ اُصول نے لیک کارٹی تھی (رسائل وسیائل میں م و سے میں موجود کے بعد اسام میں محل ایک بہت برو کرنا ہ ہوگیا تھا کہ اُس کو کو کہ دونا تھی اور اسام میں موجود کی موجود کرنے ہوئے کہ اور اُسام کے انہوں کو کہ اُس کرنے کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کر کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ ک

(تقریباپندرهمرتبذكركياب)ایك جزيره ين پنج جائة وابان كے ليے متعه جائز موگا۔

الشانی: ..... بدر کے سرقید یوں کے متعلق مشورہ ہواتو آپ علی کی اور حضرت ابو بھڑی رائے ایک تھی کہ فدید کیکر چھوڑ دینا چاہیئے ۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اکلوان کے رشتہ داروں کے حوالے کردیا جائے تا کہ ان کوئل کردیا جائے ۔ دی نہیں آئی تھی آپ علی نے نہ جہاد سے کام لیا اور فدید لیا ہو آپ مالی کے نہ نہائہ اکام کیا، اضل کو چھوڑ کرفاضل پھل کیا چنا نچہ آ بیت اتری حفر ما کان لینے آئی تیکھوئ کہ آئسوی حقی یُفیخن فی اُلا رُضِ کی ا چھوڑ کرفاضل پھل کیا چنا نچہ آ بیت اتری حفر ما وقریش بیٹھے تھے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن کمتوم بھی آگئے آپ الشاف کے آپ مالی کے روسا وقریش بیٹھے تھے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن کمتوم بھی آگئے آپ مالی کے روسا وقریش بیٹھے تھے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن کمتوم بھی آگئے ہے افغل اور علی ہو تھے ایک نابین اللہ پاک کواس وقت سے بات پندرنہ آئی چنا فچہ آ بیت اتاری حقیقس وَ تَوَلِی کی با افغل اور خاص کا فرق ہو گیا۔ تنبیہ آنا دلیل محبت ہے۔

الموابع: ..... حضرت نوح عليه السلام سنى پرسوار موسكة بينائيس آربا تعااس كے ليے دعاكر دى تواس بي كيا محناه هي؟ آيت اترى ﴿ لَالمَ مُوالِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ ع صرف اتناكيا تعاكر إفضل كوچيو لرقاضل بركم كيا۔ المخاصس: ..... حضرت يونس عليه السلام في بددعاء كى اور تبوليت كى پيشين كوئى موكئ عام طور پريه بوتاكه تين دن بعد عذاب آجاتا تعاليكن تين دن تين دن بعد عذاب آجاتا تعاليكن تين دن تك عذاب نه آياتو توم كى ملامت ياس خطره سے كه ميں زياده تو بين كركے زياده عذاب كے مستحق في مول كي سي موار موئة كوئي في وجها كي بوجها كياكون ہے جوانے مالك سے بھاگا ہواہ ؟ فرماياكه مستحق في مواب كان موكئ الله الله عليه المالام في جھلا تك لگادى الله على بوجها كيا تام فكل آيا آپ عليه السلام في چھلا تك لگادى الله ياك في مواجه المور نيس بين الله ياك بين آئي في في مواده ترجم كريا "نهوں في گان كياكہ بم موافذه نيس كريں ہے " اور جس في الله سنت والجماعت سے پر هاموگاوه ترجم كريا "نهوں في گمان كياكہ بم موافذه نيس كريں ہے "

السادس: ..... ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ ﴿ إِنَّى سَقِیْم ﴾ لا ٢۔ ای طرح فرمایا ﴿ فَعَلَه ' تَجِیْرُهُمُ هلا ا فَاسْنَلُو هُمْ ﴾ یے ۳۔ حضرت سارہ کے بارے میں فرمایا هلاہ اختی ان کے بارے میں آنحضرت اللہ نے فرمایا ((ثلث کلا بات)) ﴿ اب بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ نبی نے جموث بولا اور بیرگناہ ہے تو نبی معصوم کیے ہوگیا۔ لحدا الی تغییر کریں جوشان عصمت کے خلاف نہ ہواوروہ بیہے کہ یہاں کذب صرح نہیں ہے بلکہ توریم رادہ ۔ کذب کی حقیقت بیاسناد الشنی المی غیرہ . کذب ایک اصطلاح ہے جسکی کی اقسام ہیں۔

(۱) كذب صريح (۲) استعاره (۳) تشبيد

ع باره ۱۰ سورة العاقبال آیت ۱۷ ع باره ۳۰ سورة مس آیت اسط علیه ۱۲ سورة عود آیت ۳۷ سخر مثبانی م ۱۳۳۸ هے باره ۱۷ سورة الانبیاء آیت ۸۷ مل باره ۱۳ میرد العام ۱۲ میرد العام ۱۳ میرد العام ۱۲ میرد ال

آیت او لمی: ..... إنّی سَقِیْمٌ ،ای مَناسُقِمُ و تَعِیْ مُنتقبل میں بیار ہونگا مِرْخُصْ مُنتقبل میں بیار ہونے والا ہے۔اور نہیں تو موت کے دفت تو ہوگا۔

آیت ثانیه: (۱) فَعَلَهٔ كَبِيْرُهم هذَا ،فعلهٔ يروقف كرليس ابره كيا كبيرهم هذا (وكس كرنے والے نے کیا۔ بیا نکابڑا ہے اس سے یو چھلو''۔

(٢) يا كبيرهم عدم ادحفرت ابراجيم عليه السلام في اسية آب كوليا - نبى ابني امت ميسب سے برا موتا بي كي بات دیوبندیوں نے کہدوی توساری دنیا مخالف ہوگئ۔انسان سب بھائی بھائی ہیں۔ نبی سب سے بڑا بھائی ہوتا ہے ان ک برے بھائی کی طرح قدر کرنی جا ہے یہی ((افا سید ولد آدم)) کی تفسیر ہے لیکن بریلوبوں نے سبی بھائی سمجھا۔ جمله ثالثه: ....هذه احتى:اى احتى في الاسلام ، بهن بِعالَى كُنْتُم كهوت بين دي بِعالَ ، قبيله كا بھائی،استاد بھائی، پیر بھائی آج کل حاجی بھائی بھی بناہوا ہے جس سے پاکستانی عورتیل پردہ نہیں کرتیں۔

مودودی کا جواب: ..... مودودی نے ان سب کا ایک جواب دیا ہے کہ بخاری شریف کی روایت کوجھٹا دوج لیکن پہنجی سلف ہے بدگمانی کرنے کی سازش ہے ۔لوگ کہتے ہیں وین کی بڑی خدمت کررہے ہیں۔جب بدالفاظ سنتے ہیں تو ہمارے رو نگنے کھڑے ہوجاتے ہیں کسی مودودی ندہب والے کوکسی نبی سے عقیدت نہیں کیا بیدرین کی خدمت ہے؟ سب سے بہلے حدود پراس نے ظلم كا اطلاق كيا ،كہتا ہے جب معاشرہ سے بھوك دورنہيں كى إوراشى فیصدغریب ہیں اور وہ بھوک کی وجہ ہے چوری کرتے ہیں تو کیا حدلگناظلم نہیں؟ ج پھر کہتا ہے کہ معاشرہ خراب ہے . عورتوں مردوں کا خلط ملط ہےتو جب تک کہاس معاشرہ کونہیں بدلتے حدّ زناظلم ہے۔ ہروین کا کام اخلاص کے ساتھ كرنے والے كوبرا بھلامت كہوليكن نا جائز راستہ اختيار نہ كرنا۔

السابع: ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوُلَا أَنُ رَّاى بُوْهَانَ رَبِّهِ ﴾ ﴿ (١)اكراللَّى بربال كونه ويكيت تواراده كريلية (٢) ' هُمَّةً" كيدومعني بين [ ( ) اراده وختياري (٢ ) اراده غيرا ختياري تويها لى اراده غيرا ختياري مراد ہے ہے (۳) ایک بزرگ گزرے ہیں جن کوعلم لدنی حاصل تھا وہ فرماتے ہیں کدمیرے سامنے کوئی پڑھتا ہے تو سن کر پہۃ چل جاتا ہے کہ قر آن پڑھ رہاہے یا حدیث۔ کیونکہ قر آن پڑھتے وقت الگ روشی آسان کی طرف آٹھتی ہے اور صدیث برصتے وقت الگ۔ بر سے ہوئے کچھنہیں تھے جب قرآن برهاجاتا تو بتلادیتے کہ یہاں سے غلط برها گیا ہے۔لیکن غلطی نہیں بتا سکتے تھے۔فرماتے تھے کہ جب غلا پڑھاجا تا ہےتو روشی منقطع ہوجاتی ہے یہ بزرگ جواب ے رری ٹریسے نامل ۱۹۹۳ انبر وکیل تے چوٹ کیشوب کرے سے درجہ پہڑیہ ہے کہاں دوایت کے داویر رکی طرف اسے شوب کیاجائے (دراکل پوسائل دھسیرم می ۱۳۷۵ و میں ۱۹۹۵ و دھسیوم من ۱۸۱۰ مرکزی کمتیه جامب سای انجره ما بور یا کنتان س شاعت ۱۹۵۰ ) سع رساک بوساک می عند ۱۸ مدور سی بارد ۱۴ سروجیست آیت ۱۴ هر جالین می ۱۸۱۰ ماشید ا

دیتے ہیں ولَقَدُ هُمَتُ بِه ای باخذِ یوسفَ اور و هَمَّ بِهَا ای بدفعها وہی بات ہے کہ قائل اور فاعل کے برائے سے فعل اور قول کی حقیقت بدل جاتی ہے۔

 $(1^{\prime\prime})$ 

﴿باب من كره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار من الايمان ﴾ جو تحض پركافر بوجائي كواتنا براسمجه جيسة - كسيس دُالا جانا، وه سچامون ب

(۲۰) حدثناسلیمان بن حرب قال ثناشعبة عن قتادة عن انس بم سے بین کیا شعبہ نے ، انھوں نے قادہ ہے ، انھوں نے انس سے عن النبی منتسبہ قال ثلث من کن فید وجد حلاوة الایمان ، انھوں نے آخوں نے آخوں نے انس عن النبی منتسبہ قال ثلث من کن فید وجد حلاوة الایمان ، انھوں نے آخفرت منتسبہ قال ثلث من تین باتیں ہوگی وہ ایمان کا عزہ پے گا من کان الله ورسوله احب الید مماسواهما ومن احب عبدالایحبه الالله ایک تو اللہ اومن یک بندہ سے نیادہ ہو، دوس کی بندہ سے نے ووتی رکھے ومن یک ووتی رکھے ومن یک دوتی رکھے ومن یک و ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقی فی النار تیس سے تی

نوٹ:اس بے تحت مدیث کے تمام اجزاء پر بحث گزر چکی ہے اور روایت الباب کا ترجمۃ البب سے رُبط بھی واضح ہے (10)

۔ ایمان داروں کے اعمال کے روشے ایک دوسرے پرافضل ہونے کے بیان میں

(۲۱) حدثنااسمعیل قال حدثنی مالک عن عمرو بن یحیی المازنی ایم سے بیان کیااساعیل (این ابی اویس) نے ،کہا مجھ سے بیان کیا (امام) مالک نے ،افھوں نے عمرو بن محی مازنی سعید المخدری عن النبی علیہ قال افھوں نے ابی سعید المخدری عن النبی علیہ سعید فال افھوں نے اپنے باپ (یکی مازنی) سے ،افھوں نے ابوسعید خدری سے ،افھوں نے آنخضرت علیہ سے ،فرمایا

الخيرالساري يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار ثم يقول الله ( حساب کتاب کے بعد ) بہشت والے بہشت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چل دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فر مائے گا اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون منها جس تخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہواس کو دوز خےسے نکال لوء پھرایسے لوگ دوز خےسے نکالے جائیں گے قداسودوا فيلقون في نهر الحيا او الحياة.شك مالك. وہ (جل کر ) کالے ہوگئے ہوں گے، پھر برسات کی نہریا ( کہا) زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے (امام) کما لک کوشک ہے فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل الم ترانها وہ اس طرح (نے سرے سے )أگ آئيں گے جیسے دانہ ندی کے کتارے أگ آتاہ، کیاتونہیں و مجت تخرج صفراء ملتوية ،قال وهيب حدثنا عمرو الحياة کیے زرد لپٹا ہوالکلتا ہے۔ دہیب نے کہا ہم سے عمر و (بن یحیٰؓ) نے (نہر) حیات کے الفاظ بیان کئے ہیں وقال خردل من خير ي

(اورایمان کے بدلے) خو دل من خیر (رائی کے دائے کے برابر خیر) کالفظ کہا۔



(٢٢) حدثنامحمد بن عبيدالله قال ثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب ہم ہے بیان کیامحمر بن عبیداللّٰد ؓ نے ،کہاہم ہے بیان کیا ابراہیم بن سعدؓ نے ،انھوں نے صالحؓ سے ،انھوں نے ابن شہاہے ؓ سے عن ابي امامة بن سهل بن حنيف انه سمع اباسعيد الخدري يقول قال رسول الله عَلَيْكُمْ انھوں نے ابوامامیہ (بن سبل ) ابن حنیف سے ،انھوں نے سنا ابوسعید خدری سے ،وہ کہتے تھے آنخضرت علی فیصلے نے فرمایا بينا انا نائم رأيت الناس يعرضون على وعليهم قمص ا یک مرتبہ میں سور ہاتھا، میں نے (خواب میں )لوگوں کودیکھاوہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اوروہ کرتے پہنے ہوئے ہیں منها مايبلغ الثدى ومنها مادون ذلك وعرض على عمربن الخطاب بعضوب کے کرتے چھاتیوں تک ہیں اوربعضوں کے اس سے بھی کم اور عمرین خطاب میرے سامنے لائے گئے

الم بخدي الن حديث وتمايز سه يمين (وقومها حاديث منطاق بخدى مطوروزالسلام الرياض ۴۴ ، ۱۳۵۸ ، ۱۹۹۸ ، ۱۹۵۳ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۳۸ ، ۱۹۳۸ و المهيالساني

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

تو جمهة الباب كى غوض: ۱۰۰۰ ۱۱ تمال من ايك دوسر في پر افضل ہونا ، يعنی فضيات ايك دوسرے پر افضل ہونا ، يعنی فضيات ايك دوسرے پر اعمال ميں ہوگفس انجال ميں ہوگ نفس ايك دوسرے پر كنفسِ انجال ميں ہوگ نفس انجال من معلوم ہواكہ اس باب سے مقصود مرجيه اور كراميد كار دے نه كه حفيه كا۔

مسوال: ....اهم بخاريٌ نے ایک جگه فروی الایمان هو العمل تو ترجمه کی حقیقت بدل جائیگی اور مقصودیہ ہوگا تفاضل اهل الایمان فی الایمان؟

جواب: بيب كرترجم كالمقصد بدل جائكا ترجم بمعن تونيين بوگا جيسے تفاضل اهل العلم في العلم. اعتراض: الرب براعتراض يه كرامام بخاري ني جام ااپر باب زيادة الايمان و نقصانه كعنوان سايك بي مديث ذكر كي بيتو كرار لازم آيا؟

جواب ا : .... محدثین فرمایا که یهال تکرار حقیقی نہیں ، تکرار حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں کوئی فا کدہ نہ ہواور جہال پر تکرار میں کوئی نہ کہ ہوا ہے تکرار حقیقی ممنوع ہے صوری نہیں۔اول تو الفاظ ہے ہی واضح ہے ، یہال اہلِ ایمان کی فضیلت کا ذکر ہے اور وہاں زیادتی کا رزیادتی کے مقابلے میں نقصان ہے۔افضل کا مقابل فاضل اور فضل ہے۔انبیاء کیم السلام کے بارے میں آپ نے زیادتی کا لفظ نہیں سن ہوگا کہ ان کا درجہ فلاں سے زیادہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں ناقص آجائے۔لیکن افضل کا لفظ استعال ہوتا ہے۔

جواب ؟: ... بهال موصوفین کابیان ہو ہال صفت کا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہدلیں ، یہال اشخاص کابیان ۔ ہو ہال احوال کا۔

خو دل: راكى كاداند

الشكال: ﴿ حبة من خودل تو وزنى چيز براوركيلى چيز ب جب كهايمان تو ايمانهيں بے پھر حبة من خودل كبن كيے درست ہوا؟

ا فدور مديث و بنارق بخدر شرفي يل بادل \_ ( قوم الاساديث برطابق بخدرق مطبوعة داراسلام الرياض ٢٣٠ ، ١٩٩١ م ١٠٠٠ ، اين اخرجالتر في والنسائي )

نھوا لحیا: حیاشر مندگی کے معنی میں نہیں۔ بلکہ حیازندگی کے معنی میں ہے۔ کل مابد قصصل الحیاق ا مرادوہ نہر ہے جس میں غوطردینے سے زندگی آجاتی ہے۔ یا حیا بمعنی بارش ہے ی اور حیا سے تعبیراس لئے کیا کہ بارش سے زمین آباد ہوجاتی ہے تو گویا بارش زمین کی زندگی کا باعث ہے۔

او الحياة: ... "" او الحياة : بسس او المحياة على شكنيس ب معلوم بواك شك المام ما لك بياده ما لك معلوم بواك شك المام ما لك سي يح كى راوى كوبوا بـ

کماتنبت الحبة: ... "حبة" اس خودر و دانے کو کہتے ہیں جو صحراء میں اُگا ہے۔ اور اس کی جمع حَبّات ہے۔ اور اس کی جمع حَبّات ہے۔ اور حبّ کی جمع حبواللب ہے۔ اور حبّ کی جمع حبوب آتی ہے ہے بعض نے کہا کہ المجمع پرافعہ المحمقاء میں کہتے ہیں اور جو ہڑوں کے کنارے پراگ آتا ہے۔ عربی میں اس کو بقلة المحمقاء میں کہتے ہیں اور پنجا بی میں پر پیڑا کہتے ہیں۔

صفر آء ملتوية: .....يداندجب أكتاب توشروع مين زرديهي موتاب اور شرط عاجمي

قال و هيب : فائده: يهال تعلق كابيان بدروارت ما لك اورتعلق وبيب من متعدوفرق بير .

فرق نمبر ا: مالك عنعنه يروايت كرتي بي اوروبيب حدثنا س\_

فرق نمبر ٢: والفظحيا مين شك بي يهالنبيل بـ

فرق نمبر ۳: پہی روایت میں خودل من ایمان ہے اوراس میں خودل من خیر ہے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پہلی روایت میں جو ایمان کالفظ ہے اس سے مراد بھی خیر بی ہے تاکہ روایت الباب ترجمة الباب کے مطابق بُوجائے۔ اس لیے کہ خیر سے مراد علی ہوجائے۔ اس لیے کہ خیر سے مراد علی ہے چاہے اس بات کوسوال وجواب کے طور پر بیان کرلوکہ ترجمة الباب میں کی بیشی ایمال کی کی بیشی ذکر ہے اور روایت الباب میں کی بیشی ایمان کے لحاظ سے ہے۔

ثُلِوِی : ثَدُی کی جُعہد

اللدین: دین سے مراد عمل بو دین یعنی دین کے عمل کے لحاظ سے لوگ کم وہیش ہو نگے۔

امشکال: . . . . باب کی دوسری روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرٌتمام صحابہ سے افضل ہیں کیونکہ قمیص جواعمال بردال ہے۔ان کی سب ہے کمبی ہے حالا نکہ ابو بکرٌ بالہ جماع افضل ہیں۔

**جو اب**: .....اشاعت وین کے لحاظ سے نصیات جزئی ہے چنانچی عمر ؓ کے زمانہ میں جتنا دین پھیلا ہے اور اسلام کوغیبہ داا تناکس اور کے زمانہ میں نہیں ہوا۔

یے فتح الب ری جا ص بصمطیع افساری دیلی سے ایف سے انجند روہ س۸۲ میر والقاری جا ص-۱۵

مضمون حدیث: سساس صدیث میں شفاعت کا ذکر ہے کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہوجا کیں گے والبدتعالی فرشتوں، نبیوں، اولیآ ءکرام حتی کہ اللہ جنت سے فرہ کیں گے جہکادل چا ہے رائی کے برابر بھی جس میں ایمان ہوا سکو نکال لو۔ تو وہ نکال لیس گے۔ ایک تفصیلی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اعلان فرہ کیں گے جس کے دل میں اونی خودل عن الایمان ہواک کو نکال لو۔ آپ میں اونی خودل میں ادنی خودل میں ادنی خودل میں ادنی کو حدل میں اور آپ میں گئی ہوا کہ جن الایمان ہونکال لو۔ آپ میں گئی ہے کہ لیس کے دل میں ادنی خودل میں الایمان ہونکال لو۔ آپ میں گئی ہے سب کو حکم ہوگا کہ جن اہل ایمان کو بہچان لیس نکال لیس، چنانچہ آپ میں گئی گئی گئی گئی ہے سب نے شفاعت کرلی۔ اب میری باری ہے تو تین لیس مجرکہ نکالیس گے اور جنتیوں میں ان کو عتقاء اللہ کے نام سے پکارا جائے گا تو تفاضل اہل ایمان ثابت ہوا کہ بچھ پہلے جنت میں جے جا کیں گاور بچھون بعد میں اللہ تعالی اپ فضل سے بخش دیں گے۔ تو تفاضل اہل ایمان ثابت ہوا کہ بچھ پہلے جنت میں جے جا کیں گاور بچھون بعد میں اللہ تعالی اپ فضل سے بخش دیں گے۔

میر کاشعر ہے لیکن اسکے نام کی جگد اپنا نام رکھ دیا ہے۔

| جب نه کوئی اور صورت دیکھی          | یے کہہ کر بخش دیا داور محشر نے مجھے  |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| تونے اپنے گناہ اور میری رحمت دیکھی | عمر بحر بندہ بتاں رہ کر اے صدیق عاصی |

مسوال: الله تعالی فرمائیس کے کہ اہل ایمان میں ہے جن کو پہچانو نکال لو۔ سوال یہ ہے کہ جنتی کیے پہچا ہیں کے حالا تک کہ جاتا ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

جواب (۱): سایے مومنین جن کوکوئی بھی نہیں پہچان سکے گاان کواللہ تعالی اپنے فضل سے نکالیں گے۔ جواب (۲): سیجتے بھی مومن ہول گے انگی تین تشمیس ہوجائیں گ

- ا المومنون الماثورون بآثار اعمال الجوارح.
- المومنون الموصوفون بآثار الايمان اى بآثار اعمال القلب .
  - المومون بدون الأثار ، '

پہلی قتم کو لوگ جلدی پہچان لیں گے کہ تجدہ کا نشان وغیرہ ہوگا اور دوسری قتم کو آپ علی تھے ہی پہچانیں گے ۔ صدیث پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ خاص حضور علی کے کہ کو کا کال لو۔ اور جن پرکوئی آثار نہیں ہو تگے ان کو صرف اللہ تعالیٰ بی پہچانیں گے اور نکال میں گے۔خلاصہ بیہوا کہ جن میں اعمال کے آثار زیادہ ہو تگے ان کو اور نی سے اور نکل سے اور نکل میں گے۔خلاصہ بیہوا کہ جن میں اعمال کے آثار نیادہ ہوا نکلے والوں کی طرف سے بھی جنتی بھی پہچان کر نکال لے گا۔ تو تفاضلِ اہل ایمان دونوں طرف سے ثابت ہوا نکلنے والوں کی طرف سے بھی اور نکا نے والوں کی طرف سے بھی۔



(۲۳) حدثناعبدالله بن يوسف قال اخبرنامالک بن انس عن ابن شهاب بم سے بين كياعبدالله عن ابن شهاب كو بردى (امام) مالك بن انس نے ،انھوں نے ابن شهاب سے عن سالم بن عبدالله عن ابية ان رسول الله عن النه على رجل من الانصار انھوں نے سالم بن عبدالله عن ابية ان رسول الله عن الله على الله على رجل من الانصار انھوں نے سالم بن عبدالله عن البخ باپ (عبدالله بن عبدالله على الله عل

# وتحقيق وتشريح،

اس حدیث کی سند میں پانچ راوی ہیں ، پانچو یں عبداللہ بن عرابیں ، والد کے ساتھ مکہ کرمہ میں مسلمان ہوئے قال میمون بن مھوان مارأیت اور ع من ابن عموو لااعلم من ابن عباس ومات سنة ثلاث وسبعتی العدقتل ابن الزبیر بثلاثة اشھو . ع

ماقبل سے ربط: ...الحیاء من الایمان پہلے ضمنا گرر چکا ہے اب اس کو متقل باب میں فکر کررہے ہیں روایت البب سے ترجمة البب واضح ہے۔

دعه فان الحیاء من الایمان: .. .. سوال: جب بهائی حیاء کی نصیحت کرر ہا ہے تو آنخضرت علیہ اس کومنع کیوں فرمار ہے جیں؟ اور پھرمنع کرنے کی علت یوں بیان کررہے جیں فان الحیاء من الایمان - جبداس عست کا تقاضا تو بہت کے مزیدا ہمام کے ساتھ حیاء فیحت کی جائے۔ الحاصل دعوی پردلیل منظبی نہیں؟

ا (انظر ۱۱۸) ع مشكوة اكمال في اما والرجال ص ۲۰۹

جو اب: .....وهو يعظ اخاه في الحياء كار مطلب نبيل كددياء كرنے كي نفيجت كرر ہاتھا بلكه ال كو دياء چوڑ نے كي نفيجت كرر ہاتھا كاتى دياء نه كياكر في الحياء اى في توك الحيآء۔

سوال ثانی: .... پھرسائل سوال کرتا ہے کہ جب حیاء ایمان میں سے ہے تو صحابی محالی ہوکر اس سے کیوں روک رہاہے؟

جواب: اسلیں وہ بہت حیاء کرتا تھاجس کی وجہ سے بہت سارے امور میں کمزور وہ جاتا تھا جب حیاء بہت زیادہ ہوتو آدمی اسے حقق تبھی وصول نہیں کرسکتا۔وہ بہت زیادہ حیاء سے دوک رہا تھا جس سے بعض مرتبہ آدمی دینی امور بھی پور نے نہیں کرسکتا۔

سوال شالت: ....اگر کوئی شخص حیاء کی وجہ سے شریعت کے کسی امر پر عمل نہیں کرتا تو کیا بیا یمان میں سے ہوا؟ جبا دحدیث میں المحیاء من لایمان ہے۔مثلاً حیاء کی وجہ سے نماز چھوڑ دے یا داڑھی ندر کھ؟

جواب: · · · حیاءتین هم پرے۔ ۱ .حیاء طبعی ۲ .حیاء عرفی ۳ .حیاء شرعی

حیاء طبعی: سیطبی طبعی طور پرایک آ دی باحیاء ہوتا ہے جسم مل کولوگ ناپند کرتے ہیں آ دمی حیاء طبعی کی وجہ ہے۔ سے استممل کوچھوڑ دیتا ہے۔

حیاء عوفی: .... عرف میں جے ناپند کرتے ہیں آ دی حیاء عرفی کی وجہ سے اس عمل کواسے چھوڑ دیتا ہے۔
حیاء مشر عی: .... یہاں حیاء شرعی مراد ہے۔ ایک چیز عرف میں ناپندیدہ ہے کیئن شریعت میں پندیدہ ہے
ادراس کووہ شریعت کی وجہ سے کرتا ہے تو حیاء شرع ہے۔ جیسے ایک آ دمی کا لقمہ گرجاتا ہے تو شریعت کی وجہ سے لقمہ اٹھا
کرصاف کرکے کھالیتا ہے۔

الم مراغب نے لکھا ہے کہ حیاء کے دور کن ہیں۔ اجبن ۲۔عفت,

اس لیے جس میں عفت ہوگی وہ مجھ فت سے کا منہیں کرے گا۔ جس میں جبن نہیں ہے بہادری ہے تو وہ کسی کا منہیں کرے گا۔ جس میں جنن ہوگا تو جبن اور عفت سے ملکر حیاء پیدا ہوتی ہے تو دین پر چلنا آسان ہوجاتا ہے۔

(۷۱) ﴿ باب فَإِنُ تَابُوُ اوَ اَقَامُوُ االصَّلُو ةَ وَ التُو االزَّكُو ةَ فَخَلُوْ ا سَبِيلَهُمْ ﴾ اس آیت کی تغییر میں کہ پھراگروہ تو بہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوۃ دیں توان کاراستہ چھوڑ دو

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب كى غوض: ....من من و تقريري كى جاتى بين -

اول: ... مرجداور کرامیدکارد ہے جو کمل کوغیر ضروری قراردیتے ہیں طرزِ استدلال بیہ کوتوبہ کرنے کے بعد صلوٰ ۃ وزکوٰۃ اداکرنے کاذکر ہے۔

(٢) اقامت صلوة ٣٠ ايتاء زكوة

طریقِ استدلال: ..... بیب کر عصمت دم کے قحلیے متنوں کا مجموعہ شرط ہے معلوم ہوا کہ ایمان ان تین چیزوں سے مرکب ہے اور عصمت دم ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ جمہور اس کے قائل ہیں کر عصمت ان تین چیزوں سے ہے لیکن حنفیہ توجیہ کریتے ہیں کہ کمال عصمت کمالی ایمان کے لیے ضروری ہے۔

دلائل حنفیة: .....اول: ابوداؤدکی روایت بے که اگر کوئی نماز قائم نہیں کرتا تو اس کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر د ب، چا ہے اللہ پاک اسکومعاف کروے چا ہے عذاب دے یا ۔ تارک صلوق کو مشیت ایز دی کے سپر دکرنا دلیل ہے کدہ کا فزئیس ہوتا۔ کیونکہ کا فرکی بخشش مشیت پر معلق نہیں ہے۔

فانعى: .... تارك صلوة كوجمهودائرة كافرنبيل كيتر

حكم تارك صلوة: .....

اول: .... امام شافعي اورامام ما لك كنزد يك صدأ قل كياجات س

ثانى: ....امام ابو حنيفة كزويك قد كياجائ حنى يتوب س اويموت.

فالت: .... امام احدُ قرماتے ہیں کہ تارک صلوة مرتد ہوجاتا ہے، مرتد ہونے کی وجہ سے قل کیا جائے گا۔

الحاصل: ..... تارك صلوة كوتين الم كافرقر ارئيس دية ايك الم كافرقر اردية بير-

امام شافع وامام مالک عدّ اقتل کے قائل ہیں۔امام احمد روّۃ اورامام اعظم جھی تعزیراً قتل کے قائل ہیں تعزیر اور حدمیں فرق ہے تعزیر معاف ہو کتی ہے کیکن حدثویں۔

لطیفہ: .....امام احمد امام شافی کے شاگر دہیں۔انھوں نے امام احمد سے پوچھا کا کہ تارک صلوق کا کیا تھم ہے؟ فرمایا مرتد ہے امام شافق نے فرمایا تو بہ کی کیا صورت ہے؟ فرمایا نماز پڑھ لے،امام شافعی نے فرمایا کا فرکی نماز لا یعتبو (اس کا اعتبار نہیں) ہے۔فرمایا کلمہ پڑھ لے۔فرمایا کلمہ تو وہ پہلے ہی پڑھتا ہے،فسکت احمد سی

ويقيمو االصلواة: ..... يدروايت جمهورائمة كى دليل ب- يهال معلوم مواكه جس طريق سدهماديتن كم مكركول كياجا تاب ايسه بى اقامت صلوة كع جهور في والكويمي قمل كياجائ-

جواب اول: .....احناف کے بیں کہ یہاں قال ہے قل نہیں والقتال غیر القتل قال الرائی کو کہتے ہیں اور قال الرائی کو کہتے ہیں اور قل باندھ کریا چکڑ کرمارنا۔قال کالفظ مدیث پاک میں ((مارّ ہین یدی المصلی)) کے بارے میں بھی آیا ہے اوراجماع ہے کہ مارّ ہین یدی المصلی کائل جا ترنہیں۔قال:المنع بشدة کے معنی میں ہے۔ام محرّ سے منقول ہے کہ

ل الدواد وشریف من ۲۰۸ ج اس فیض الباری ج اس ۲۰۱ س عمدة القاری ج اس ۱۸۱ سے ورس بخاری ص ۲۰۲

جوستی تارک اذان ہوجائے اس کے ساتھ قال کیاجائے گاجوقبیلہ ختنہ کروانا چھوڑ دے اس سے بھی قال کیاجائے گا۔ ا جو اب ثانی: ..... یہاں ایتاءِ زکو ہ کا تھم بھی ہے اگر اس حدیث سے تارک صلوٰ ہ کے قل پر استدلال ہے تو تارک ایتاء زکوٰ ہے کے قل پر بھی استدلال ہونا جا ہے۔ •

جواب ثالث: ..... ابتداء إسلام مين اقامت صلوة اورايتاء ذكوة كوعلامت كدرجه مين قرار دياجائ كاليكن الم اعظمٌ نے مجوعه دلائل سے استدلال كيا ہے كه تارك نماز كافرنيين -

سوال: ..... حضرت ابو بكرصد بن مانعين زكوة كے بارے ميں قبال كے قائل تصاور حضرت عمر قائل نہيں سے بلكہ روك رہے تصاگر مانعين زكوة اسلام سے خارج اور مرتد تصفة حضرت عمر كيوں روك رہے تھے؟ اور اگر مرتد نہيں تصة و ابو بكرصد بن نے قبال كا تھم كيوں ديا؟

جواب: .... مانعین زکوة مردنییں تھے۔حضرت ابو بکرصدین اُر دادی وجہ نے قال نہیں کررہے تھے۔حضرت عمر اُلینہ کی شہر تھا حضرت ابو بکرصدین کا مؤقف یہ تھا کہ جو ممل آنخضرت الله کے زمانے میں ہوتا تھا اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو دین میں کمزوری آجائے گی اس لیے قال کو ضروری قرار دیتے تھے وہ مانعین زکوۃ تھے منکرین زکوۃ نہیں تھے اور کا فرمنکرین زکوۃ ویسے جسے کہ اپنی مرضی سے جسکو چاہیں گے ذکوۃ ویس کے یعنی مطلق زکوۃ کی اوائیگی کے منکر نہیں تھے بلکہ ادا الی الامیوکے قائل نہیں تھے۔

عصمو امنی د مآء هم: .....سوال: اس مدیث کے معلوم ہوتا ہے کہ کافر جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا خون معاف نہیں ہوگا۔ حالانکہ اگر کافر جزید ینا قبول کرلے تو خون معاف ہے اس کوئل کرنا جائز نہیں؟

جواب اول: ... بیصدیث مخصوص عنه البعض ہے اپنے عموم پر باتی نہیں ۔ کیونکہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے آپائیٹ نے ان کے بارے میں فرمایا ((دمائهم کدمائنا و اموالهم کاموالنا و اعواضهم کاعراضنا)) یا جواب ثانی: بیشهدوا کامصدات عام ہے کہ کلمہ پڑھ لے یاکلہ کی حاکمیت کو سلیم کر لے البذاید فی کو گی شامل ہے۔ الابحق الاسلام: .... عنِ اسلام میں تین آ دمیوں کوتل کیا جاسکتا ہے ا ۔ جو محض اسلام قبول کرے اور مرتد ہوجائے۔ اجماع ہے کہ مرتد کی سزائل ہے (پاکستان کے ساے کآئین میں مرتد کی سزائل نہیں ہے ساے کہ آئین میں مرتد کی سزائل ہے الاب کا اور مرتد آئین میں مرتد کی سزائل نہیں ہے ساے کہ آئین میں مرزائیوں کو کیونکہ سلمان لکھا ہوا نے پاکستانی قومی اسمبلی نے سے تبر ۲۵ اور کومی کی دونوں شاخوں کو نیونکہ مسلمان لکھا ہوا نے پاکستانی قومی اسمبلی نے سے تبر ۲۵ اور کومی کی اور کوئی سلم قرار دیا کا ۔ ۳ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے اس کوئیمی رجم کیا جائے گا۔ ۳ اگر کوئی شدہ زنا کرے اس کوئیمی رجم کیا جائے گا۔

إ، عمدة التاري عن الس ١٨٠ ع إرالينت من تاويا في شك ص ١٩)

و حسابھم علی الله: مطلب سے کرکس نے اپنا ظاہر اسلام کے مطابق کرلیا اور ول سے تعلیم ہیں کیا تو اس کا معاملہ استد پاک کے سپر و ہے لیکن جب وہ اسلام ظاہر کرے گا تو دنیا میں اسلام اس کے لیے مفید ہوگا اور آخرت میں مفید اس وقت ہوگا جبکہ اندر بھی ہو۔

. (۱۸) ﴿باب من قال ان الایمان هو العمل﴾ الشخص کے بیان میں جس نے کہا کدایمان ایک عمل ہے

لقول الله تعالى (وَتِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی اُوْرِثَتُمُوهَا بِمَا کُنْتُمْ تَعُمَلُونَ)

بیج التدتعالی کفرمان کے (سورہ زخرف میں) فرمایا یہ جنت جس کے تم وارث ہوئ تہمار ہے کمل کا بدلہ ب وقال عدة من اهل العلم فی قوله تعالى (فَوَرَبِّکَ لَنَسْتَلَنَّهُمُ اَجْمَعِیُنَ عَمَّا کَانُوا یَعُمَلُونَ)

ایرکی عالموں نے اللہ تعالی کفرمان (جرمریجری جسم سے تیر سے مالک کی بم ان سبادگوں سان کے لکی از پر کریں کے تغیر میں اورکی عالمی الله الاالله : وقال تعالی (لِمِثُلِ هَذَا فَلَيْعُمَلِ الْعَامِلُونَ)
عن قول الاالله الاالله : وقال تعالی (لِمِثُلِ هَذَا فَلَيْعُمَلِ الْعَامِلُونَ)
ہے کہا کہ لااللہ الاالله کہنے ہے، اور (سورۃ والصّقت میں) فرمایا (ایسی ہی کامیابی کے سے مل کرنے والوں کوکل کرنا چاہیے

(۲۵) حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قالاحدثنا ابراهيم بن سعد الم عين الله على المراتيم بن سعد الله عن الله على المراتيم بن سعد الله عن الله عنه الله عنه

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب كي غرض: .... فرض باب كي ووتقريري ميل -

التقويو الاول: .....مرجد كى رد بى اور بعض كتيتى بى كدراميد كى ردئى جن كاعقيده بكدايمان صرف تول بى كمل كى ضرورت نبيل ـ

و جدد د: ....ام بخاري ني تين آيات قل كي بين جن بين ايمان كومل تي بير كيا كيا بهاورا يك مديث بعي -

آيْتِ اولى: .. .. ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِ قُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾ ٢ يهال السمرادايمان ٢- آيْتِ ثانيه: ... .. ﴿ وَتِلْكَ لَنَسْنَلَنَّهُمُ الْجُمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴾ ٣ قول لااله الاالله.

آيْتِ ثالث: .... ﴿ لِمِثُلِ هَانَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ عن فليؤمن المومنون

فى الحديث: .....اى العمل افضل؟اس كجواب شرفزايا ايمان بالله ورسوله معلوم بواكرايمان عمل بهم حجم المرايمان عمل ب حج مبرور: ..... اس كى تى تغير بى منقول بير -

تفسیرِ اوّل: ..... وہ ج ہے جن میں ریا کاری وشہرت کی طلب نہ ہوآ مخضرت علی کے ارشاد کا مفہوم ہے ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امیر لوگ سیر کے لیے اور غریب ما نگنے کے لیے متوسط درجہ کے لوگ کاروبار کے لیے آ اور علاء وسلاء شہرت کے لیے ج کا سفر کریں گے ۔ ف

تفسيرِ ثاني: ٠٠٠ ج مبرور و حبُّج الاالم فيه. ٢

تفسيرِ ثالث: ..... ج مبروروه ہے جوزئدگی میں تبدیلی لائے کہ جے کے بعد حاجی شریعت کا پابند ہوجائے۔ کے

تفسيرِ رابع: ..... يون مجوليل ان تمن تغييرول سے تين حالتوں کی طرف اشارہ ہے ا۔ کہ چلنے وقت نيت سيح ہو ۲۔ درميان ميں گناه نه ہو ۳۔ واپس آ کرزک احکام نه ہو۔

التقرير الثانى: ساس باب في مقعودان لوكول كارد ب جوايمان كوعام كيتم بين تصديق اختيارى ياغيراختيارى -ام بخاري فرمات بين كدايمان تقديق اختيارى بى بقد يق غيراختيارى معترنيين -اس سي كدامام بخاري في ترجمة البب مين بطور حصر كها ان الايمان هو العمل -اگر بغير حصر كهتي توييم بحد اوركراميه پررد بوتى -ليكن يهال حصر

ع عمدة القارى نا الس١٨٨ ع ياره ٢٥ سورة الزخرف آيت ٢٢ س پاره مماسورة الحجر " يت ٩٢ م ياره ٢٣ سورة لصافات آيت الا هي المسلم المسلم على المسلم ہے کہ ایمان توعمل ہی ہے یعنی تصدیقِ اختیاری ہی ہے مرجہ اور کرامیہ کی رواس کئے نہیں بنتی کہ حصر کی کل تین تسمیں ہیں تیوں میں سے جونسا بھی حصر مان لیس مرجمہ اور کرامیہ کی رونہیں بنتی۔

اقسام حصر: ..... حصرتين قم برب. (١) حصر قلب (٢) حصر افراد (٣) حصرتين ـ

1: حصو قلب: مخاطب کے عقاد کے خلاف حمرال کو صر قلب کہتے ہیں کہ خاطب جس کا عقد در کھتا ہے وہ مراد لیس۔

۲: حصو افو الد: مخاطب شرکتِ کا عقاد رکھتا ہوال کی رد کے لیے حصر ، حمرافراد ہے کہ شرکت نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔

۳: حصو تعیین: مخاطب کو شک ہے اس کے شک کو رفع کرنے کے لیے جو حمرانا یاجائے گاوہ حصر تعیین کہلائے گا۔

امثلہ: ۱۰۰۰ آپ کو کسی نے بتایا کہ جامعہ خیر المدارس میں علامہ محمد شریف صاحب شمیری بخاری شریف پڑھار ہے ہیں آپ نے جواب دیا کہ نہیں (مولانا) محمد لیق ( ملحم العالی ) پڑھار ہے ہیں نے بیاتو یہ حمر قلب ہے اور کسی نے کہا کہ دونوں پڑھار ہے ہیں توجواب میں کہ نہیں صرف (مولانا) محم صدیق صاحب پڑھار ہے ہیں بیر حصر افراد ہے۔اگر سائل کو شک ہوکہ ملامہ شمیری صاحب پڑھار ہے ہیں یا (مولانا) محمد لیق (صاحب) ( ملامہ العالی ) آپ جواب میں سائل کو شک ہوکہ ملامہ کشمیری صاحب ) ( ملحم العالی ) آپ جواب میں سائل کو شک ہوکہ ملامہ کشمیری صاحب ) (ملحم العالی) پڑھار ہے ہیں تو یہ حمر تعین ہے۔ (جتنی ہماری کل عمر ہے است سال ملاء شماحب نے حدیث پڑھائی ہے۔ تقریباً ساٹھ سال حدیث کا درس دیا ہے، بڑھے تعلق کی بات ہے سال ملاء شماحب نے حدیث پڑھائی ہے۔ تقریباً ساٹھ سال حدیث کا درس دیا ہے، بڑھے تعلق کی بات ہے سال ملاء شماحب نے حدیث پڑھائی ہے۔ تقریباً ساٹھ سال حدیث کا درس دیا ہے، بڑھے تعلق کی بات ہے سال ملاء شماحب نے حدیث پڑھائی ہے۔ تقریباً ساٹھ سال حدیث کا درس دیا ہے، بڑھے تعلق کی بات ہے سال ملاء شماح سے تعلی تعلی کی درس دیا کی درس دیا ہو سے تعلی تعلی کی بات ہے سال ملاء شماح سے تعلی تعلی کی بات ہے۔

ان الایمان هو العمل: مرجه اور کرامیکی رونیس بن سکتاریونکداس معنی میں اُن تینوں حصروں میں سے کوئی بھی نہیں بن سکتا اس لیے کہ مرجه کہتے ہیں کہ صرف تصدیق ایمان ہاور کرامیہ کہتے ہیں کہ صرف قول ایمان ہے۔ حصر قلب جب بنتا کہ بقول مرجه ایمان صرف تصدیق ہے اس کے مقابلہ میں امام بخاری کا خد بب یہ وہتا کہ ایمان تصدیق نہیں بکہ صرف عمل ہے۔ یا کرامیہ کے لحاظ سے بیغذ بب ہوتا کہ ایمان قول نہیں ہے بلکہ صرف عمل ہے اور حصر افراد بھی نہیں بوسکتا کیونکہ مرجہ اور کرامیہ شرکت کے قوقائل بی نہیں ہیں کہ تصدیق اور عمل ل کریا قول و عمل ل کرایمان بیتے ہیں اور حصر تعیین جب بنتا جب مرجہ اور کرامیہ کوتر دو ہوتا کہ ایمان سے بیا یہ البندامتعین ہوگیا کہ امام بخاری ان اور کون کا دونوں کو شائل بیتے ہیں اور خیرا ختیر اختیاری دونوں کو شائل بیتے ہیں اور کرنا چاہے ہیں جوانیان کو عام بتلاتے ہیں کہ تصدیق اختیاری اور غیرا ختی ری دونوں کو شائل ہے۔ ان م بخاری نے بتلایا کہ ایم نے بیان کہ بیان کے بیان تھدیں ہوگیا تھا دی اختیاری دونوں کو شائل ہے۔ ان م بخاری نے بتلایا کہ ایم نے بیان کے بیان تھا دیں اختیاری دونوں کو شائل ہے۔ ان م بخاری نے بتلایا کہ ایم نے بی کہ تصدیق اختیاری دونوں کو شائل ہے۔ ان م بخاری نے بتلایا کہ ایم نے بیان کے بتلایا کہ ایم نے بیان قصد بی اختیاری ہے۔

(۱۹)

﴿باب اذالم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام او الخوف من القتل المستسلام او الخوف من القتل المستسلام الله على النبيل بوت الكن الله على الله على البيل بوت الكن الله على المنا الله على المناسكة على الله على المناسكة على الله على الله على المناسكة الله على الل

لقوله تعالى قَالَتِ الْاَعُوابُ امَنَّا قُلُ لَّمُ تُوْمِنُوا اللهِ المَنَّا قُلُ لَّمُ تُوْمِنُوا اللهِ المَنَّا قُلُ لَّمُ المُانَيْسِ لاَتَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

②

فسکتُ قلیلا ثم غلبنی مااعلم منه فعدت لمقالتی فقلت مالک عن فلان پر تورکی ترسی کی ترسی الله می المنا و و ترسی کی ترسی کی ترسی الله ای منه خشید این یک به الله فی المنا و و در و اه یونس و صالح و معمر و ابن اخی الزهری عن الزهری و در این کی ترسی کی کرسی کی ترسی کی کرسی کی ترسی کی ترسی کی ترسی کی ترسی کی ترسی کی کرسی کی کرسی کی کر

# ﴿تحقيق وتشريح

ال حديث كى سنديس پانچ راوى بين اور پانچوي محضرت سعد بن ابووقاص بين اور بي عشره مين سه بين ان كى كل مرويات ١٢٥٠ بين ، مات بقصره بالعقيق على عشرة اميال من المدينة المنورة سنة سبع و خمسين و هو ابن بضع و سبعين سنة و حمل الى المدينة على ارقاب الرجال و صلى عليه مروان بن الحكم و هو يومئذوالى المدينة و دفن بالبقيع و هو آخر العشرة موتا. ل

الاستلام: ... استلام ك مخت من كرنيانقياوظاهرى ك بين اذا لم يكن كى جزا محذوف ب لاينفع فى الآخوة. توجمة الباب كى غوض : يورفع تورض ب يا پراسلام كى تفيل اوراقسام كوبيان كرنا ب- تقويو اوّل: ... رفع تعرض كي صورت مين دواخمال بين \_

احتمالِ اول: ١٠٥م بخاريٌ پرسوال بوتا ہے كه آپ نے كہا كه اسلام، ايمان ، دين متراوف بين بيدوى تو قرآن باك كى فاف ہے قرآن مجيد ميں ﴿فَالْتِ الْاَعْرَابُ الْمَا قُلُ لَّمُ تُؤُ مِنُوا وَلَكِنُ قُولُو السَّلْمُنَا ﴾ يكه ايمان كادعوى توندكروالبتديدكه لوكه بم اسلام لائے۔

احتمالِ ثانی: ۱۱۰۰م بخاری کامقصدقر آن پاک کی آیات سے تعارض رفع کرنا ہے کیونکہ بعض آیات سے معددالقاری جا سر ۱۹۲ سے دو ۲۷ سور ۱۶ سور دالجرات آیت ۱۳

معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک بی ہیں۔ جیسے لوط علیہ السلام کی بتی میں عذاب آیا تو تھم ہوا کہ اہلِ ایمان کواس بستی سے نکال لو۔ چنا نچہ قرآن مجید میں ہے ﴿ فَانْحُو جُنامَنُ کَانَ فِيْهَامِنَ الْمُوْمِنِيْنَ ﴿ فَمَاوَ جَلْنَافِيْهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ فاور بعض آیات سے ایمان واسلام کا علیحدہ عیدہ ہونا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ آیت الباب میں ہے۔ تو غرض باب دفع تعارض ہے جا ہے دعو ہو اور قرآن پاکی آیت کے درمیان سے جا ہے قرآن پاکی آیتوں سے۔ رفع تعارض نہ جا ہے اسلام دوقتم ہر ہے۔ رفع تعارض اس طریقہ سے کیا کہ اسلام دوقتم ہر ہے۔ اسلام خیر حقیق نیس۔ اسلام خیر حقیق نیس۔

تقریع فَانی: ..... غرضَ الباب میں تقریع فَی بیے کہ امام بخاری اسلام کی افساً میان کررہے ہیں السلام معتبر ۲ اسلام غیر معتبر دوسر کے فظوں میں بی کہ سکتے ہیں السلام منجی ۲ اسلام غیر مغیر کے اور بیا قسام آخرت کے لحاظ سے ہیں۔ دونوں میں بی کیونکہ دنیا میں اسلام فیقی اور غیر حقیقی دونوں نافع ہیں جمید المراب جو بھوک سے مجبور ہوکر آئے تھے دوئی مل جاتی ، چنانچ ایسا ہی ہوا کہ اسلام دنیا کے لحاظ سے معتبر ہوا۔ الاراہ مؤ منا : ..... معروف ہوتو یقین کے معنی میں ہوگا ، مجبول ہوتو ظن کے معنی میں ہوگا۔

فقال مؤ منااو مسلما: ۱۰۰ او بسکون الواد ہوتو معنی یہ ہوگا کہ شک کے ساتھ کہو آکیلا مؤمناً نہ کہو بلکہ مؤمناً او مسلماً کہو۔ ۲۔یاحرف' او' اضرابی یعنی بل کے معنی میں ہے کہ مؤمناً بل مسلماً بی سے یہ او" او" ایفتی او اور ہوتو معنی میں ہے کہ مؤمناً بل مسلماً بی سے یہ اور تقدیر عبارت اس طرح ہوگ یعتی الواد ہے ہمزہ استفہامی اور داوعا طفہ ہے اس صورت میں معطوف علیہ مقدر ہوتا ہے اور تقدیر عبارت اس طرح ہوگ اتقول مؤمنا و اقول مسلما۔ آخری دومعنوں کے لحاظ سے قطعاً مسلماً کہدر ہے ہیں البنداکل تین تفییری ہوئیں ایک تفییر کے مطابق شک کے ساتھ ہے اور دوسری دوتفیروں میں یقیناً مسلماً ہے۔

انطباق: غرض باب کی دوتقریریں کی گئی ہیں پہلی تقریر کے ساتھ انطباق اس طرح ہے کہ اس دوایت سے ابت ہوا کہ اسلام جب حقیق ہوتو ایمان کے مترادف ہیں اور جب اسلام غیر حقیق ہوتو ایمان کے مترادف ہیں ہوتا کیونکہ مؤمناً کے مقابلہ میں مسلما کولار ہے ہیں غرض باب کی دوسری تقریر کہ ایمان معتبر اور غیر معتبر بیا قسام آخرت کے لئاف سے ہیں لینی ایک کا نافع ہونا اور دوسر کے کا نافع نہ ہونا بیآ خرت کے اعتبار سے ہے۔ اس تقریر پر انطباق اس طرح ہوگا کہ حصرت سعد نے کہا مؤمناً آپ ایک کے فرمایا دنیاوی منافع دلوانے کے لئے تو تم کو مسلماً کہنا جا ہے کونکہ دنیاوی منافع دلوانے کا موقع تھا۔

ایک بحث: .... یہاں ایک ستقل بحث ہے کہ وہ خص کون تھا؟ اوراس صدیث ہے اس کا مؤمن ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مؤمن ہونا

ل بارو عد سورة الذاريات آيت ٣٦٠٣٥ ع عمدة القارى ج ا ص ١٩٥

ا بعض حضرات نے کہا کہ اس کا نام جعیل تھا اور بیمن فق تھا یعنی اسلام غیر حقیقی رکھتا تھا۔

۲ جہور شراح محد شین اس رائے کو پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ نام قو جعیل بن سر اقتضری بی تھا لیکن یہ بڑے متول صحابی تھاں پر دوشھ دقیل ہیں۔(۱) ان کے متعلق حضر سابو ہر پرہ رضی الند تعالی کی ایک روایت ہے جے انور شاہ صاحب نے نقل کیا ہے اور روایت اس طرح ہے جعیل آپ بھیلی کے سامنے سے گزرے تو آپ بھیلی نے صحابہ سے صاحب نے نقل کیا ہے اور روایت اس طرح ہے جعیل آپ بھیلی کے سامنے سے گزرے تو آپ بھیلی نے صحابہ من را یا کہ یہ کیسا آ دی ہے صحابہ کرام (ابوذر اس نے عرض کیا وہ ایک غریب فقیر آ دی ہے وہ کرام سے دوش کی طرح ہے) ایک دو ہر اختص گزرا تو حضور مقابقہ نے دریافت فر مایا کہ اس کے متعلق کیا خیال ہے تو صح بہ کرام سے دوش کی اسید من سادات آپ بھیلی نے ارشاد فر مایا ایسے آ دمیوں سے اگر زمین و آسان بھر جا کیس تو وہ ایک (فقیر ) اللہ کے ہاں زیادہ قیمی اور مجملہ بھی اس پر دال ہے انبی الاعظی الوجل و غیرہ احب الی منه خشید ان یک بعد اللہ فی النار ۔ کب، یک مجر دہیں متعدی اور مزید میں لازی معنی کے لیے آتا ہے۔ اس اس بیرا ہوگا کہ جب وہ خض پکامومن ہے تو آپ بار بار مسلما کیوں فر مار ہے ہیں؟ سو الی : سوال بیرا ہوگا کہ جب وہ خض پکامومن ہے تو آپ بار بار مسلما کیوں فر مار ہے ہیں؟ جو اب : سی بتا دیب الفاظ کے قبیل سے ہے کہ جہیں تو مسلما کہنا جا بیئے کیونکہ اسلام ظاہری چیز ہے اور ایمان امر باطنی ہے۔

• (۲۰) ﴿باب افشاء السلام من الاسلام ﴾ سلام كا پھيلانا اسلام ميں داخل ہے

(۲۷) حدثناقتیبة قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی النحیر می النحیر می ابی النحیر می النحیر النحیر می النحیر می النحیر می النحیر می النحیر النحیر می النحیر می النحیر النحیر می النحیر الن

عن عبدالله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله على الاسلام خير الهول نخيط الله على الاسلام خير الهول نوبدالله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله على عن عرفت ومن كون فصلت بهتر قال تطعم الطعام وتقرأالسلام على من عرفت ومن لم تعرف ك ي بيان مويانه موساله على من عرفت ومن لم تعرف بها ي المانا كلانا اور بر ايك كوسلام كرنا ،خواه اس سے تيرى بيجان مويانه موسا

«تحقیق و تشریح»

توجمة الباب كى غوض: ساس باب كامقصد كراميداور مرجد پررد ب جوا عمال كوغير ضرورى قرار دية بير - دية بير -

قال عمالٌ ی: بظاہر بیصدیث موقوف ہے کین صدیث مرفوع کے تھم میں ہے اس سے تو ترجمہ میں ذکر کررہے ہیں۔ الانصاف من نفسک: اپنی ذات ہے انصاف کرنہ اس لئے کہ جب ایک آ دمی اپنی ذات سے انصاف کرتا ہے تو وہ حقوق جواس کے اور اللہ تعالی کے درمیان ہیں ان کو بھی ضائع نہیں کریگا۔

الانصاف من نفسك اس جمله ك مختلف تفيريد

تفسیر اول: .... پہلی تفیر جوکہ ظاہراً اور متبادراً سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے حقوق اداکر و صدیث پاک میں ہے، وہ اسلام علیک حقاً)) بھوکا ہے تو کھانا کھلائے بیاسا ہے تو نفس کو یہ بیاسا ہے تو نفس کو پانی پلائے تھک گیا ہے تو آ رام کر سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر وسیاری رات کھڑ سے رہتے تھے بیوی کی طرف التفات نہیں کرتے تھے اور دن کوروزہ رکھتے ہیوی نے آئے خضرت علیقی سے شکایت کی تو آپ علیقے نے فرمایا کہ تیر نفس کا بھی تجھ پرحق ہے اور دن کوروزہ رکھتے ہیوی کا بھی سی

تفسیرِ ثانی: انصاف کرتو اپ نفس سے یعنی محلی عن احد ہوکر قطع نظر کسی سے مرعوب ہونے کے اور بغیر کسی تھے کہ والے ا اور بغیر کسی تھے کی لا کچ کے جوآپ کا ضمیر آپ کو ہتلائے وہ کرو۔ بیا پے نفس سے انصاف کرنا ہے۔

تفسیرِ ثالث: .... انصاف من نفسک ای باعتباد نفسک. کرآپ کانفس مملوک اور قیدی ہونے کی صورت میں جس چیز کا تقاضا کرتا ہے ایسے ہی برتا وَاپنے مملوک اور قیدی کے ساتھ کرو۔

تفسير رابع: سالانصاف من نفسك باعتبار العمل يعنى النفس عده كام لوجود نياوآخرت عنى النفس عده كام لوجود نياوآخرت عن آرام يبني الله مثلا آب بدنظرى ندكري كيونكدان كى سزايد ب كدكرم سلائيال آكھول ميں ڈالى جائيل كيس تويد الله عن كرو۔

ی (راجع ۱۳ بناری مطبوعه ار کسل مریان اینها افرجه مسلم والنهانی) و سی عمار سے مراد بن پاسر میں ان کی وامده کا نام سمید سے جن کو دبوجہل کے شہید کیا واللہ کا معلقہ میں ہے جن کو دبوجہل کے شہید کیا واللہ کا معلقہ کیا ہے تاہم ۳۲۵

تفسیر خامس: مطلب یے کا پنج کا کے لیے وہ پند کرے واپنے لیے پند کرتا ہے۔ و بذل السلام للعالم: ··· ای العالم المسلم۔

مسئله: ..... غیر مسلم کوابتداء سرام کهناد فع شرکے لیے جائز ہے جب منفعت کے لیے جائز نہیں۔ والانفاق من الاقتار: من جمعن عند کے ہے کہ خود تنگ دست ہو پھر خرج کرے۔

﴿ (۲۱) باب كفران العشير و كفر دون كفر خاوندكى ناشكرى بھى ايك طرح كاكفر ہے، اورايك كفر دوسرے كفرے كم جوتا ہے

| 11.1.           |                |                                  | _===                | -                    |                     |             |                   |               |
|-----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|
|                 | نبی            | <b>]</b> \                       | عن                  | سعيذٌ                |                     | ابی         | عن                | فيه           |
| کی ہے           | ، نقل          | روايت                            | ئۆ<br>ئە ئ          | صلا<br>تضرت عدف      | نے آنخ              | البوسعيد    | ب میں             | ال ب          |
| بن يسار         | ن عطاء         | اسلم عر                          | زید ابن             | الك عن               | مة عن م             | ، بن مسِل   | ندثناعبدالله      | <b>-</b> (۲۸) |
| L               |                |                                  |                     |                      | <u> </u>            |             | ن كىيا عبدالله بن |               |
| النار           | اريت           | الموالة<br>الرسام                | ہ<br>بی ع           | قال الن              | قال أ               | باس<br>باس  | ابن <u>ع</u>      | عن            |
| هٔ دکھلائی گئی  | مجھے دوزر      | ه مين) اور                       | ، لمبی حدی <u>ث</u> | نے فرمایا(ایک        | مالاند<br>رت الفيطة | ے کہ آنخف   | نے ابن عباس ؓ۔    | انھوں _       |
| ا قال           | بالله          | ايكفرن                           | قيل                 | يكفرن                | نساء                | علها ال     | اكثر اہ           | فاذا          |
| ن خرویا         | ات<br>آ?ر      | <i>كفر كر</i> تى <del>بي</del> ر | ، كها كياالله كأ    | میں ،لو گوں <u>_</u> | <u> </u>            | تیں بہت ہیر | بول که د بال عور  | کیا دیکھا:    |
| هر ثم           | هن الد         | ی احدا                           | سنت ال              | ان لواحہ             | الاحس               | ويكفرن      | العشير            | يكفرن         |
| i               |                |                                  |                     |                      |                     |             | اوند کا کفر( اسکی |               |
| قط ي            | خيرا           | ىک                               | ت م                 | ما رأي               | قالت                | شيئاً       | منک               | رأت           |
| ملائی نہیں پائی | ئے بھی کوئی بھ | نے تو جھے۔                       | ہ<br>ہے تی ہے میں   | يرتى ہو)تو كھ        | بس کوده پسندنه      | و سے دیکھے( | اس) کوئیبات تیج   | وه(ایک ذر     |
|                 |                |                                  |                     |                      |                     |             |                   |               |

﴿تحقيق وتشريح﴾

کھر ان العشیر کا مطلب خاوند کی ناشکری۔ عشیر میل جول وائے *کو کہتے ہیں۔ چونکہ خ*اوند کے ساتھ

بیده بینان مسیده را ما مرابیش ش بامه و با ترجیب بین رقام الدادی ۱۳۳۰ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۴۴ ، ۱۳۵۲ ، اینانویم مشم فی میران میده بینان مسیده را ما مرابیش ش بامه و بازگیب بینان قرم الدادی ۱۳۳۱ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۴۲ ، اینانویم مشم فی میران

زیاده میل جول والامعامله بوتا ہاس لیے خاوند کو بی عشیر کہددیت ہیں۔

و كفر دون كفر: سوال: اس كاعطف توكفوان العشير پر به تو مجرور بوتا جابيئ جبكه اسكوم فوع . پرُ هاجا تا بـ؟

جو اب : ..... دوطرح بڑھا جاتا ہے۔ ا۔ جرکے ساتھ کفوان العشیر پرعطف کی بنا پر ۲۔ رفع کے ساتھ عطف آو کفران پر ہی ہے کیا اعراب حکائی ہے۔

ا عواب حكائى كى تعويف : ..... كلم يا جمله كى جائز اس كا اصل اعراب باقى ركم جائز اس كا اصل اعراب باقى ركم جائز وكل عند من تفاجي طَوَبَ زيدٌ كوئي فن ضَوَبَ ويدٌ للفاعلية . زيدٌ للفاعلية .

دون دون کے معنی قریب کے بھی ہیں اور غیر کے بھی۔ ا علامہ ابن جرآ اور علامہ بیٹی کی رائے ہیہ کہ یہ قریب کے بھی ہیں اور غیر کے بھی۔ ا علامہ ابن جرآ اور علامہ بیٹی کی رائے ہیہ کہ یہ قریب کے معنی میں ہے کھو دون کفو ای کفو اقر ب من کفو کمایقال ہذا دون ذلک ای اقر ب منه اسلام معنی کے لا اللہ عنی غیر کے ہے۔ اس معنی کے لوائے ہو نگے اور باقی افراد ہوں گے۔ جس کے انواع ای کفو سوی کفو۔ اس وقت کفر ایک جس ہوگ جس کے انواع ہو نگے اور باقی افراد ہوں گے۔ جس کے انواع آپس میں غیر غیر ہوتے ہیں اور یہی تین وجوہ کی بناء پر دانج ہے۔

اول: ... اس ليے كه عام طور پر قرآن ياك ميں بھي 'دون "كالفظ غير كے معنى ميں استعال ہوتا ہے۔

ثانی: ۱۰۰۰ مام بخاری بھی اکثر ابواب میں "دون "کالفظ غیر کے معنی میں استعال کرتے ہیں۔

ثالث: ..... كاورات مين 'دون" كالفظ غير كمعنى مين استعال موتا بـ

سوال: ... اس باب کو کتاب الایمان سے کیا مناسبت ہے؟ اس میں تووہ چیزیں ذکر ہونی چاہییں جو کہ ایمان کے اجزاء بنیں ندکہ تفر کے۔

جواب: ... اس کار بواق تلف طریقوں ہے بیان کیا گیا ہے۔

اول: به تفرضد ایمان ہے۔ جب کفر کی انواع مختلف ہیں توایمان کی انواع بھی مختلف ہوں گی توامام بخاری ً علاقہ تضاد سے ایمان کی انواع بیان کررہے ہیں۔

ثانی: یایوس بهمنا چاہیے که نفر میں تشکیک ثابت کر کے ایمان میں تشکیک ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے نفر میں کی دیمیش موتی ہے ایسے بی ایمان میں بھی کی دیمیش ہوتی ہے تو گو یا علاقہ تضاد سے ربط ہوگیا اور ضابطہ ہے و بصد الا شیا تا

إ عمدة القارق في الشروم

ثالث: - جیسا کہ بعض انکال کو کفر کہا جاتا ہے ہی بعض انکی ل کوایمان کہا جاتا ہے بعنی جیسے انکال کو کفر میں ڈخل ہے ایسے ہی انکال کوایمان میں دخل ہے۔

رابع: ... چوتھاربداس طرح بیان کی جئے کہ اعمال دوشم پر ہیں ا اعمال کفر، یہ جوملت اسلامیہ ہے نکال دیتے ہیں ا وہ اعمال جوملت اسلامیہ ہے نکال دیتے ہیں ایسے ہی دیتے ہیں ایسے ہی کفر کا بھی کئی اقسام ہیں اسلامیہ کفرانکار ۲ کفر جو د ۳ کفرعناد ۴ کفرنفاق۔

اریت النار: اس سے معلوم ہوا کہ القد تعالی نے آپ آلیا ہے کو آگ اور جنت کا مشاہرہ کروایا تھ تا کہ آپ تالیہ علی وجه النصيرة تبلغ کريں کيونکہ جيسے عارف اور عالم کی تبلغ میں فرق ہے ای طرح دونوں کی عبادت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ فاذا اکثر اہلها النسماء: آپ تالیہ کو وہ عورتیں دکھلائی گئیں جو قیامت تک پیدا کی جانیوالی تھیں فاذا اکثر اہلها النسماء: آپ تالیہ کو وہ عورتیں دکھلائی گئیں جو تیامت تک عورتیں تھیں وہ کہتے یہ کہ دکھانے کے وقت کی عورتیں تھیں وہ کہتے ہیں کہ دکھانے کے وقت کی عورتیں تھیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے کہ اس وقت تک عورتوں میں حضور تالیہ کی تعلیم اور اسلام نہیں تھا بعد از اسلام ان کو بجھ آئی اور انہوں نے ناشکری چھوڑ دی۔

سوال: اں حدیث ہے معلوم ہوا کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوگی اور مرد کم ہو نگے۔اس تقابل ہے معلوم ہوا کہ جنت میں عورتیں کے جنت میں عورتیں کم ہونگے۔اس تقابل ہے معلوم ہوا کہ جنت میں عورتیں کم ہونگی اور مردزیادہ ۔حالہ نکہ مسندِ احمد کی روایت میں ہے ((اں لمکل رجل من اهل المجنة امر اُتان )) کے کم از کم ایک مرد کو دو ہویاں میں گیں توجب ہر مرد کے لیے دو ہویاں ہونگی تو جنت میں عورتوں کی تعدادزیادہ ہوگی جبکہ روایت البب ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنم میں عورتوں کی تعدادزیادہ ہوگی فیصا ذا حلّه ؟

جواب: سنداحمد کی روایت میں اطلاق ہے جب کہ بخاری کی روایت میں شخصیص مذکور ہے کہ ((ان لکل امری زوحتان من الحور العین بری مخ سوقهن من ور آء العظم واللحم)) یجنت کی عورتیں دوشم کی میں اردنی کی صاح عورتیں ۔ ۲۔ وہ عورتیں جو جنت کی مخلوق میں اور صدیث الب میں وہ عورتیں مراد میں جو جنت ہی کا کلوق میں اور صدیث الب میں وہ عورتیں مراد میں جو جنت ہی کی کلوق میں ۔ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ہائم فیطم مشھن اِنس قبلہ مُ وَلاجآت ہی اور سادنی درجہ کی حورتیں ہوں گل لہنداد نیا کی نیک عورتوں کے ماظ سے درجہ کی حورتی ہوں کی لہنداد نیا کی نیک عورتیں کم ہوگئی ، تقابل دنیا کی عورتوں کے ماظ سے ہو کی عورتوں کے ماظ سے نیس دنیا میں انسان جن چیزوں کا مکلف ہو گا اربیان ۲ ۔ نکاح۔ بیس دنیا میں میں انسان جن چیزوں کا مکلف ہو گا ورنکاح التد تعالی نے فرمار کھا ہے ہو وَ ذَوّ جُناهُمُ مِحْوْرِ عِیْنِ کی میں تشمیلہا کہا ہو دَوَ خَناهُمُ مِحْوْدٍ عِیْنِ کی میں تشمیلہا کہا

ر یوس معرفی سن ۱۰ این بی دری شریف خاس ۱۳۲۱ می پاره ۱۳ مورو ۱۰ رس آیت ۲۸ سای پاره ۲۷ مورو طور آیت ۲۰

ہے۔اوربہ نقابل دنیا کی عورتوں سے ہے نہ کہ کل عورتوں سے اور بی ظاہر ہے کہ دنیا کی نیک عورتیں کم ہیں۔سوال کیا گیا ایک فون باللہ ؟ فرمایا یک فون العشیو اس سے دوقسموں کی طرف اشارہ ہوگیا۔عورتیں تھوڑی مصیبت میں کہددیتی ہیں کہ تیرے گھر میں کیادیکھا چندلیتھو ہے، چند صیکرے، چند چیتھڑے۔ پنجانی میں اس کی جگہ بیتو کہدویتے ہیں۔

(۲۲)

اباب المعاصى من امر الجاهلية و لايكفر
صاحبها بارتكابها الابالشرك المحاهلية و الأيل المعام إلى اوركناه كرنے والا كناه سے كافر نبيل موتا الله الموتا كرنے والا كناه سے كافر نبيل موتا المحرث كرنے سے (يا كفر كا اعتقادر كھتو كافر ہوجائے گا)

مُلْنِينًا انک امرؤ فیک جاهلیة ،وقول الله تعالی کیونکہ آنخضرت علی اور ابور سے الم الا الوالیا آ دی ہے جس میں جاہلیت کی خصلت ہے، اور اللہ نے (سور دنسا، میر ) فر مایا (إِنَّ اللهَ لاَيَغُفِرُ أَنْ يُشُرَكَ به وَيَغُفِرُ مَادُوُنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَإِنْ طَائِفَتَٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اللدتو شرک کوئبیں بخشے گا اوراس ہے کم جس کو چاہے گا (اس کے گناہ ) بخش دے گا،اورا گرمسلمانوں کے دوگروہ آپس میں فأصلحوا اقْتَتَلُوُا المومنين میں صبح کرادو، الله نے دونوں کو الريزين (٢٩)حدثناعبدالرحمن بن المبارك قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا ايوب ويونس ہم سے بیان کیا عبدالرحمٰن بن مبارک نے کہا ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے ، کہا ہم سے بیان کیا ایوب ویوس نے عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابوبكرة فقال حسنٌ ہے،انھوں نے احف بن قیسؓ ہے، کہ میں چلااس شخص کی مدد کرنے کو،راستہ میں مجھ سے ابو بکر ہ طیاتو انہوں نے پوچھا این ترید قلت انصر هذاالرجل،قال ارجع فانی سمعت رسول الله عُلَيْتُهُ ا نہاں جاتے ہو؟ میں نے کہاا*ں شخص (علیؓ) کی مدد کرنے کو، کہ*ااپنے گھر کولوٹ جا،میں نے آنخصرت عیصہ سے سنا

يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار،قلت آپ الله فره ت تج جب دوسلمان بي ابن تواري كرائي تو قاتل ومقول دونون دوز في بين، من غرض يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول،قال انه كان حريصا على قتل صاحبه يا يارسول الله هذا القاتل فما بالله المقتول كون دوز في بوگا؟ فرمايا! اس كوا يخ بحائى كوه در دال كي خوابش تقى كيايارسول الله قاتل تو فير (ضرور دوز في بوگا) مقتول كون دوز في بوگا؟ فرمايا! اس كوا يخ بحائى كوه در دال كي خوابش تقى

♦

(٣٠)حدثناسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الاحدب عن ہم نے بیان کیاسلیمان بن حرب نے ،کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے ،انھوں نے واصل احدب ٌ ہے ،انھوں نے المعرور قال لقيت اباذر اللربذة وعليه حلة وعلى غلامه معرورُ ہے ، کہامیں نے ربذہ میں ابوذ رٌ ہے ملا قات کی وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے،اوران کاغلام بھی ویسا ہی ایک حلة فسألته عن ذلك، فقال انى ساببت رجلا فعيرته بامه جوڑا بہنے ہوئے تھا، میں نے ان سے اس کی وجہ بوچھی، انھوں نے کہا میں نے ایک شخص سے گالی گلوچ کی اور اسکو مال کی گالی دی فقال لى النبي ﷺ يااباذر اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهلية آ تخضرت سین سین نے مجھ سے فر مایا تو نے اس کو مال کی گالی دی ہتو وہ آ دمی ہے جس میں جاہیت کی خصلت ہے اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده تمھارے غلام تمھارے بھائی ہیں ،ابتد نے انھیں تمھارے ہاتھ تلے کردیا ، پھر جس کا بھائی اس کے ہاتھ تلے ہو فليطعمه مماياكل وليلبسه مما يلبس ولاتكلفوهم مايغلبهم وہ اس کو وہی کھلائے جوآ پ کھائے اور وہی پہنائے جو آپ پہنے اوران سے وہ کام ندلو جو ان سے نہ ہوسکے فان كلفتموهم فاعينوهم ع اگرای کام لیز چا ہوتو انکی مدد کرو

الراد المحادث المحافظ وعاده

# \_ ﴿تحقيق وتشريع ﴾

توجمة الباب كى غوض: سسال باب سے سے مقعود مرجد ،كرامية معتزله ، فارجيد كى رو ب اس ليے كه معاصى من امر الجاهلية كهدكر مرجد إوركراميدكى روكروكى كدام جا بليت كا ارتكاب معصيت ب اوردوسرے جزء سے معتزلدا ورفارجيدكى رو ب كد كائكة و صاحبة ا

دلیل: انک امرؤ فیک جاهلیة ہم ایے آدی ہوجس میں جاہلیت ہے ہدایک خاص قصہ تھا کہ ابوذر خفاری نے کی کو بندی کا بچہ کہ دیا تھا حضور علیات نے س کرفر مایا انک امرؤ النع تم میں جاہلیت ہے یعنی آپ نے محصور یا گئی ہے اور بینشانی تم میں باقی ہاس لیے تہمیں اسے چھوڑ دینا جا ہے یا سمجھ یا کہ کسی کو عدد لا نامی جاہلیت کی نشانی ہے اور بینشانی تم میں باقی ہے اس لیے تہمیں اسے چھوڑ دینا جا ہے یا سعوال نامی کوئلہ مشرک کفر کے ساتھ ساتھ غیرا سعوال نامی کوئلہ مشرک کفر کے ساتھ ساتھ غیرا لندی عبادت بھی کرتا ہے اور کفر میں صرف انگار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کفر بخشا جائے گا کیونکہ کفر، شرک کے مادون ہے۔

سمن بات ل راہم رو ارس اور دراہ ہے۔ جو ابِ او ل:.... مادون ذلک سےمراد کفر کے علاوہ ہے۔

جوابِ ثانی: .... شرک کاذکر کفر غالب واقعی کے طور پر ہے کیونکہ اکثر کفارا نکار کے ساتھ شرک بھی کرتے ہے۔ جواب فالت: .... ایک تھم عبارة النص سے ٹابت ہوتا ہے اور ایک دلالة النص سے عبارة النص میں شرک کاذکر ہوا اور دلالة النص میں کفر کا ۔ اس لئے کہ مشرک توالقہ کے وجود کا قائل ہوکر غیر کوشر یک کرتا ہے جبکہ کا فرسر سے خدا کی ذات کا بی انکار کرتا ہے۔

جواب رابع: ، ، کفرکا ذکر بطور ان زم کے ہے جب ملز وم یعنی شرک کا ذکر تو کیا لازم کا ذکر بھی آگیا۔اس لئے کہ کفر، شرک کو لازم ہے۔

جوابِ خامس: سیہاں پر بیان سبیت ہے۔شرک چونکہ سبب کفر ہے توایک سبب کاذکر کردی۔ مرادیہ ہے کہ جو اب خامس: میں بخشاء کے گاتو بدات خود کفر کیے بخشا جائے گا۔ یہ جواب اقرب الصواب ہے۔

وَإِنْ طَائِفَتْنِ مِنَ الْمُومِنِيْنَ الْقَتَتَلُوُا: ... قال معصیت بامام بخاری کامقصود چارفرقوں کا روکرنا ہے۔
المومنین کے لفظ سے معتزلداورخارجیکارد ہے۔ افتتلوا سے مرجداورکرامیدکارد ہے۔ یہ بات حفیہ کے میں موافق ہے۔
الانصو هذا الموجل: .... رجل سے مراد حضرت علی میں ع یہ واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہداور حضرت الانصو اللہ عندی باہمی لاائی جمل کا ہے۔ اور حضرت الانصو هذا الموجل: اس روایت سے معلوم ہوتا

ر درس بن رق ص ۲۱۹ سے فیض الباری ن اص ۱۲ سے تقریر بحاری ن اص ۱۳۸

ہے کہ احنف بن قیس اسلیم در کے لیے نظے ہیں اور بعض روایات میں ہے اپن قوم کے ساتھ نظے یا المقاتیل و المحقتول فی المنار: سابوبکرہ گا استدلال احنف بن قیس کورو کئے کی حد تک تو جائز ہے کیونکہ روکئے کے لیے عمومی عنوان اختیار کر لئے جاتے ہیں۔ تو ابوبکرہ نئے بھی ایسے ہی کیا۔ جمہور محدثین کے نزدیک یہ حدیث اپنے عموم پرنہیں۔ جمہور محدثین کے نزدیک قاتل و مقتول سے مرادوہ ہیں جو کسی غرض دنیاوی اور حظِفس کی وجہ سے لائے ہیں۔ جو قاتل و مقتول مؤول ہیں مجمور اہل سنت سے لائے ہیں۔ جو قاتل و مقتول مؤول ہیں جو مؤول سے حمور اس میں جان دینے والے حضرات شہید ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حدیث اس بر محمول ہے جو مؤول نہ ہواس مسلم کا نام مشاجرات میں جان دینے والے حضرات شہید ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حدیث اس بر مختول ہے جو مؤول نہ ہواس مسلم کا نام مشاجرات میں جان دینے والے حضرات شہید ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حدیث اس بر مفاول ہے جو مؤول نہ ہواس مسلم کا نام مشاجرات میں جان دینے والے حضرات شہید ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حدیث اس مفاول ہے جو مؤول نہ ہواس مسلم کا نام مشاجرات میں جب ۔

مسئله مشاجراتِ صحابه ٓ

یہ بڑا اہم اور نازک مسکد ہے و عاکر واللہ تعالی اطافت سے بچھنے اور سمجھانے کی تو فیق عطاء فرمائے ۔ مسکد کو بیجھے

ہے پہلے اہل سنت والجماعت کا موقف سمجھ لیجئے ۔ اہل سنت والجماعت کا موقف مشاجرات صحابہ کے بارے ہیں سکوت اور تو قف ہے کوئی پو جھے کون سچا کون جھوٹا؟ ہم خاموش رہیں گے۔ ایک شخص حضرت تھا نوگ کے پاس آیا کہ کون حق پر ہے آپ نے فرمایا کہ آپ تو بے فکر ہوجا کیں آپ سے قیامت کے دن نہیں پو چھاجائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جواس بارے میں قلم اٹھائے گاکسی کو سچا جھوٹا ٹابت کرنے کی کوشش کرے گاوہ اہل سنت والجماعت سے نہیں۔

مشال: سسطال علم باپ سے خرج ما نگرا ہے باپ کم وینا چاہتا ہے مال کہتی ہے اور زیادہ دوبات بڑو ھے لگے تکرار مشاف تا ہے گا کہ کس کا قصور ہے۔ بلکہ وہ خاموش رہے گایا آتا کے گا کہ آپ خطاموش رہے کے طاموش رہے گایا آتا کے گا کہ آپ خطاموش رہیں۔ خطا گرفتن بر برزرگاں خطا الست

## اسمسكو بمحضے كے ليے سلے تين اصول بمحضے جا سيس -

€119}

(نعوذ بالله) كسى نے كوئى باب قائم كيا ہے؟ اہل سنت والجماعت كاموقف يمي ہے كەمدىت بھى تاريخ ہے اورسب سے معتر تاریخ حدیث بدمشاجرات کے باوجود الل سنت والجماعت کاعقیدہ ب الصحابة کلهم عدول گویا مشاجرات کے باد جودآ سیالی کے خرمان کی وجہ سے صحابہ کرام عادل ہی رہے۔ قرآن وحدیث کو چیوڑ کرتاریخ کومعیار قرار دینے والا خرجی ہوجائے گایار افضی۔ کیونکہ مؤرجین متأثر ہوئے بغیر نہیں رہ کتے ۔ لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے حوالہ دیتے ہیں اول تو وہ حوالے ہی جھوٹے ہوتے ہیں اگر بالفرض حوالے سیح بھی ہوں تب بھی ردی کی ٹو کری میں سیسکے کے قابل ہیں۔ کالج کا تعلیم یافتہ ایک نوجوان مودودی کی کتابوں کا مطالعہ کرتار ہتا تھا میں نے اسے روکا۔اس نے کہا کہ آ پ نے مجھے اتنا ہی بیوتوف سمجھ لیا ہے کیا مجھے اتنا ہی پیتنہیں کہ کؤسی بات سی ہے اور کونسی غلط وہ اڑکا بازنہیں آیا۔ ایک مرتبه میرے باس بیٹھا میں نے کہامودودی نے صحابہ کرائم پر جرح کر کے بہت براجرم کیا ہے اس نے کہااجی حوالے سے لکھتا ہے اس نے سی برکرام پر جرح شروع کی میں نے صحابہ کرام کا دفاع کیا بھرمیں نے کہا تو اب سوچ لے اس وقت تیری حیثیت کیا ہے اور میری حیثیت کیا ہے میں صحب کرائ کی صفائی میں دلائل پیش کرر ہاہوں اورتو مودودی کی صفائی میں اور صحابہ کرام گی جرح میں مودودی کے لٹریچ کی مثال ایسے بے جسے زبر کھانے والاجس کے پاس تریاق نہیں اور کہت ہے ان شاءالله، شنبیس مونے دوں گا پہ تواس وقت سے گاجب اثر ہو چکا ہوگا۔ ایک جگد لکھتاہے کہ کو کی شخص اگر کیے آپ نے ابن احر بی کی اور شاہ عبدالعزیر یک کتاب تحفدا ثناعشریہ براعماد کیون ہیں کیا تو میں کہوں گا کہ انکی مثال وکیل صفائی کی ہے اوروكيل صفائي اچھى باتىس بى چن كركہتا نے تو گويا كہنا يہ جا ہتا ہے كدوه وكيل صفائي ہيں اور ميں صحابة ر پروكيل جرح موں \_ اصول ثانبی: آپ مُنْ الله کافر مان ہے کہ مجہد جب اجتہاد کرتا ہے تو بھی مخطئ ہوتا ہے اور بھی مصیب چونکہ وہ دین کی خدمت کے لیے اجتہا دکرتا ہے اگر صحیح ہوتو دواجر اور خطاء ہوجائے تو ایک اجر بہہور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اختلاف اجتهادی تھانیک نیتی پرموتوف تھا حظ نفس کے لیے نہیں تھااس لیے سب ماجور ہیں کسی کوتھوڑ اکسی کوزیادہ۔اگر آپ نے بیان کرنا ہو کہ کون حق پر تھا تو آپ کو بہت ادب کے لفظ ال سکتے ہیں کان علی علی الحق و کان معاوية على الحق في الاجتهاد

اصول ثالث: ... سفرج میں ایک ساتھی نے مجھ سے مشاجرات صحابی کے بارے میں سوال کیا اس وقت میں نے اس کو جو جواب دیا اس کو میں نے اصول بنالیا اوروہ اصول صلابت فی المدین ہے بیشان حضور علیہ کے محبت کی دجہ سے سی بہ کرائم میں کوٹ کو جری ہوئی تھی کہ جس کودین سمجھ لیا ہے اس کوئیس چھوڑ ااس پر جان قربان کردی اب آب اس توجیه کو بھی سمجھ جا کیں گے۔ توریث انبیاء کے مسئلہ میں حضرت فاطمۃ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے بیان کی جاتی ہے۔ کیاوہ آنخضرت علیہ کے بعد طالب دنیا ہوگئ تھیں؟ نہیں بلکہ انہوں نے دین بمجھ کر اصرار کیا۔ کیاوہ دنیا کے لیے آنخضرت علیہ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق کو تا راض کر سکتی تھیں؟ بلکہ انھوں نے اس کو حق سمجھا تھاان کومعلوم نہیں تھا کہ اہل بیت اس عام حدیث ((لانورٹ ماتو سکنا صدقة)) سے خصوص ہیں یا

ایک اوربات بھی من لیں۔ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ الصحابة کلھم عدول جو بھی ان کے خلاف قلم اٹھا تا ہے وہ مسلمانوں میں تفریق ڈاتا ہے جماعت اسلامی نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ صرف ایک فرقہ بیدا کیا ہے تا کہ حقیت کمزور کی جاسکے اور تا کہ فقہ حنی ملک وو نیا میں نافذ نہ ہو۔ یا در ہے کہ آخری پائیدار حنی حکومت عالمگیر کی تھی۔ ہر مے کیکر افغانستان تک چالیس سال کی عمر میں اسلامی شریعت کا جھنڈ البرایا، ۹۱ سال کی عمر میں اسلامی شریعت کا جھنڈ البرایا، ۹۱ سال کی عمر میں وفات پائی۔ ۵ سال حکومت کی مقالی میں مقالی کی مطابق نصلے ہوتے تھے اس کو فقاوی ہند ہے تھی کہتے ہیں۔ طالبان نے تقریباً سات سال تک افغانستان کے اکثر حصہ میں فقہ حفی نافذکی اور مثالی عدل وانصاف قائم کیا)

مودودی لکھتا ہے کہ وہ بہ کے عادل ہونے کا مطلب سے ہے کہ وہ روایت کرنے میں سے ہو لئے تھے میں دعوی سے کہتا ہوں کہ تہمیں پت بی نہیں چلا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ شرح نخبہ میں حافظ ابن جر تحسقلانی نے عدالت کی تعریف اس طرح کی ہے ۔عدالت ملکہ را سخہ ہے تحصل علی المعرق و التقویٰ ی تو تمام صحابہ متی اور عادل ہیں لیکن مودودی ذبن و ینا چاہتا ہے کہ وہ صرف روایت تو تجی کرتے تھے ورندان میں بہت کی کوتا ہیاں ہو سکتی ہیں ۔صحابہ کے اختلاف کا منتاء صلابت فی المدین ہے۔ دوسر سے لوگوں کی جب غرضیں یوری ہوتی ہیں تو اختلاف کے علماء کے اختلاف جلدی ختم نہیں ہو سکتے ۔دوسر سے لوگوں کی جب غرضیں یوری ہوتی ہیں تو اختلاف بھی ختم کردیتے ہیں۔

ربط: اذا التقى المسلمان بن جوب: .....ربذة : قريب من المدينة بينهاوبين المدينة ثلاث مواحل حدثنا سليمان بن جوب: .....ربذة : قريب من المدينة بينهاوبين المدينة ثلاث مواحل قريب من ذات عوق عديد منوره يقريا عاليس، پناليس ميل كفاصلي بهريك كانانيس جهاوني بوتى قريب من ذات عوق عديد منوره على الماليس باليس ميل كفاصلي بهريك كانانيس بهجة تقار بية جال كه ك ك يقى ابوذر وبال هم ترت تقي كونك ذبار و الماليس بي و الماليس بي المال عن المال عن الماليس بي المال عن الماليس بي المال عن الماليس بي المال عن المال عن المال عن الماليس بي المال عن الماليس بي المال عن الماليس بي المال عن الماليس بي الماليس

تفہرو۔اب اگران سے کوئی پوچھتا کہ یہاں کیوں تھہرے ہوتو کہتے امیر سے حکم ہے۔ بیتو حصرت عثان ہیں۔اگر کوئی عبد حبث عبد حبثی بھی میراامیرین جائے گاتو اس کی بھی اطاعت کروں گا۔معلوم ہواامن کی خاطر نظر بندی جائز ہے۔

فسألته عن ذلک: .....ای عن تساوی الحلة ١١٠٠ راوايت ميں ہے كه دونوں نے جوڑا يہن ركھا بقا بعض ميں ہے كہ صحابی نے حضرت ابوذرٌ سے كہا كہ يتم نے كيا كيا؟ اگرا پی چا درغلام كوديكر ياغلام كی چا درخودكيكر جوڑا بناليتے تو ٹھيك تھا۔ اس ہے معلوم ہوا كہان كے اوپر جوڑانہيں تھا۔

سوال: .... بيب كدان يرجوز اتفايانبين؟

جواب اول: .....ایک چادرغلام پر تقی اوردوسری حضرت الاودر "برایکن مجازاً حله کهددیا دیسے خادندیا بیوی کو دوج کہد یا جا تا ہے۔ حالانکدزوج تو جوڑے کو کہتے ہیں اورخاوند بیوی کوزوج اس لئے کهدویتے ہیں کہ ہرایک کو زوج اس لئے کہدویتے ہیں کہ ہرایک کو زوج بننے میں وخل ہے اس لمجے ہرایک چادر کو مجازاً استقل حد کہد یا۔ جو اب ثانی : ..... دوسری تطبق یہ ہرایک پر جوڑا تھا۔ دورنگ کے جوڑے تھے ہر رنگ کی ایک چادر حضرت ابوذر "نے لے رکھی تھی اورای طرح حضرت کے غلام نے بھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رنگ کراو۔ حضرت ابوذر "رنگ میں بھی تساوی چا ہے تھے۔

فعیرته بامه: ... ش نے اے مال کی عارد لائی۔

مسوال: سیب کرده صحابی کون تے جن کوعار دلائی۔ دوتول ہیں ا۔ حضرت بلال خود بھی کالے تے یا مال بھی کالی تھی تو انہوں نے یا ہن سود آ ء کہا ۲۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمار ہے ہوان کولونڈی کے جئے کہد یا ربط: انک امر و فیدک جاھلیة: سستوه آ دی ہے جس میں جالمیت کی خصلت ہے آ پھیا ہے نے بیس فرمایا کہ تو کا فرہوگیا کلمہ پڑھ لے۔ معصیت کو جالمیت کہا کفر نہیں کہا۔ معتزلدادر خارجیہ کا رد ہے۔ معاصی نقصان دیتے ہیں جھی تو حدید فرمائی۔ تواس تنہید فرمائے سے مرجدادر کرامید کی ردہوگئی۔

### مسئله سب صحابة

ستِ صحابہ گی اولاً دو تسمیں ہیں استِ صحابی اصحابی ایعن صحابی محابی کو گالی دیے ۲۔ تیری اصحابی اس کی پھردو قسمیں ہیں اکسی ایک صحابی کو ایک آدھ گالی دیے۔ ۲۔ سب کو یا اکثر کو گالی دیارے۔ تیری قسم کفر ہا اور دو حری فسق ہے پہلی قسم نہ کفر ہے نہ فسق ۔ اس لیے صحابی کا صحابی کو گالی دینا اس کا کوئی داعیہ ہوتا ہے کوئی ایذاء یا تکلیف پہنچتی ہے اس کو خشاء تو ہیں نہیں بنالینا جا ہے اس کو ہم اتنا کہ سکیں کے کہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے ایڈاء یا تکلیف پہنچتی ہے اس کو خشاء تو ہین نہیں بنالینا جا ہے۔ اس کو خضرت علیق نے فرمایا جا ہمیت والا کام ہے۔

یے حمد القاری بنا س۲۰۸ ، مجتمر بر بخاری بنا س۱۳۹ ، مختی الباری بنا ص۳۹ مطبع انصاری دولی ، کیش الباری بن ص۱۴۰ یع کیش الباری بنا س۱۴۰

ظل صدكلام: والمحقق ان سب الصحابة كلهم اواكثرهم كفر وسب صحابي واحدٍ اواثنين فسق وسب احدهما الآخرليس بكفر فانه يكون لداعية ل

حکم دو افض: سنتخفرروانض کے بارے میں دورائیں ہیں۔ اعلامہ شائ اورصاحب بحرالرائق شارح کنز، کفر کے فتوے کی ذمہ داری نہیں لیتے بلہ عدم تحفیر کوتر جیج دیتے ہیں۔ ۲ بعض محدثینؓ نے تکفیر کوتر جیج دی ہے۔ شاہ عبد العزیزُ نے کا فرکہا اور یہ بھی فرمایا کہ جنہول نے انکو کا فرنہیں کہاوہ واقف نہیں ہو سے ت

فائدہ جن حضرات نے مطلقہ تکفیرنہیں کی انہوں نے احتیاط برتی ہے کیونکہ مطلق تکفیر میں احتیاط برتی جاہیے۔ مسئلہ تکفیر : ساگر کوئی شخص کسی پرلعنت کرے اگر وہ سختی ہوتو اس پر ہوجاتی ہے ورنہ ساری دنیا میں گھومتی ہے جب کوئی دوسرافسق نہ معے تو اسی کی طرف لوثتی ہے یہی تھم تکفیر میں ہے۔مسئلہ تکفیر از قبیل حدود ہے کسی کی تکفیر کرنا گویا اسے واجب القتل قرار دینا ہے جیسے کسی کوزانی کہاجائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کوکوڑے لگنے جو ہیں۔

ربا ویاات وابب، سرارادیا بیج یک ورای به جائے و سطب بیاوه ارا ن وورے سے جائی المسلمین مسئله افدر آء حدو د : آنخضر تعلیق نے ارثاد فرمایا ((ادرہ و المحدود عن المسلمین مااستطعتم)) ی (تندری المحدود بادنی بالشبهات)) لہذاادنی شبہ بھی اگر عدم کفر کا ہوجائے تو کا فرنہیں کہنا چاہیے (بعض لوگ کہد ہے ہیں کہ سوکفر کی با تیں ہوں ایک اسلام کی تب بھی کا فرمت کو یہ بات غلط ہے ) اگر کسی کی بات میں سومین کفر کے بنتے ہیں اور ایک معنی اسلام کے مطابق بنا ہوتو کا فرنہیں کہنا چاہیے آ ب یمی تبحصیں کہ یکی محصیل کہ کسلام دائے مین اس کی مراد ہیں۔ اور ایک معنی اسلام والمحقی ایس نے مراد ہیں۔ اور ایک معنی اسلام دائے میں کیا خیل ہے ۔ سب نے کہا فقد ماقالت النصاری و اقول ماقالت النصاری و اور اس نے کسلام اسلام کی تبلی اس سے تشریح طلب کروتو اس نے کسلام افول ماقالت النصاری و قالت النصاری لیست المیہود علی شنی ۔ و اقول ماقالت المیہود و قالت النصاری علی شنی۔ بیمقام درس ہے یہاں بی کہا جائے گا بی تی جومیدان میں اتر ہوں ہوں ہوں ہور ہوں اور کسلام کی بات ہوں جو جانتے ہیں ان کو کیا مجبوری پیش آئی۔ ہم احتیاط ہوت ہیں اور کوئی تحقیق ہوگئی ہو۔

اخو انکم خولکم: سافوان کالفظ پہلے آیا تا کہ پہلے بھائی ہوناؤ ہمن نثین ہوجائے۔ حضرت ابوذر سے اس حدیث ہے مساوات پراستدلال کیا ہے لیکن جمہور سحابہ کرائم اس سے تفق نہیں ہیں تو اسکا جواب دینا پڑے گا۔ جو اب: صدیث میں آنخضرت عظیمی نے جوار شادفر مایا اس کا منشاء مواسات ہے اپنے غلاموں کے ساتھ رحمد لی جمخواری کا تھم ہے۔ حضرت ابوذر سے مساوات رجمول کرلیا۔ حالا نکہ ایسانہیں۔

مين ، ن نا ١٠٠٦ واكترهم الشاه عبدالعربور حمة الله تعالى وقال ال من الايكفوهم لمه يدو عقائلهم فيض الباري عاش ١٩٠٠ على قار والرز فرق ١٩٣٠)

### جواب پر دلائل

دلیلِ اول: ..... يهى روايت بكراس كة خريش آنخضرت الله في ارشاد فرمايا كدايدا كام مت كهوجوان كى طاقت سے باہر ہو۔ اگر ايدا كام كه بى دوتو مددكرو۔ اگر يهال مساوات مراد بوتى تو آپ الله فرماتے ساتھ ل كركام كرد اور يحرعالب كام كى قيد بھى ندلگاتے۔

دلیلِ ثانی: ....ایک حدیث میں ہے کہ اگرتمہارے غلام تمہارے لیے پچھ پکا کرلائیں توان کو بھی شریک کرو۔ آخر میں ارشاد فر مایا اگرتم ان کوشریک نہیں کر سکتے تو چند لقے ان کے ہاتھ پر کھدو تا کہ ایسانہ ہو کہ انہوں نے پکایا ہوا دران کو پیتہ بھی نہ چلے کہ کیسا پکایا۔ جس نے اسکی گرمی چکھی ہے وہ اس کی شنڈک (مزہ) بھی چکھ لے۔

> ر ۲۳) (باب ظلم دون ظلم به ایک گناه دوسرے گناه سے کم ہوتا ہے

را س) حدثنا ابوالولید قال حدثنا شعبة ح قال وحدثنی بشر اسم عان کیا ابودلید نی کیا ابودلید محمد عن شعبة عن سلیمان عن ابواهیم عن علقمة کیا ابودلید کیا کیا گر نی کیا کیا گر کیا کیا گر کیا کیا گر کیا کیا گر کیا گر کیا کیا

#### . .

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

ظلم دون ظلم: ..... بيصديث كالفاظ بين امام بخاري كا عادت بكه جوحديث ان كى شرائط كموافق شهوا كر موافق شهوا كرموافق شهوتو اس كوتر جمة الباب مين لات بين -

تو جمهة المباب سمى غوض: .... جيدايمان اور كفركه درجات بين اى طرح معاصى كے بھى درجات بين - نيز بدبيان كرنامقصود بكدايمان عمل كے ساتھ كامل ہوتا ہے اور معاصى سے ناقص ہوتا ہے ليكن مرتكب معاصى ايمان سے نبيل ذكلتا - اس سے غرض مرجمة ، كراميه ، معتز لداور خارجيدكى دو ہے ۔

عبلبالله: .....مسلّمات میں سے ہے کہ عندالاطلاق عبداللہ سے عبداللہ بن مسعودٌ مراد ہوتے ہیں بھی عبداللہ بن عمر بھی مراد ہوتے ہیں کیکن یہاں پرعبداللہ ابن مسعودٌ مراد ہیں۔

فائده: .... اس باب مين كل يانچ بحثين بين پېلى بحث غرض باب مين تني جس كا بهي تذكره بهوا\_

بحث قانمی: ... ، ترجمة الباب سے مطابقت صحابہ کرام نے سوال کیا ایّنا لم بظلم بصابہ کے سوال میں ظلم سے مراد معاصی ہیں اور آیت میں شرک وظلم قرار دیا ہے قطلم کی قسمیں ثابت ہو گئیں ایک وہ قسم جو صحابہ مراد لے رہے ہیں دوسری وہ قسم جوقر آن کی مراد ہے۔

بحث ثالث: لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ميں ظلم كى تعيين: صحابكرامٌ نے آيت ميں ندكورظلم سےكونساظلم مرادليا اور آنخضرت عليقة نے جواب ميں كونسائيان فرماياس ميں محدثين كى دورائيں ہيں۔

ا: علامہ خطائی فرماتے ہیں کہ عرف میں ظلم معاصی پر بولا جاتا ہے اس سیے صحابہ کرام ٹے معاصی پر محمول کیا۔
آنخضرت اللہ نے نے فرمایا کہ تھیک ہے کہ ظلم کا وہ مطلب بھی ہے کیونکہ ظلم معاصی اور شرک کوعام ہے لیکن یہاں شرک مراد ہے۔

۲ علامہ ابن مجر فرم تے ہیں صحابہ کرام ہے جانے تھے کہ ظلم کا مصداق معاصی اور شرک بھی ہے اور پھر نکر ہ تحت الفی
واقع ہے تو صحابہ کرام ہے نے عام مجھ لیا جھوٹے گناہ سے لیکر شرک تک ۔ آنخضرت علیا تھے کہ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ
یہ ان خاص مصداق مراد ہے یعنی شرک۔

الحاصل: علامة خطائ فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے عام مرادلیا ادر صیبہ کرام نے خاص جبکہ حافظ ابن ججر کہنا چاہئے نے خاص علامة خطائی کی رائے رائج ابن ججر کہنا چاہئے نے خاص علامة خطائی کی رائے رائج ہے کونکہ عرف ہوتا ہے تعد احق میں ہوتا ہے تعد احق میں ہے کہ صحابہ کرائے نے خاص مرادلیا جو کہ عرف ہے۔

بحث رابع: سوال: .... بظاهر يمعلوم موتاب كه ﴿إِنَّ الشُّرُكَ لَظُلُمْ عَظِيْمٌ ﴾ بعد من تازل مولى

جَبَد بَخَارى كَى روايت بِ ((عن عبدالله قال لمانزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ، شق ذلك على المسلمين فقالوا يارسول الله اينا لايظلم نفسه فقال ليس ذلك انما هو الشرك الم تسمعوا ماقال لُقُمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لِبُنَيَّى لَاتُشُوكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ)) ل اس مديث سے پت جاتا ہے كہيآ يت حاب كرامٌ كرامٌ كرووواب بين الله عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ

جواب اول: ..... جس مجلس میں صحابہ کرامؓ نے آئینا لا یَظلِمْ کہا ای مجلس میں آیت کا حصہ ﴿إِنَّ المَشْوُکَ لَطُلُمٌ عَظِیْمٌ ﴾ نازل ہوچکا تھا۔ صحابہ کرامؓ کے سوال پر آپ عظیقہ نے اس اتری ہوئی آیت کی طرف توجہ مبذول آکرائی اور اللہ تعالی نے دوبارہ اتاردی یعنی بیر آیت کررائنزول کے قبیل سے ہے۔

جواب ثانی: ..... علامہ سیوطی نے فرمایا کہ جب کوئی آ بت کی مضمون میں نازل ہوجائے گھرای مضمون کے مشابہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو کہدد ہے ہیں کہ مزلت فی کفا۔ نازل اس وقت نہیں ہوتی بلکہ پہلے نازل ہو چی ہوتی ہے اور نزلت فی کفا کا مطلب سے ہی کہا ہے ہی مواقع کے لیے نازل ہوئی علامہ زرکشی نے اس جواب کو بہت سراہا ہے۔ بحث خاصس: .... اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلوگ ایے بھی ہیں جواب ایمان کوظم کے ساتھ طالے لیے ہیں معلوم ہوا کہ لبس ایمان بطلم ہوسکتا ہے نتیجہ بی لگا کہ ایمان شرک کے ساتھ فلط ہوسکتا ہے کو کہ ظلم کی تغییر شرک سے کی گئی ہے طالا نکہ ایمان اور شرک دونوں ضدیں ہیں جی نہیں ہوسکتے اور ظلم سے مراد معاصی لیس تو بھی ایمان کے ساتھ فلط نہیں ہوسکتا ہے ہو کہا گئی ہی ظرف میں اس طور پر ہونا کہ ایک دوسر سے سے ممتاز ہوسکیں ۔ فاہر ہے کہ ایمان کا کل قلب ہے اور ظلم سے مرادا گر معاصی ہیں تو ان کا کل جوارح ہیں تو خلط کو ن المشنین فی ظرف و احد کیسے پایا گیا؟ فلط کیسے ہوگیا؟ اورا گر ظلم سے مرادا گر معاصی ہیں اس منطق جہاں گئی آ تے ہیں پر بیٹان کرتے ہیں اب یہاں منطق تبہاں گئی آ تے ہیں پر بیٹان کرتے ہیں اب یہاں منطق تبہاں گئی آ تے ہیں پر بیٹان کرتے ہیں اب یہاں منطق تحس کھی آئی ہے لوگ کہتے ہیں منطق بیکار ہے )۔

علم منطق کا فائدہ: ..... میں کہتا ہوں کہ پھر منطقیوں کے سوالات کے جوابات کیے دوگے۔ منطق فطری علم ہے بعض استعال کرتا ہے کیونکہ منطق استدلال اور قوت استدلال کو کہتے ہیں جیسے ایک بچرسے آپ پوچھتے ہیں کہ میہاں سے تم فیل کے وہ کہتا ہے بیس اٹھائی کیونکہ اس کے ذہن میں استدلال ہے کہ اس نے اگر کہد دیا کہ میں نے اٹھائی اللہ میں استدلال ہے کہ اس نے اگر کہد دیا کہ میں نے اٹھائی ایک میں استدلال ہے کہ اس نے اگر کہد دیا کہ میں نے اٹھائی کے بارہ اس میہ تا میں بین استدلال ہے کہ اس نے اگر کہد دیا کہ میں استدلال ہے کہ اس نے اگر کہد دیا کہ میں نے اٹھائی کے بعض البری بین میں استدلال ہے کہ اس نے اٹھائی کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے اٹھائی کے بین اٹھائی کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے اٹھائی کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے اٹھائی کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے اٹھائی کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے اٹھائی کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے اٹھائی کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے اٹھائی کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے اٹھائی کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے بین میں نے بین اٹھائی کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے بین کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے بین کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے بین کے بین میں استدلال ہے کہ اس نے بین کے بین میں استدلال ہے بین کے بین میں کے بین میں کے بین ک

ہے تو چور سمجھا جاؤں گا اور چورکو سرنا ہوتی ہے اور جیسے آپ کس بچے ہے بوچھتے ہیں کہتم نے فلاں چیز اٹھائی ہے وہ کہتا ہے میں اس طرف گیا ہی تو وہ جانے کی ہی نفی ہے میں اس طرف گیا ہی تو وہ جانے کی ہی نفی کردیتا ہے۔ تو اس طرف نہیں گیا تو فقر ہ مسلمہ ساتھ ملایا ہے۔ تو اس کے ذہن میں استدلال ہے کیونکہ جب ثابت ہوگیا کہ بیاسطرف نہیں گیا تو فقر ہ مسلمہ ساتھ ملایا جائے گا کہ جواس طرف نہیں گیا وہ اٹھ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس چیز کواس نے نہیں اٹھایا۔

جو اب اول: معلامه انورشاه صاحب قرماتے ہیں کہ قرآن منطقی اصطلاحات کے موافق نازل نہیں ہوا بلکہ عرف کے مطابق نازل نہیں ہوا بلکہ عرف کے مطابق نازل ہوا اور عرف میں کہ سکتے ہیں کہ ایک شخص میں معاصی اور ایمان جمع ہیں کیونکہ دل بھی اس شخص کا ہے اور جوارح میں معاصی ہوں تو جمع کیونہیں ہو سکتے !

جو ابِ ثانی: مصرت شخ الهند قرماتے ہیں کہ بیاشکال افت نہ مجھنے کی جہسے پیدا ہوا ہے۔ منطقیوں کو افت کا کیا پیتان کو تو عبارت بھی پڑھنی نہیں آئی۔ آیت میں افغالبس ہا درانہوں نے خلط بجھ لیا حالا تکہ خلط اور لبس میں فرق ہے مثلا آگ سے پانی گرم ہوجا تا ہے لیس تو ہوج تا ہے لیکن اس کو خلط نہیں کہ سکتے تو جس طرح آگ کی گرمی پانی کو بہتے گرگرم کردیتی ہے ای طرح قلب یرمعاصی لبس کی وجہ سے ضرورا ثر انداز ہوتے ہیں لیکن خلط نہیں ہے ہیں گ

(۲۳) (باب علامة المنافق) من فق كانتا يال

(۳۲) حدثناسلیمان ابوالربیع قال حدثنا اسمعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بم سے بیان کیا نافع بن مالک بم سے بیان کیا تابعیل بن جعفر آنے ،کہا ہم سے بیان کیا نافع بن مالک ابن ابنی عامر ابوسهیل عن ابیه عن ابی هریو آ عن النبی عربی قال ابن ابی عامر ابوسهیل عن ابیه عن ابی هریو آ عن النبی عربی قال ابن ابوء مرابو مہیل نے ،انھوں نے اپنے ابھوں نے ابو بری آسے ،انھوں نے نی عربی سے بات کے جمود کدب،واذا وعد اخلف،واذاؤ تمن خان سامنافی ثلاث،اذا حدث کذب،واذا وعد اخلف،واذاؤ تمن خان سامنافی کی تین نشانیاں ہیں (۱) جب بات کے جمود کے اور (۲) جب وعدہ کرے ظاف ورزی کرے، اور (۳) جب اس کے پاس امانت رکھیں خیات کرے اور (۳)

، ا باری خاص ۱۳۱۲ میناس انظر ۲۲۸۰ ، ۲۷۳۹ ، ۲۰۹۵ نوث بیرقوم الاحادیث بخاری مطبوعه دارالسوم الریاض کی ترتیب پر میں مرتب

(۳۳) حدثناقبیصة بن عقبة قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبدالله بن مرة مم عیبان کیا قبیصہ بن عقبہ قال حدثنا سفیان نے انھوں نے عمرالله بن مرہ عن کن فیہ عن مسروق عن عبدالله بن عمرو ان النبی علیہ قال اربع من کن فیہ انھوں نے مروق سے ،انھوں نے عبدالله بن عمرو ان النبی علیہ نے چار برتی جس میں بول گ کان منافقا خالصا و من کانت فیہ خصلة منهن کانت فیہ خصلة من النفاق حتی کان منافقا خالصا و من کانت فیہ خصلة منهن کانت فیہ خصلة من النفاق حتی دو پورامنافق بوگاورجس میں ان چار باتوں میں سایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ یدعها اذا اؤ تمن خان، واذا حدث کذب وہ اے چھوڑ نہ دے، جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے ،ادر جب بات کے تو جھوٹ کے واذا عاهد غدر ،واذا خاصم فجر ، تابعہ شعبة عن الاعمش یا واذا عاهد غدر ،واذا خاصم فجر ، تابعہ شعبة عن الاعمش یا در جب عبد کرے دغادے ،اور جب بھر کے تو تاحق کیلر ف چلے ، مفیان کے ساتھ شعبہ نے بھی اس مدیث کو اگر شاہد کی ساتھ شعبہ نے بھی اس مدیث کو ایک سے روایت کیا۔

﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب كى غوض: ... غرض باب كي عموم دوتقررير كى جاتى بير \_

تقویرِ اول: پیتلانامتصود بکرمعاصی ایمان کونقصان پیچاتے ہیں جیسا کہ طاعت ایمان کو برحاتی ہیں ی تقویرِ ثانی: پیران کرنامقصود ہے کہ جیسے کفراورظلم کی گی انواع ہیں ، کفو دون کفو و ظلم دون ظلم ایسے ہی نفاق کی انواع ہیں ہوئے۔ الفاظ ہیں ہوئے۔

انطباق: روايت الباب ت ترجمة الباب واضح بـ

منافق: نافق بن وخوذ به نافق وه كاس سوراخ كوكت بيل جس كوده ففي ركهتي بهاس كى بل كه دوسوراخ موت بيل جب الله كانام نافقاء "به اورآ في جائه وتي به ففي سوراخ كانام" نافقاء "به اورآ في جائه والله والله به وتي به ففي سوراخ كانام" نافقاء "به اورآ في جائه والله والل

اعتقاد الكفر -

اقسام نفاق: نفاق کوئٹمیں ہیں۔

قسم اول: . . . نفاق اعتقادى ، كفركا اعتقادر كفت بوئ اسلام كااظهاركرنا

قسم ثانی: ... نفاق ملی ،ایمان کااعتقادر کھتے ہوئے اعمال کفریہ ظاہر کرے اوران کاارتکاب کرے۔

قسم ثالث: ... نفاق حالی، دوحالتوں کا مختلف ہوجانا ظاہر دباطن کے لحاظ ہے۔ نفق حالی کم ل کے منافی نہیں ہے اور نفاق عملی بھی ایمان کے منافی نہیں البتہ نفاق اعتقادی ایمان کے من فی ہے اب آپ کو دو حدیث بھی سمجھ آگئ ہوگی کہ حضرت خظلہ محضرت او بکر صدیت کے پاس آئے کہ ہم منافق ہوگئ ، دروجہ یہ بیان کی کہ جب آپ تقالیہ کے پاس ہوتے ہیں تو حالت اور ہوتی ہے اور آپ بیانیہ کے پاس سے چھ ہوگ ، دروجہ یہ بیان کی کہ جب آپ تقالیہ کے پاس ہوتے ہیں تو حالت اور ہوتی ہے اور آپ بیانیہ کے پاس سے چھ جست ہیں تو حالت اور ہوجی آپ ہوتے ہیں تو حالت اور ہوجی تا ہے تابیہ کے پاس ہوتے ہیں تو حالت اور ہوجی کے پاس سے جھ عبدی و فی طرفکم و لکن یا حنظلہ ساعة و ساعة و ساعة و ساعة موالت موالت ) ) ا

میں نے آپ کو بتلایا کہ برظا ہر و باطن کی مخالفت مذموم نہیں ہوتی لغوی لحاظ ہے ، م بے کوئی اچھی ہوگی کوئی ا بری۔ جیسے میں نے پہنے بتایا کدول میں محبت ٹھ شھیں مار رہی ہوئیکن محبت کوظا برنہیں کرتا ہے بھی نفاق کی ایک قتم ہے۔ کم ذنب مولدہ الدلال کے وکم بعد مولدہ اقتراب اید: بمعنی نشانی ، جس ہے کوئی چیز پہیانی جائے۔

. مان، ل معرف پر باپل جائے۔

حدیث الباب میں منافق کی تین علامتیں بیان کی ہیں۔

علامتِ اول: اذا حدّت كدن، خلاف واقع خرد ين كوكذب كتبح بين، كذب كي مخلف اقسام بين - كذب صرح حرام بيكن كم معصوم كي جان بيان يان كي النه بين اور خزير كهانا حلال بوجاتا بيدا يك فخص كو يكه آدى مار نه كي لي آ كي اوروه ساتھ والے كي كي ميں گسس كيا اس كے لئے جھوٹ بولنا توريداور كنايد كي صورت والے كي كھر ميں گسس كيا اس كے لئے جھوٹ بولنا توريداور كنايد كي صورت ميں وقع شرك لي واجب ب جلب منفعت كے ليے جو بر نبيل بيسے حضرت ابو بكر صديق نے كيا ان سے سفر جحرت ميں وقع شرك لي واجب ب جلب منفعت كے ليے جو بر نبيل بيسے حضرت ابو بكر صديق نے كيا ان سے سفر جحرت ميں بوجي على مدا الموجل ابو بكر صديق كي امتى ن بوگيا اور عقل وقيم كا بھى ، فرمايا ، ھو د جل يھدينى السيل بي جي شاہ عبد العزيز بي كي كيا كي اگريز نے بندوستان پر قبضه كرك كه كه تاريخ فكالواور كر جى كى السيل بيسے شاہ عبد العزيز بي كيا كيا گريز نے بندوستان پر قبضه كرك كه كه تاريخ فكالواور كر جى كى السيل بيسے شاہ عبد العزيز بي كيا كيا گريز نے بندوستان پر قبضه كرك كه كه تاريخ فكالواور كر جى كى السيل بيسے شاہ عبد العزيز كي كيا كيا كيا كيا گريز نے بندوستان پر قبضه كرك كه كه تاريخ فكالواور كر جى كى

ومتكمته يب ن مس ده

تعریف کرو ۔ انہوں نے تورید کیا۔

البی خانهٔ انگریز گرجا 🚭 بیه گرجا گھر بیہ گرجا

علامت ثاني: .....اذا وعد اخلف.

الفوق بین الوعد و المعاهده: .... ا: دعده ایک طرف سے بوتا ہے اور معاہده دونوں طرف سے بوتا ہے المعاهده کی خلاف ورزی کوخلاف ورزی کوخلاف وعد معاہده ہو یا وعده اگر شر پر بوتو تو ژنا واجب ہے ، مثلا کا کج کے نو جوان مر د اور عورت نے معاہدہ کرلیا کہ رات فلال جگہ گزاریں گے تو جوان تبلیخ والوں کے ہاتھ آگر انہوں نے اسے دین کی ہاتیں سمجھا کیس تو اس نے سوچا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے ایسے معاہدہ کوتو ژنا واجب ہے۔ آگر ان انہوں نے اسے دین کی باتیں سمجھا کیس تو اس کے دور کرتے وقت پورا کرنے کی نیت بی نہیں افدا و عد الحلف : ... فلاف وعدہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت بی نہیں معاہدے۔ اگر و فاکی نیت ہوا ورکوئی عذر پیش آج سے اس صورت میں خلاف وعد پر گناہ نہیں۔

علامت ثالث: .....واذا ائتمن خان، خیانت بلااجازت غیر کے مال میں تصرف کرنے کو خیانت کہتے میں۔ اذن کی فی عام ہے حکما ہویا حقیقاً ابسااوقات اذن حکمی ہوتا ہے اذنِ حقیق نہیں ہوتا۔

خیانت کی اقسام: .... خیانت کی دوشمیں ہیں۔(۱) خیانت مال (۲) خیانت تولی۔

( ا ) خیافت هالی: اس کی صورت یہ ہے کہ آ ب کے پاس کی کامال ہواور بلااجازت تقرف کریں آ ب
کے پاس اس نے بلااؤن رکھا ہو یا بالاؤن ۔ بلااؤن لقط وغیرہ ۔ (۱) مدرسہ کے ہتم نے مدرسے کے پیسے کاروبار میں
لگائے۔ (۲) مدرسہ کے ناظم نے مدرسہ کا پیسہ بنگ میں سود کے طور پرجنع کرادیا سودخود کھا تار ہااور مدرسہ کی رقم بحال رہی
سے مولانا متبول صاحب جامعہ علوم شرعیہ والے راوی ہیں کہ مولا تا بوری صاحب ایک مرتبہ جوش میں آ گئے فرمایا
میں تہمیں (خائن) ہمتموں کو جہنم میں جاتا ہواد کھا ویں جہتم صاحب نے حضرت بنوری کو کہا کہ مولاتا کو گاڑی میں چھوٹر
ا کو حضرت نے فرمایا گاڑی کس کی ہے کہا مدرسہ کی ہم ہتم نے کہا گاڑی تو مدرسہ کی ہے گئی تیل ڈلواتے ہیں حضرت بنوری کو کہا کہ مولاتا کو گاڑی میں چھوٹر
ا نے دمنرت نے فرمایا جو کھین ہے اس کا کون ذمہ دارہ ہے؟ پھر فرمایا ہم ہتم میں جنت میں جانے والے نہ کہ جہنم میں جانے والے ۔
ایک مرتبہ وہ کسی چیز پر دستی کو کون ذمہ دارہ ہے؟ پھر فرمایا ہم ہتم میں جنت میں جانے والے نہ کہ جہنم میں جانے والے ۔ ایک صاحب نے شایا کہ مال میشت بعد مسی پور ھینو : سمولانا علاؤالدین صدیقی لا ہوری کے دوالے سے ایک صاحب نے شایا کہ روانے کے لیے حضرت مولانا احمالی لا ہوری کے دوالے سے ایک صاحب نے شایا کہ درواز ہے ہو کہا کہ والے کے لیے حضرت مولانا احمالی لا ہوری کے جوالے سے ایک صاحب نے شایا کہ درواز سے پر کھڑ ہے تھے فرمایا میری جیب میں قام نہیں ہے اور گھر سے دو سکھ سیانی نظے اور کہا کہ جی گھر کے دوسر سے اس ختک جواب پر بردا افسوس ہوا ابھی تھوڑی ہی درگر زری تھی کہ گھر سے دو سکھ سیانی نظے اور کہا کہ جی گھر کے دوسر سے اس ختک جواب پر بردا افسوس ہوا ابھی تھوڑی ہی درگر زری تھی کہ گھر سے دو سکھ سیانی نظے اور کہا کہ جی گھر کے دوسر سے اس ختل کی اس کے خطر سے اور کھر سے دوسکھ سیانی نظے اور کہا کہ جی گھر کے دوسر سے دوسکھ سیانی نظے اور کہا کہ جی گھر کے دوسر سے دوسکھ سیانی نظے اور کہا کہ جی گھر کے دوسر سے دوسکھ سیان کو کھر سے دوسکھ سیانی نظے دیں کو دی کو در سے دوسکھ سیان کی خطر سے اس کو دوسکھ سے دوسکھ سیان کو خور کے دوسر سے دوسکھ سیان کو دیں کو در سے دوسکھ سیان کے دوسکھ سیان کو دوسکھ سیان کے دوسکھ سیان کو دی کو دیا کہ کو دی کور کے دوسکھ سیان کو در سے دوسکھ سیانہ کو دی کو

حصہ کا بھی معائنہ کروائیں۔ پھر میں سمجھا کہ کیوں کہاتھا کہ اندر جانہیں سکتا میں وہیں کھڑار ہا جب پورے گھر کی تلاشی نے لی تو تھانیدار کہنے لگا کہ حضرت میر بے فرائض میں سے تو نہیں گر آپ ایک بات بتلا دیں کہ پورا گھر چھان ، را آ نے کی تھیلی نظر نہیں آئی۔ حضرت نے فر مایا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ جا وَا پنا کام کرو! اس نے اصرار کیا گر حضرت نے نہ بتلایا پھراس نے بچھرو پ دینے چاہے کہ آئے وغیرہ کا بندوبست کرلیں حضرت نے فرمایا میں تو مسلمان بوئے نہ بتلایا پھراس نے بچھر کے ہاتھ سے کیے لیوں؟ اس کی ہدایت کا وقت تھا کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا اور آپ نے ہدیے قبول کرلیا۔

دیانتِ دینی: .... حضرت الاستاد نے فرمایا کہ میں نے مولانا عبیداللہ انور سے خود سنا فرمایا کہ جب خاکسار تحریک ، زوروں برتھی ،علامہ شرقی ہے اسلام کے خلاف کچھ باتیں ظاہر ہو کمیں اس وقت کا وزیر علامہ شرقی کے خلاف فتویٰ لیتا حاہتا تھا۔لیکن جب تک حضرت لا ہورگ کے دستخط نہ ہوتے ،عوام قبول نہیں کرتے تھے۔بادشاہی متجد لا ہور کے خطیب مولا نافلام مرشدٌ صاحب سے اس نے فتوی لے لیا تھا اب اس نے حضرت لا ہوری سے وستخط کروانے کے لیے لا ہور میں ایک بہت بڑی دعوت کی۔ بہت سارے سرکاری مفتی مدعو تھے حضرت لا ہوری کو بھی بلایا گیا۔ کھانا کھایا ، جائے لی ، آخر میں وہ استفتاء لائے ، پہلے سب سے دستخط کروالئے تا کہ حضرت لا ہوری پر زعب پڑجائے کہ استنے آ ومیوں نے دستخط کر د ئے ہیں تو میں بھی کردول۔ آخر میں حضرت لا موری کے پاس آ یا حضرت نے دیکھ کردستخط کروانے والے کے منہ پر مارااور فرمایا کداحمدعلی کاایمان اتنابی ممزور ہے کدایک جائے کی بیالی کے بدلے میں خریدا جاسکے اورا ٹھ کرچل دیتے۔وزیر کی بڑی تو ہین تھی اس نے نوکر ہے کہا گاڑی لے چلو نوکر نے گاڑی لے جاکر آ گے کھڑی کی اور کہا جی سوار ہوجا کیں ۔ حضرت نے فرمایا کہ احماعلی کی جوتی کی تو بین ہے کہ اس گاڑی پر پڑے۔ چنانچہ چل پڑے ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ پولیس آئی اور پکڑ کرجیل میں ڈال دیاتا کہ جمعہ کے خطبہ میں نہ کہددیں کہ سارابول ہی کھل جائے پچھ مرصد بعد چھوڑ دیا۔ (۲) خیانتِ قولی: ..... کسی کی بات اس کے پاس امانت ہو،اس میں خیانت کرنا۔ مثلاً (۱) آپ کے پاس کوئی راز رکھتا ہے آپ اس کو پھیلا دیتے ہیں (۲) آپ سے کوئی بت چھیا تا ہے گر آپ اسے معلوم کرتے ہیں (۳) کسی نے خط بکس میں ڈالنے کے لیے آپ کودیہ آپ نے چیکے سے پاچھ لیا۔ (٣) دوآ دی آپ کوسوتا مجھ کربات کرہے ہیں لیکن آپ جاگ رہے ہیں اورزیادہ کھیں وَ ٹ (خوب کمبل اوڑ ھ) کرسوجاتے ہیں۔للہذا ہم نے عام ترجمہ کیا کہ جس کوامین سمجھا جائے وہ خیانت کرے۔ مسئلہ: ... حکومت اور ناظم کا فساد کوختم کرنے کے لئے راز لینا تو اس سے مشتنیٰ ہے مگر مدرسہ میں لڑکوں کو مقررنه کیاجائے لڑکوں کا وقت امانت ہے اور وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تم ان کے اخلاق کو بگاڑر ہے ہوکسی باہر کے آ دی کومقرر کرلو ۔ میں تو اس کوحرام سجھتا ہوں کوئی مفتی فتوی دے نہ دے ۔ حفرت فعی تابعی می مقر میں حفرت ابن عبال سے بڑے میے حفرت عمر ان کواپے مشورہ میں بلاتے میے حفرت عمر ان کواپے مشورہ میں بلاتے میے حفرت میں کا میں مقدت کی حدرت معنی نے حفرت ابن عباس کو تین تھیں کیں ارکہ تھے پر جواعتاد کرتا ہے اس کی حدید جھوٹ نہ آزمانا کے حفرت کی وجہ سے استاد کے قریب موجائے تواسے ان باتوں کوسوچ لینا جا ہے۔

روايت الباب پر چند سوالا ت:.....

سوالِ اول: ....اس روایت میں منافق کی تین نشانیاں بیان کی ، اگلی میں جار، بظاہر دونوں میں تعارض ہوا؟ تواس کے متعدد جوابات ہیں۔

**خوابِ اول: ..... قلیل کثیر کے منانی نہیں ہے۔** 

جوابِ ثانی: ..... بیان فاطبین کے مال کے لحاظ سے ہے۔

جوابِ ثالث: .. .. از دیادِ علم کے قبیل سے ہے کیونکہ آپ کی دعاء ﴿ رَبِّ زِ دُنِی عِلْمًا ﴾ کی وجہ سے آپ عناللہ علیہ کاعلم بڑھتا ہی رہتا ہے۔

جواب رابع: ..... یا بیان انواع ہے پہلی حدیث میں منافق کی نشانیوں کی تین نوعیں بیان کیں ہیں اوراگلی حدیث میں منافق کی نشانیوں کی تین نوعیں بیان کیں ہیں اوراگلی حدیث میں اس کی ایک جزی کو بیان کردیا۔ گناہ تین قتم پر ہے اقولی گناہ ،اذاحدث کذب کے اندرای نوع کا ذکر ہے ۲۔ نیخی گناہ ،اذاو عدا خلف کے اندرگناہ کی اسی نوع کا ذکر ہے سے تیسری نوع عملی گناہ کی ہے واذا أو تمن خان کے اندرای کا ذکر ہے اوراگلی حدیث کے اندرو اذا خاصم فیجر گناہ تو لی کے قبیل سے ہے۔ مسوالی شانعی: سن ان میں ہے بہت ماری عدائی و مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں تو کیادہ کی کا فرہیں جبکہ ان کاعقیدہ کی سے ج

جواب اول: ....نفق ملى مراديـ

جوابِ ثانی: .... تثبیه رجمول بمنافقوں کے مشابہ ہوگیا۔

جوابِ ثالث: ..... بياحاديث آنخضرت عَلَيْكُ كزمانه كماته خاص بين اس زمانه مين جس كاندريه علامين بأن جائد بيد علامين يائي جاتى تحسن وهمنافق موتاته -

جوابِ رابع: ..... بیساری خصلتیں کسی مسلمان میں نہیں پائی جاتیں۔ اگرایک آدھ پائی جائے تواس کو منافق نہیں کہتے ہیں۔ ہر آدمی کو منافق کہدوینا کوئی آسان بات نہیں ہے آپ یوں تو کہد سکتے ہیں کہ ھذہ حصلة من النفاق لیکن بینیں کہد سکتے کہ ھذا منافق مشتق کاحمل کرنے کے لیے قیام مبدء کافی نہیں ہے دوام مبدء ضروری

ب جیسے سی کوایک آ وہ بات معلوم ہوگئ تو عالم نہیں کہو گے سعدی نے فرمایا

طلبگارباید صبور وحمول 🤀 که کیمیاگر ندیده اند ملول

طالب علم کی پھچان: ... طالبِعلم وہی ہے جودوام سے اسباق میں شریک ہوتار ہے (جسما، وحها، قلباً)

(۲۵) باب قیام لیلة القدر من الایمان. پ شبقدریس عبادت بجالانا ایمان میس وافل ہے

(۳۳) حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج بم عيان كيا ابو بان نيا ابو بان نيا به بم كوخر وى شعيب ني به بم عيان كيا ابوزنادٌ ني انهوں ني اعربٌ عن عن ابى هويو أُ قال قال رسول الله عليه من يقم ليلة القدر ايمانا انهول ني ابو بريرهٌ عن بها فرهيا رسول الله عليه في قدر بين عبادت كرے ايمان كرماتھ و احتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه. يا ثواب كي نيت كركان كال گان و بخش د غير الله عن الله عن الله عن الله عنه ا

## وتحقيق وتشريح

سوال: الباب ويبل باب كماته كياربط ي؟

جواب ا: - اصل میں امام بخاری ایمان کا ذواجزاء ہوتا بیان کررہے ہیں۔ درمیان میں وبصدها تتبیں الاشیاء کے قبیل سے کفروغیرہ کے ابواب قائم کردیئے تواب پھررجوع الی الاصل ہے۔

جو اب ۲: یہ جواب نہیں جوابا ہے ہم جومنا سبتیں بیان کرتے ہیں یہ تکلفات ہیں مصنف فاعل مختار ہے وہ کسی ترتیب کا پابند نہیں ہوتا اس کے اختیار میں ہے جس کو جاہے پہلے رکھے جس کو جاہے بعد میں۔اسی لیے صحاح ستہ کی ترتیب مختلف ہوجاتی ہے البتہ روایت الباب کی ترجمۃ البب کے ساتھ منا سبت ضروری ہوتی ہے۔

جو اب ٣: بعض نے افثاء سلام کے ساتھ اللہ، یعن باب قیام لیلة القدر کو بھی جوڑا ہے کیونکہ سلام کا لفظ اللہ القدر میں آتا ہے پھر نیلة القدر کی طرف انقال ہوا۔

قوله ايمانا و احتسابا: .... ربط: معلوم مواكه ليلة القدر مين كفر امونا بهي ايمان بيعن قيام كاختاء

ع انظر على ، ١٩٠١ ، ١٩٥١ ، ٢٠٠٩ ، ١٠٠٠ ، ١٠ ، وقد الدورية بغارى مضي دار الدر الرياش والتيبيري من وكو وبنده من مجيدوك بخارو الأسوال أيسانيه فالرق ت

ایمان ہوا دوقیدیں پائی جائیں گیس تو تواب ملے گا۔ایمان ۲۔احتساب۔احتساب کی قید بھی احرّ ازی ہے ریاء سے احرّ از ہے یعنی نیت میں فساد نہ ہو۔اگر نیت پائی جائے اوراحتساب نہ ہوتب بھی تواب مل جائے گااحتسابا کی شرط تواب کے لیے نہیں لگائی گئی۔

کے تفصیل اس طرح ہے ایک ہے مل ، ایک ہے اجرعمل ، صرف نیت پائی جائے تو تو اب ال جاتا ہے اور اگر نیت کے ساتھ احتساب استحضار القداور استحضار فضائل بھی ہوتو زیادتی تو اب ہے تو قیدِ احتساب لازی نہیں ہے۔ لہذا حضور علیقے نے احتساب کا لفظ ایسے مواقع میں استعمل فرمایا ہے کہ اجن میں انسان سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی تو اب کا کام ہے جسے مصر نب دغیرہ سویا مشکل مواقع میں جن میں مشقت زیادہ ہو۔

مسو ال: مدیث ہے معلوم ہوا کہ ایمان ہوتو اعمال کا ثواب ہے کا فرکوثو ابنہیں ملے گاییتو انصاف کے خلاف ہے کیمل کرے اور بدلہ نہ ملے؟

جواب اول: ....الله تعالى اس كى جزاء ديت بين مُر دنيا مين نه كه آخرت مين ـ

جوابِ ثانی: ۱۰۰۰ خرت میں تخفیف عذاب ہوگا بایں طور کہ کفر جس عذاب کا مقتضی ہے نیکی کی وجہ ہے پچھ تخفیف ہو جائے گ تخفیف ہوجائے گی ا جیس کہ خواجہ ابوطالب کو آپ علیا ہے کی مدد کرنے کی وجہ سے صرف جہم کی جو تی پہنائی جائے گی۔ ۲ کسی نے خواب میں ابولہب کو دیکھا بوچھا کیا حال ہے اس نے کہا بہت تکلیف ہے مگر اتنی ہی انگل کے پر رہے کے برابر زمی ہے وہ جو محر بن عبد اللہ (علیا ہے) کی بیدائش پرخوشی کی وجہ سے اس انگل سے اشارہ کرکے باندی کو آزاد کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش کی خوشی سے عذاب میں کمی ہوسکتی ہے مگر منجی نہیں۔

جواب ثالث: ..... ساری نیکیاں صبط ہوجا کیں گی کیونکہ جب اس نے اللہ تعالی کے لیے کیا بی نہیں تو اللہ تعالیٰ تواب کیے دیں گے اگر نیت میں اخلاص نہ ہوتو مسلمان کو بھی تواب نہیں ملتا چہ جائیکہ کا فرکو ملے۔

جو اب ر ابع: ..... بعض جرم ایسے ہوتے ہیں جوسب نیکیوں کوضائع کردیتے ہیں جیسا کہ ایک شخص حکومت کا تعاون کرتا ہے سرکیس وغیرہ بنواتا ہے لیکن حکومت کے آئین کے خلاف بغاوت کرتا ہے اب کون اس کی رعایت کرے گاای طریقہ سے کفراتنا ہزاجرم ہے جوساری نیکیوں کوضائع کردیتا ہے۔

احتساباً: ... دوسری چیز ثواب کی نیت ہے یہاں پر علاء نے ایک بحث چلائی ہے اور امام بخاری اس اختلافی مسلمیں فیسلمد دے رہے ہیں۔اختلافی مسلماور بحث بیہ کہ جوآ تمدا عمال کی جزئیت کے قائل ہیں تو کیا نوافل بھی جزء ہیں ادراد پر امام بخاری نے قیام لیلة جزء ہیں ادراد پر امام بخاری نے قیام لیلة القدد من الایمان کاباب قائم کیا ہے۔

من يقم ليلة القدر: قيام كيامراد بي؟ أسكى دوتفيري بيل (1) قيام في الصلوة (٢) قيام بمقابله نوم بكرو تنهيل احياء للطاعة . ي بمقابله نوم بكرو تنهيل احياء لل كمعني ميل بيدة القارى ميل به ان القيام للطاعة . ي

غفر له ماتقدم من ذنبه: .... ذنب كالفظ صغيره يربولا جاتا بمعلوم بواكرا عمال عصغيره معاف بوجاتي بين

## گناہ صغیرہ کی معافی کے تین طریقے

۱ ... سچي توبه ۲ . اعمال صالحه ۳ . مشيت ايز دي

ایک عمومی شبہ: ..... انگال سے مغفرت کے بارے میں مختلف روایات آئی ہیں جن میں ایک عمومی شبہ: است و درین میں ایک عمومی شبہ ہوتا ہے مثل ایک نماز سے دوسری نماز تک کی مغفرت کی روایت جمعہ سے جمعہ تک سارے گنا ہوں کا معاف ہوجا نا تو اب لیلة القدر سے کو نسے گناہ نمعاف ہوں گے؟

جواب: ..... ضابطہ یہ ہے کہ عفوله ماتقدم من ذنبه ان کان فی ذمته ذنب اوراگر ذنوب صغیرہ نہیں ہیں کہ بارے میں کہ بارے میں کہ بارے میں مغفرت ذنوب کا لفظ استعال ہونے کی وجہ بھی معلوم ہوگئ۔ ایمانا واحتسابا کی تقریر برجگہ یہی ہے۔

(۲۲)
﴿باب الجهاد من الايمان ﴾
جمادايمان مين داخل ٢

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

تو جمة الباب کی غوض: جہادہ جی ایمان کا حصہ ہے۔ غوض باب میں وہی تقریریں ثابت کرنا چاہتے ہیں کدا عمال ایمان کا حصہ ہیں معزلہ، غارجیہ، کرامیہ کی رو ہے۔ اس سے یہ جی سمجھیں کہ بعض لوگ جہاد ہم کہ سیاست میں داخل ہوجاتے ہیں آؤ اس بھے گا اگر قاری میں داخل ہوجاتے ہیں تو اس پر تو اب ملے گا اگر قاری اور مدرس کی نیت سے سیاست میں حصد لیا ہے۔ مدرسہ اور مدرس کی نیت سے سیاست میں حصد لیا ہے۔ مدرسہ سیاست نہیں رو کتا۔ بات صرف آئی ہے کہ علم بھی جہاد ہے پہلے ایک جہاد کو نیت سے سیاست میں حصد لیا ہے۔ مدرسہ سیاست نہیں رو کتا۔ بات صرف آئی ہے کہ علم بھی جہاد ہے پہلے ایک جہاد کر لوچر دو مراکر لیما ایک ساتھ کرنے سے نہیں دو کتا۔ بات میں اور ہے اگر سیاست بمعنی چالا کی، دھوکی خیانت، سازش ہوتو ہے حرام ہے ایک سیاست منافق نہیں کو سکت ہے والے میں اور ورمرا علامت منافق سیاست میں فوٹ ۔ دھو کے خیانت والی سیاست پر لعنت ہے اور موجودہ سیاست تقریبا نفاق پرخی ہے لہذا اس پر لعنت علیا کرام کی منافق۔ دوسر ایو دعو کے دالی سیاست پر نہیں۔ ما ما یو دوسر کے خوات واقف، اپنی سیاست میں دور در سیال کرو سر ماید دار کے ذہن میں مولوی کا دین ایم لیک کے حصرت لا مورث فرا میا کرتے تھے کہ ان سرمایہ در دول کے فرورکوا ہے استعناء سے پامل کرو سر ماید دار کے ذہن میں مولوی کا دین اور نیا کی نیف ہوجاتے کے حصرت لا مورث فرا کیا کرتے تھے کہ ان سرمایہ در دول سے خول میں خیانت کے ذریعے باطل ترقی کی کوشش کرتا ہے اہل جن کی ترقی نی علی ہے کے طریقہ پر ہے جو ان فریوں سے خول ہیں خیانت کے ذریعے باطل ترقی کی کوشش کرتا ہے اہل جن کی ترقی نی علی ہوتے کے طریقہ پر ہے جو ان فریوں سے خول ہے۔

و أخر الديمة والمدين المواجع المعاجمة والمعامل المعامل المعامل وقوم الأحاديث بخاري مطبوط وادالسلام الرياض في ترتب بيرين و

اشكال: "أوْ" احدالامرين كي لي باس"أوْ" عمعوم بواكه القدتعالى كي صانت كي ليه احدالامرين كافي بالتديرايمان بونايار سولول كي تصديق -

جواب اول: ٠٠٠ "أو " بمعنى داو ب چن نج بعض سخول ميل داو بھى ب يقرينه بوجائ گا-

جوابِ ثانی: ..... یشکرادی ہودنوں میں ہے کی ایک کاذکر ہے اور بیا یک دوسرے کولازم ہے جونسا بھی ایک ہود وسرے کی نفی نہیں۔

جواب ثالث: ..... "أوُ" تويك لي ججياك جالس الحسن أوا بن سيرين ش ب-

جوا ب رابع: ..... "اَوْ" تنويع كے ليے بايمان كى نويس بيان كيں۔ ايمان ہى ہى ايك نوع ہا اور تصديق بوسلى دوسرى نوع ہے۔

جو آبِ خامس: ...... أَوْ انفصال مانعة النحلو كے بے ہے اشكال اس صورت ميں ہوتا ہے جب مانعة الجمع كے بيے بن كيں۔

من اجو او غنیمة: الشكال: بظاہر معلوم ہوتا ہے كه دونوں ميں سے ایک چیز ملے گی اجر باغنیمت۔ دونو نہیں ملیں گیں كيونكه أؤ تر دید بيلائے ہیں؟

جوابِ ثانی: ..... بزرگوں نے بجاہد کی چارتسمیں بتا کیں ہیں۔ بجاہد ابتدا دوحال سے خالی نہیں۔ مخلص ہوگا یا غیر مخلص کھرانتہ ، دوحال سے خالی نہیں فہ تح ہوگا یا غیر فاتے ۔ جو مخلص اور فاتے ہوگا اس کواجر لے گا اور غنیمت بھی مخلص غیر فاتے کو صرف اجر مے گا ۔ غیر خلص غیر فاتے کو نہ اجر ملے گا اور نہ بی غیر فاتے کو حصر ف اجر ملے گا ۔ خیر مخلص غیر فاتے کو نہ اجر ملے گا اور نہ بی خلیم منیمت کا مخلص غیر فاتے اول الذکر محض غنیمت کا مستحق ہے اور ٹانی الذکر کو مخل اجر ماتا ہے۔

جو ابِ ثالث: ...... أو منفصله مانعة الحلو كي بي بين اليانبين بوسكنا كريجو بهى ند طى البنة دونون ل سكة بير. (١) او ادخله المجنة: مطلب يه بي كه بلاحباب جنت بين داخل كرتا بون \_(٢) يام ته بي جنت من منافع كرتا بون \_(٢) يام ته بي جنت مع منافع كرتا بون \_ ٢)

میں داخل کروں گا۔ میا جربی کی تفسیر ہے۔

لولاان اشق على امتى: ....سوال: آنخفرت الله الربرريين تشريف لي جات توامت بركيا مشقت تص؟

جو اب اول: ....امت ہے مزادامراء وخلفاء ہیں اگر آ ب علیہ کسی بھی سرید نے پیچے ندر ہے توامراء وخلفاء کے لیے کسی سرید نے پیچے ندر ہے توامراء وخلفاء کے لیے کسی سرید سے پیچے رہنا جائز نہ ہوتا توان پر مشقت ہوتی۔

جواب ثانی: ... ۱۰۰۰ سے مرادی ہدین ہیں کیونکہ اگر آنخضرت اللہ کا توسارے صحابہ کرام بھی نکلتے توسارے صحابہ کرام بھی نکلتے تو سواری نہتی تو است پر مشقت ہوتی۔

جو اب ثالث: .....امت بمراد ضعفا وامتی ہیں جو کزور تفخییں جاستے تھے اگر حضور عظامی نظتے تو وہ روتے کہ آب شخصہ جہاد میں گئے ہیں اور ہم یہاں۔ان کو صدمہ ہوتا چننچ ایسے ہی لوگوں کے لیے آپ علی نے ارشاد فر ، یا کہ پھولوگ یہاں رہ کر بھی جانے والوں کے برابر ثواب پالیتے ہیں۔ صحابہ کرام سے عرض کیا وہ کیے؟ تو آپ علی ہے نے ارشاد فر مایا خدانے ان کورد کا مگر وہ دعا کیں کرتے ہیں۔

و لو ددت انی اقتل فی سبیل الله ثم احیی: ...سوال: آنخفرت الله نے باربارایک چیز کتنا کی اور اند تقال نے اور اور کی الله تعالیٰ ہوری کرنے پر قادر تھے؟

جو اب اول: دوچیزی آپ علی کی تمناکے پوراہونے سے مانع تھیں۔(۱) آپ علی کی شان رحمت العالمینی۔ آپ علی کی شان رحمت العالمینی۔ آپ علی کے ارشاد فر مایا کہ سب سے بڑا عذاب اس کوہوتا ہے جونی کو لکر بے توجس نے سب سے بر اعذاب ہوگا یہ رحمۃ اللعالمین کی شان کے خلاف ہے۔ (۲) آپ علی کے عظمت کہ آپ علی کی کا کری کا فرکے ہاتھ سے واصل بحق ہونا آپ علی کے خلاف ہے۔

جو ابِ ثانی: ۱۰۰۰ پینگان کی بیتمنا پوری ہوئی۔نواسوں کی شہاوت گویا آپ کی شہادت ہے کہتے ہیں کہ آ دھا جسم حضرت حسنؓ کے مشابرتھ اور آ دھا جسم حضرت حسینؓ کے مشابرتھا تو بالواسطہ بیتمنا پوری ہوگئی۔

جو اب ٹالث: ﴿ آ بِ عَلِيْنَةِ كَ وَفَاتَ زَمِرَ كَاثِرَ كَى وَجِدَ سِي مُولَى تَوْ ٱ بِ عَلِيْنَةٍ كَى شَهَادت بـ

جو اب ر ابع: ، ، ، تمناءشہ دت بھی شہادت ہے چن نچہ ابوداؤد میں ہے بہت سے لوگ بستر پر جان دے دیتے میں اور وہ شہید ہوتے میں لے ، ،

### \*\*\*

(درش ناری س ۱۳۳۹زمرتب)



## **«تحقيق وتشريح»**

توجمة الباب كى غوض: ١٠٠٠ الى باب ين دوباتوں كى طرف اشاره بالية القدركاتيام واجب نبين نفل ب ٢- قيام لية القدر جونفل ب يبين نفل ب ٢- قيام لية القدر جونفل ب يبين نفل ب ج مراد تراوي بيل اوردوتفيري يبيد كررچكي بيل كه قيام من النوم بحى مراد موسكتا باورقيام الى الصلونة بحى -

سوال: الرباب وباب الجهاد من الايمان ع كياربط ب؟

جواب: .... چونکدرمضان السبارک کی رات میں قیام بوہ دہ وتا ہے توامام بخاری نے جہاد کی فضیلت بیان کردی۔

#### مسئلہ تراویح پر چند مناظریے

ترجمة الباب میں قیام سے مراد تر اوی تح بیں اس من سبت سے غیر مقعدین سے چند مناظرے۔

پھلا مناظرہ: مولانا محمد امین صاحب او کاڑوی کو القد تعدلی نے مناظرے کا بڑا ملکہ دیا تھا غیر مقددین کے کسی مناظرے میں تشریف لیے گئے تو فر مایا کہ بھائی تعداد کی بات تو بعد کی ہے پہلے بیتو طے کرلیس کہ حیثیت کیا ہے وہ پر بیٹان ہوگیا وہ تو بیسوچ کر آیا ہی نہیں تھا آخر کار کہنے لگا کہ مستحب ہے مولانا نے فر مایا مستحب تو وہ ہوتا ہے کہ کرلوتو تو اب نہ کروتو گناہ نہیں پھر تو ہیں کی جگہ تیس پڑھ لینی چاہیں وہ خاموش ہوگیا۔

دوسرامناظره: .....ايكمرتبديهان (خيرالمدارس) چند فق آئ كه جي فلان جگه غيرمقلد آياموا به مناظره كرنا جابتا ب حضرت مولانا خيرمحمر صاحبٌ كازمانه تفا إنهول نے مجھے بھیج دیا اور فرمایا كه مؤ طاوغیرہ ساتھ ليتے جانا۔ میں چوک شہیداں (مان عالي چوک انام ب) گياتو وہاں انہوں نے کہا کہ يہاں پوليس كى چوكى قريب ہےكوئى فساد ہوگیا تو گرفتار ہوجائیں گے کسی بستی کی معجد میں مناظرہ رکھ لیتے ہیں میں نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کی صانت دیتا ہوں کہ وہ فسار نہیں کریں گےتم اپنے ساتھیوں کی صانت دواس نے کہا میں صانت نہیں دیتا۔ چنانچ یستی میں پہنچے وہاں بہت مجمع تھاان کے آ دمی زیادہ تھے ہمارے کم ۔مناظرہ شروع ہوااس نے سب سے پہلے آیت پڑھی ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيء فَوُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ يجراس في وهمهور حديث يراحى جس مين آتا ہے كه آب رات کوآٹھ رکعتیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہار تو تبجد کے بار ہے میں ہے تر اوت کے متعلق حدیث لاؤ۔ پھر میں نے جاریا نج آثار پیش کردیے۔ بھراس نے وہی حدیث پڑھی، میں نے پھر یہی کہدکر کہ یہ تبجد کے بارے میں ہے جاریا نج آ ٹاررعب ڈالنے کے لیے اور سناویئے۔اس نے تیسری باروہی حدیث پڑھی، میں نے پھریہ کہہ کر کہ بیتو تبجد کے بارے میں ہے چاریانچ اور سنادیئے۔ پھراس نے کہا یہ جوآپ عن عن پڑھ رہے ہیں یہ ترف جر ہے اورحرف جرکسی کے متعلق ہوتا ہے میں نے کہا ہاں!اس نے کہا یہ کس کے متعلق ہے میں نے زوی کے ساتھ بتایا۔اس نے کہار وی کونسا صیغہ ہے میں سمجھ گیا کہ رہم مجھ سے مجبول کا لفظ کہلوانا جا ہتا ہے اور پھر بیشور مچادے گا کہ مجبول کا کیا اعتبارے میں نے لوگوں سے نخاطب ہو کر کہادیکھا!اب بہ جان چھڑانا جا ہتا ہے مسئلہ کی بحث کو صرفی بحث میں لے جانا جا ہتا ہے اس نے چر یو چھامیں نے پھرلوگوں کو خاطب کرے کہاد یکھا!اب سے بحث سے لکانا جا ہتا ہے صرفی بحث كرنى بتواس ميں مقابلدر كھ لے۔ پھر جو بات مجھ سے كہلوا نا جا ہتا تھا خود ہى اس نے كہدرى كديہ مجہول كاصيغہ ب فاعل نامعلوم بن مجهول كاكيااعتبار ب\_ من في من تروع من آيت يرهي هي فان تَعَازَعُتُم فِي هَيْ الله فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ إتمهارادعوى بكم مربات قرآن وحديث سے بتاتے ميں البذاقران وحديث ے ثابت کردو کہ میمجہول کاصیغہ ہے؟ پس وہ خاموش ہو گیااور میں جیت گیا۔

### 

(۲۸)
﴿ باب صوم رمضان احتسابا من الایمان. ﴾ رمضان کروز در کھنا تواب کی نیت سے ایمان میں وافل ہے

(۳۵) حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد تم عبين كيا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل فضيل عبيان كيا يكي بن سعيد فرا محمد بن فضيل في المناهم عن ابن هويد قال على المناهم عن ابنى هريرة قال قال رسول الله على المناهم من صام ومضان ايمانا ايسانه عن ابنى سلمة عن ابنى هريرة في الله على الله الله على الله عل

اور ثواب کی نیت سے رکھے اسکے اسکے الگے گناہ بخش دئے جا کیں گے

# وتحقيق وتشريح،

(باب) ای هذاباب ، (صوم رمضان) کلام اضافی مرفوع بالابتداء و خبره قوله من الایمان (احتسابا) حال بمعنی محتسبااومفعول له او تمییز ل

الله تعالیٰ کے محبوب نبی تلفظ نے رمضان کی راتوں کے قیام اوردن کے روزوں کومغفرت کا ذریعہ قرار دیا اور امام بخاریؒ نے اپنے نقطہِ نظر کے مطالِق انہیں ایمان میں داخل بتایاج

### (rq)

(۳۸) حدثناعبد السلام بن مطهر قال ناعمر بن على عن معن بن محمد الغفارى بم سمد الغفارى بيان كياعبد السام بن مطهر في كم وعربن على في انهول في المول من مطهر في كم المول في المول في المول في المول في المول الم

و ( الدة القاري ج الس ٢٣٣٠) مع (ورس بخاري ص ٢٥٠١)

عن سعید بن ابی سعید ، المقبری عن ابی هریرة عن النبی عَلَیْ قال ان الدین یسر سعید ابن الوسعید مقبری سافعول نے ابو ہریرہ سافعوں نے نجا اللہ سافی سے کے قرمایا بیٹک (اسلام کا) دین آسان بے ولن یشاد الدین احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا اوردین یس جوکوکوکن کی کرے گاتودین اس پرغالب آئے گا،اس لئے بی کی چال چلواور ثواب کی امیدر کا کراس سے خوش رہو واستعینوا بالغدوة والمروحة وشیء من الدلجة یا اور اخررات کے چلنے اور شام کے چلنے اور اخررات کے چلنے سے مدولو۔

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مسو ال: .....اس باب کو یہاں ذکر کرنے میں اشکال ہے کہ بیر (دین میں آسانی کا ہونا) نہ تو جزءایمان ہے اور نہ بی مکملات ایمان میں سے ہے۔لہذااس کو محتاب الایمان کے اخیر میں ذکر کردیتے تو مناسب ہوتا۔

جواب: ..... اس باب کو کتاب الایمان سے متعدد طرق کے ساتھ ربط ہے۔

ر بعطِ اول: ..... جب ایمان کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اس کے درجات ہوتے ہیں کمی وبیشی ہوتی ہے تو اس کوثابت کرنے کے لیے ابواب قائم کئے۔ تو اب اس باب کے اندردودرجے ذکر کیے ہیں۔(۱) ینز(۲)عر

ر بط ثانی: ..... قرآن پاک میں جہاں رمضان المبارک کاذکر ہوا ، وہاں بیار اور مسافر کے لیے یسسو کاذکر کیا ہے تو امام بخاریؓ نے یسسو کاباب قائم کیا۔

ر بطِ ثالث: ..... معتز لداورخار جيدكارد بكدوه بربات بركفر كافتوى لكادية بين يتو فرمايادين مين اتن تكنيبين بيسر ب-تارك اعمال خارج عن الايمان نبين ب-

ر بط رابع: ..... پہیے مجاہدہ کا ذکر تھا اب فر مایا کہ مجاہدہ بھی اپنی وسعت کے مطابق کرنا چاہیئے زیادہ تنگی برداشت نہیں کرنی چاہئے کیونکد دین میں آسانی ہے۔

حنیفیه: .... حنیف، جوتمام باطل دینوں سے بٹ کرفق کی طرف ،کل ہو۔ یا تمام ماسواسے بٹ کراللہ پاک کی طرف ماکل ہو یہ عنرت ابراہیم علیہ السلام کالقب ہے تا السمع عند: ..... بمعنی آسانی۔

حق دوتهم پر بنوا\_(1) حق مشكل (٢) حق آسان - جنيفيت كامعن حق بوا الحنيفية السمحة اى المملة السمحة التي لاحرج فيهاو لاتضيق فيهاعلى الناس وهي ملة الاسلام. الم

فريدالدين عطارٌ نے كہا

ازیجے گو وز ہمہ کیموئے باش اللہ کیک ول کیک قبلہ کیک روئے باش

ولن یشاد الدین احد الاغلبه: مشادّة كالفظی منی ایک دوسر کوگرانے كی كوشش كرنا جے شق كتح بین یعنی ایک دوسر برخالب آنے كے لیے خق كرنا، اس جمله كی دوتفسیر برس كر گئی بین -

تفسير اول: ١٠٠٠٠١١ کادودرج بين (١) درجه عزيمت (٢) درجه رخصت

ا: درجہ عزیمت وہ درجہ ہے جو مقصود بالعبادت ہواور رخصت اصل کو چھوڑ کرجسکی اجازت ہو۔ تو اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آ دمی کہتا ہے کہ میں عزیمت پر ہی عمل کروں گارخصت پر عمل نہیں کروں گا تو نسی نہ کسی وقت وہ عاجز آجائے گااور رخصت پرعمل کرنا پڑے گا۔

تفسیر ثانی: ... پہلی تفسیر میں اِلْا عَلَبُه' کا مطلب بدلیا کہ اس کو کسی نہ کسی وقت رخصت پڑمل کرنا پڑے گا دوسری تفسیر بیہ ہے کہ وہ عاجز آ جائے گا لیمنی اگراس نے بیسوچا کہ عزبیت پر ہی عمل کروں گا اور رخصت پر عمل نہیں کروں گا تو دہ دونوں میں ہے کسی پر بھی عمل نہیں کرسکے گا دونوں چھوڑ بیٹھے گا۔ اس پر حضرت تھا نوی نے ایک قصہ لکھا ہے ایک شخص ہر دلعزیز تھا ہر کسی کا کام کرتا تھا ایک شخص نے اس سے کہا کہ دریا پار کر دادو۔ جب اس کولیکر درمیان میں بہنچا تو دوسرے نے آ واز دی اس نے کہا کہ آ دھا تھے پر کر دادیا ہے اب آ دھا اسکوکر والوں نے وزرایباں تھم ہر،اس کو درمیان میں چھوڑ کر دوسرے کو لینے آیا۔ پہلاغوطے کھا تار ہا جب درمیان میں پہنچا تو اس کوچھوڑ کر پہلے کو پکڑنے لگا تو درمیان میں پہنچا تو اس کوچھوڑ کر پہلے کو پکڑنے لگا تو پہلے ہا تھو نہ آیا وردوسرے کی ظرف آیا تو دو بھی ہاتھ سے نکل گیا اس طرح دونوں ڈوب گئے۔

سددواوقاربوا ... سددو کی تین تغیری ہیں، قاربوا کی دو۔ان طرح اس جملہ کی کل چرتغیری بن جائیں گ۔ تفسیرِ اول: ...سددوا، سدادے لیا گیا ہے سداد درست عمل کو کہتے ہیں۔ معنی ہوگا درست عمل کرو۔ قاربوا کامطلب یہ ہوگا کہ درست عمل پورانہیں کر سکتے تو درست کے قریب قریب تو کرو۔

تفسیر ثانی: .... درست کام کرواورایک دوسرے کے قریب رہو۔

تفسير ثالث: . . . سددوا مياندوي اختيار كروقار بواس يقريب قريب مل كرو

تفسير رابع: .. سددوا، سداد جمعی واث بے ليا گيا ب مطلب بيه وگا كه مضبوطی سے عمل كروكه برائى

قریب ندآئے برائی کوڈاٹ لگ جائے کما قال الشاعر نے

اضاعونی وای فتی اضاعوا ﴿ ليوم كريهة وسداد ثغر

وابشروان مل كۋاب مين خوشى محسوس كرد\_

واستعینوا بالغدو قوالروحة: .... صبح وشام کے وقت چلنے سے مدطلب کرو۔ وشیء من الدلجة اور کھاندھر ، سے۔ غدوة والروحة لفظی معنی صبح کو چنا اور شام کو چانا، غدوة کا اطلاق سیر من اول النهار الی الغروب پر ہوتا ہے۔ اس دوران میں چلنے کو کہتے ہیں۔ تینول الزوال ہوتا ہے اور دوحه کا اطلاق سیر من الزوال الی الغروب پر ہوتا ہے۔ اس دوران میں چلنے کو کہتے ہیں۔ تینول اوقات نشاط کے ساتھ چلنے کے ہیں مقصد یہ ہے کہ ان اوقات میں عبادت کرنی چاہیے فل وغیرہ پڑھنے چاہیں۔ حضرت گنگوبی نے یہال سے استدلال کیا ہے کہ ان اوقات میں دوام کے ساتھ کچھ عبادت کو معمول بنالین چاہیے۔

(m+)

﴿ باب الصلوة من الايمان وقول الله تعالى (وَ مَا كَانَ اللهُ تعالَى اللهُ تعالَى اللهُ عَندالبيت ﴿ مَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعُ إِيهُ مَا نَكُمُ ) يعنى صلوتكم عندالبيت ﴿ نَمَا ذَاكِمُ اللهُ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلَى نَه اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ ا

(۳۹) حدثناعمروبن خالد قال نازهیرقال ناابواسحاق عن البراء ان النبی علی المراء ان النبی علی المراء ان النبی علی المروبن خالد قال نابواسحاق عن البراء المروبی ال

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

حدیث کی سندیس جارراوی ہیں، پویتے حضرت برآء ہیں (برآء بتخفیف الراء وبالمدعلی المشهور) ان کی کل مرویات ۱۳۰۵ ہیں، توفی ایام مصعب بن الزبیر "بالکوفة ع

توجمة الباب كى غوض: ---اى باب مين امام بخارى في بيثابت كيا به كرنمازا يمان كالهم جزء به مينان كالهم جزء به مين الله ياك في مان الله ياك في مان مين الله ياك في مان كي الله ياك في الله يا

وقول الله وَ مَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمُ : ....ال آيت كوذكركر في معصود دليل ترجمه به ياترجمة البب كاجز عبنانا مقصود باورروايت الباب سدونول جز ول كاجروت به فانول الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعُ إِيْمَانَكُمُ ﴾ سمارى روايت ذكركر في كبعد آيت كوذكركياس سدوبا تيس معسوم الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعُ إِيْمَانَكُمُ ﴾ سمارى روايت ذكركر في كبعد آيت كوذكركياس سدوبا تيس معسوم موكيل الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعُ إِيْمَانَكُمُ ﴾ سمارى روايت ذكركر في كبعد آيت كوذكركياس سدوبا تيس معسوم موكيل كيمان موكيل المنافق من الايمان عابت موكيل كيمان من الطر المنافق من الايمان عابت موكيل كيمان من الله المنافق من الايمان عابت موكيل كيمان الفر المنافق من المنافق من الايمان عابد المنافق من المنافق المنا

ایمان کا اتنااہم بڑے ہے کہ اس کوایمان سے بی تعبیر کردیا تو ترحمۃ المباب کے دونوں بڑے تابت ہوگئے کا ... وقال البعض آیت دلیل ترجمۃ الباب ہے تو ترجمۃ الباب کے اندر آیت کی تغییر کردی کہ ایمان سے مراد صلوٰ ق ہے یعنی صلوٰ تکم عند البیت ۔ ﴿ وَ مَا کَانَ اللّٰہُ لِیُضِیْعَ اِیُمَانگُمْ ﴾ کی تغییر امام بخاریؒ نے صلوٰ تکم عند البیت سے کی۔ اس تغییر پر زبردست اشکال ہے اس اشکال اور اس کے جواب کو بچھنے کے لیے آیت کا شان نزول جا نناضروری ہے۔

جواب: ..... آپ علی باسلم کی تضید کے فیصلہ کے کے ہوئے تھے۔ ظہری نماز پڑھارہ سے کہ آپ علی ہے ہوئے تھے۔ ظہری نماز پڑھارہ سے کا اللہ علی ہے کہ اللہ کا مند کرلیا۔ تھا کہ اللہ کا مند کھی مند پھیرلیا۔ پھر آپ علی معربوی میں تشریف لائے اور تمام نمازیں بیت اللہ کی طرف مند کرلیا۔ تعربی ساور مجد بوسلم خوالقبلتین کہ الی معرب قبادالے نجری نماز تشریف لائے اور تمام نمازیں بیت اللہ کی طرف مند کر کے بوشی اللہ کہ اللہ تعربی ہوگئے ہوئے کہ اللہ اللہ تعدب ہے کہ بیت اللہ کے پاس جونمازیں پڑھی گئیں ان میں تو کوئی شبہ اللہ کا اللہ تعدب معرف بالام ہوتو ہے کہ بیت اللہ کی طرف مند کر کے پڑھی جانے وائی نمازوں کے بارے وال ہے کوئکہ البیت جب معرف بالام ہوتو ہیت اللہ کی طرف مند کر کے پڑھی جانے وائی نمازوں کی سرب جو مدینہ منورہ میں بیت اللہ سے دور بیت المقدی کی طرف مند کرے اللہ موتو اللہ کی اللہ تعدب کی اللہ موتو ہیں بیت اللہ سے دور بیت المقدی کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ تو اس کے تین جو اب دیے گئے ہیں۔

جواب اول: ..... بعض نے بیجواب دیاہے کدید و تقیف رواۃ ہے۔

جوابِ ثانی: سعند بمعن الی ہاور البیت سے مراد بیت اللہ بیت المقدى ہے۔

سوال: البيت مرادبيت المقدى ليناعرف كفلاف ع؟

جواب: .... صیح یہ ہے کہ عندالاطلاق عرف میں بیت اللہ ہی مراد ہوتا ہے لیکن قرینہ کی وجہ سے یہاں خلاف

ل بارد ۲. سورة البقره آيت ١٨٩٣ مسلم شريف ج اص ٢٠٠

عرف برجمول ہے کیونکہ بھی کسی لفظ کو قرائن کی وجہ سے خلاف عرف پر بھی محمول کرلیا جاتا ہے۔

جواب ثالث: .....بیت سے مراد بیت اللہ بی ہے صورت بیتی کہ بیت اللہ کے پاس بھی آپ اللہ رخبیت اللہ کے اس بھی آپ اللہ رخبیت اللہ کے المقدس کا کرتے تھے جس کی تفصیل شان نزول کے تحت گزر چکی ہے تو آیت کا معنی بیہ ہوا کہ جونمازیں بیت اللہ کے پاس بڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف مندکر کے ان کو اللہ پاک ضرف نعنمیں کریں گے تو جو بیت اللہ سے دوررہ کر لیعنی مدینہ میں بیت المقدس کی طرف مندکر کے بڑھیں ان کو کیسے قبول نہیں کریں گے؟

#### اس باب کے متعلق چند بحثیں

البحث الاول: سستویل کتے ماہ بعد ہوئی؟ اس بارے میں چارروایتیں ہیں۔(۱)۲۱ماہ(۲) کا ماہ (۳) ۱۸ماماه (۳) ۱۸ماماه (۳) وفی روایت بلاشک ہے مسئد بزاز وطبر انی میں کاماہ کی روایت بلاشک ہے مسئد بزاز وطبر انی میں کاماہ کی روایت بلاشک ہے اور بخاری شریف میں ۲ ایا کاماہ شک کے ساتھ ہیں۔

تطبیق: ..... آنخضرت علی ۱۱ ول کومدینه منوره تشریف لے گئے اورا گلج سال نصف رجب میں تحویل موئی جنہوں نے جبر کسر موئی جنہوں نے حد نور ۱۸ ماہ کہدیا اور جنہوں نے جبر کسر کیا انہوں نے حد ف کسر کیا انہوں نے مطابق کہد سکتے کیا انہوں نے ۱۸ماہ کہدیا اور اور ۱۵ ماہ والی روایت کے مطابق کہد سکتے میں کہ تو کی میں ہوئی ہے۔

میں کہ تحویل قبلہ شعبان میں ہوئی ہے

البحث الثانى: ..... آپ كااول تبله كياتها اورآپ عليه كه كرمه يس سطرف منه كرك نماز برصة من يختين البحث الثاني عليه في المحتلف الراحة من المحتلف المحتلف الراحة المحتلف المحتلف

تحقیق اول: ..... محققین کی رائے بہ ہے کہ وقی سے متعین کیا جب مکہ مکرمہ میں شے تو وقی سے تھم تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کروجب مدینہ منورہ گئے تو وقی سے تھم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو ۱۲ ایا اے باہ کے بعد تحویل قبلہ کی وقی آئی۔ امٹ کے الی: .....اس صورت میں ننخ مرتبن لازم آئے گا جس کے بعض حضرات قائل نہیں؟

جواب : ..... توانہوں نے بہ کہا کہ تعین تو وی ہے کیالیکن مکرمہ یں بھی دی ہے بیت المقدل ہی مقررتھالیکن آپ علیہ اس طریقہ ہے نماز پڑھتے تھے کہ انتیاز نہیں ہوتا تھا کونسا قبلہ ہے کیونکہ دونوں کیطر ف رخ مبادک ہوجا تا تھا جب مدینہ منورہ میں دونوں قبلے ایک رخ پندر ہے قوبیت المقدل کی طرف آپ تھا ہے کارخ واضح ہوگیا تو قبلہ اول مدینہ میں بھی اور مکہ میں بیت المقدل تھا لہ داشتے مرتین لازم نہ آیا ہو ہوگا کان اللہ کی نیمانگٹم کا مطلب واضح ہوگیا کہ جب میں بھی بیت المقدل فی اس موت تھے بیت المقدل کی طرف منہ کرے نمازیں پڑھتے تھے ان کواللہ ضائع نہیں کرتے توجو آپ کے اللہ ضائع نہیں کرتے توجو

ا عدة لقاري ج اص ٢٢٥،٢٥٠ عددة القارى ج اص ٢٠٥٥ تا حضرت يل الكلمائية عادد. ن دويت ولكل غلط بدادركي طرح بجي يح بي تقريرين ري الم ١٩٥٠

تحقیق ثانی: ۱۰۰۰ آپ الله عنوی کورید قبله متعین نہیں کیا۔ بلکہ عرف سے متعین کیا یائل کہ حفزت اساعیل عبدالسوام کو فرج الله بحصة سخے اوران کی اولا دستے اور بیت الله کو ابراہیم علیہ السلام اوراس عیل علیہ السلام نے تعیر کیا تھا اس کو فرج کے متعین کیا دالا دسے سخے اور بیت لیے مشرکین اس کو قبلہ مانے سخے اور بہود ونصاری بیت المقدس کو، کیونکہ وہ اسحاق علیہ السلام کی اولا دسے سخے اور بیت المقدس کو ان کی اولا دیے قبلہ بنایا ہوا تھا ویسے نصاری کا اصل قبلہ بیت اللحم ہے لیکن وہ مشہور نہیں ہوا تو مکہ مرمہ میں بھی عرف سے متعین کیا اور مدینہ منورہ میں بھی ۔ لیکن اندر کی تڑپ بہی تھی کہ بیت اللہ کی طرف مند کرنے کا تھم ہوج کے لہذا تھم نازل ہوا ﴿ فَوَلٌ و جُھے کَ شَطُورَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ ﴾ یہ کہا وہ ہے تی یا قبلہ اور تعین کے اعتبار ہے۔ نازل ہوا ﴿ فَوَلٌ و جُھے کَ شَطُورَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ ﴾ یہ کہا وہ ہے تی یا قبلہ اور تعین کے اعتبار ہے۔

البحث الثالث: . ... تویں قبلہ کے بعد سب سے پہلی نماز کون کے جاس بحث کا تعلق صدیث کے ان الفاظ سے ہے (روان صلی اول صلو قصلاها صلو ق العصر )) اس میں دو تحقیقیں ہیں۔

تحقیق اول: فرادر مرادر مران مجدنوی مین عم نازل ہوا آپ علی نے مجدنوی میں تویل قبلہ کے بعد یکی فراد کے بعد یکی فراد کا میں میں اور عصر کی نماز اور کو میں تویل میں اور کھیرلی۔ فراد کی ایک آئی میں اور کھیرلی۔ تحقیق ثانی نے بیت تخضرت علی تصدیمی تصدیم سلسلہ میں بنوسمہ میں گئے ہوئے تصاور ظہر کی نماز وہاں اواکر رہے تصوفت میں قبلہ کا حکم نازل تو آپ نے نمازی میں بیت اللہ کا در کرلیا ہے۔

نزل على اجداده اوقال اخواله: ..... أجداداوراخوال كامصداق ايك بى عنصال

**را کعون:....** رکوع میں تھے یام ادبیہ کے نماز پڑھ دے تھے۔

فموعلی مسجد: عندابعض بوطمهمراوین ته مارينزديک داج بيب بوماد شمراوين-

جو اب اول: سطامه ابن جرِّ في شرح بخبه من ايك اصول قائم كيا ہے كه اگر خبر واحد محتف بالقر انن ہوتو يقين كافائده ديتي ہے چونكہ حضور نبى كريم آلي الله اور صحابہ كرامٌ ميں اس بات كا چرچا تھا كہ قبله بدلتے والا ہے آ ب الله عليہ و عرب انہول نے ساتو يقين كرايا۔ دع كيم كرد ہے تصوّر جب انہول نے ساتو يقين كرايا۔

جواب ثانی: ..... دوسرا جواب، دوسرے اصول کا سمجھ لینا ہے خبر واحدیا جس حدیث کوامت تلقی بالقبول کر لے اور استدلال کرے تو وہ حدیث فی درجة المشہور ہوجاتی ہے لبذا آپ کا بیکہنا کہ تحویل قبلہ خبر واحدے ہے درست نہیں۔

لج فيم ما كان سامائي شده مكن لفيلتان في مكة والمديم من احتهاده براسين كاناعلي الأصل يعيي أن بدن براهيم عليه انسلام ولكم توجه البي تأسيقي تموضعين محسب تفسيم البلاد ما في فيص الباري م م ص۱۳۳ وفي السير انها لظيرو حمج الحافظ بينهمايان اول صلاة صليت لي بيب العمي صلوة الطيريزل مستح فيها بعدان وكان الميكيّن ادداك في المستجددي انقبلتين و اول صفوة صلاحاتها مهاالي ابيت هي صلوة العصرو كانت في المستحداليوي منظم المين را مولاء اهن المستحداليلين ومرعليهم المناز في صلاة العصرو اماهل قباء فاتاهم سافي صفوة الصبح فيص الباري م مصط

اوراستدلال كرية وه صديث في ورجة المشهور موجاتى بالبذاآب كايدكهنا كرتويل قبل خروا صديب درست نبيل. و اهل الكتاب: .....اس كاعطف الميهود برب اس بيمرادنسارى بيس

سوال: ..... نصاريٰ كا قبله بيت المقدر تونيين بوه تويت اللحم بهران كے بيت المقدر كو پندكرنے كى كيا وجہ بعب كرديث من قداع جمهم كالفاظ بين -

**جواب اول: .....**دونوں کی جہت ایک تمی اس لئے پند تھا۔

جواب ثانی: .....اس لیے کردونوں اہل کتاب تھے جیسا کہ ﴿ غُلِبَتِ الْوَوْم ﴾ میں مشرکوں کوخوشی ہوئی۔ فلم نلو مانقول فیھنم: ..... دسوال: اور بھی بہت سارے احکام منبوخ ہوئے جیسے کلام فی المصلو ة دیگر احکام کاکسی کوخوف نہ ہوامثلا جو کلام فی المصلو ة کرتے فوت ہوگئے ان کی نماز وں کا کیا ہے گالیکن تحویل قبلہ کے بعد پہلوں کی نماز کا اتناخوف کیوکر ہوا؟

جواب اول: .....دومقام بین صحابه کرام کوفکرلائق ہوئی ایتی بلی قبلہ کے موقع پر ۲ تی میم نمر کے موقع پر جبہ اس کی سیے کہ بیددونوں مواقع ایسے ہیں کہ ان بیل صحابہ کرام شہر ملی تھم کے نشظر تنظیر اسے شراب کے بارے بیل قطعی تھم کا انتظار تھا اور تحویل قبلہ بیل بھی۔ جب نشخ ہوگیا تو ان کومعلوم ہوا کہ اصل تھم یہی تھا اب جوفوت ہو چکے ہیں ان کا کیا ہے گا۔

**جواب ثانی: ..... يبودكوتو بل قبله برغم موا كيونكه قبله اول ان كا قبله تما توانبوں نے بيتر دد ڈ الا اور صحابہ كرام "** مناثر ہو گئے لہذا سوال كرديا۔

وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيْمَا نَكُمُ: .....سوال: اس آيت يهوال كاجواب كيه بوكيا؟ سوال توية قا كهجوم كان كى نمازون كاكياب كا؟

جواب: ..... بے کہ زندوں نے بھی توان کے ساتھ نمازیں پڑھی تھیں تو جب زندوں کی ٹھیک ہو گئیں تو مردوں کی بھی تھیک ہو گئیں تو مردوں کی بھی ٹھیک ہو گئیں تو مردوں کے۔ کی بھی ٹھیک ہو گئیں جبکہ زندے نماز ول کولوٹا بھی سکتے ہیں بخلاف بُر دول کے۔

انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا: .....سوال: كياتح يل تبدية بل كوئي جهادهوا بَوْلَ هويَّ؟

جواب اول: ..... علامه ابن تجرُّ نے جواب دیا ہے کو آل کا ذکر صرف دوایت زہیر میں ہے اور کس جگر نہیں ملاکہ کوئی مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے آل ہوا یک ونکہ عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا لیکن پیرجواب درست نہیں۔ جو اب ثانی: ..... قتل کے لیے ضروری نہیں کے لڑائی میں بی آل ہوا ہو بلکہ ظلماً بھی مراد ہوسکتا ہے۔

جواب الث: .... يمان شرف موت ب ندك مان واقعد

لے فیض الباری جا میں ہوا سے ایسا

﴿باب حسن اسلام المرء یہ باب اسلام کی خوبی کے بیان میں ہے

قال مالك اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري اخبره امام مالك ين كها مجهكوزيدين اسلم ف خردى ،ان كوعطاء بن يبار ف خردى ان كوابوسعيد خدرى ف خردى انه سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه انھوں نے آنخضرت علی ہے سنا،آپ فرمانے تھے جب کوئی بیدہ مسلمان ہوجائے پس اچھا ہوا اس کا اسلام تو يكفرالله عنه كل سيئة كان زلّفها وكان بعد ذلك القصاص الله اسكا ہر ايك كناہ اتاردے كا جووہ (اسلام سے پہلے) كرچكاتھا،ادراس كے بعد جب صاب شروع ہوگا الحسنة بعشر امثالهاالى سبع مائة ضعف والسيئة بمثلها ا کیے نی کے بدیے دیں دس نیکیاں سات سونیکیوں تک ( انکھی جا کیں گی) اور برائی کے بدل ویسی ہی ایک برائی ( انکھی جائے گی ) الاان يتجاوزالله عنها

مربب الله است معاف كرد ف

#### 000000

(٣٠) حدثنااسحق بن منصور قال حدثنا عبدالوزاق قال اخبر نامعموعن همام ہم سے بیان کیا آخق بن منصور نے کہا ہم سے بیان کیا عبدالرزاق نے کہا خبردی ہم کومعر نے انھوں نے ہمام سے عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ اذااحسن احدكم اسلامه فكل حسنة انھوں نے ابو ہریہ ہے کہافر ملیارسول اللہ علی نے جبتم میں سے کوئی ایک اپنے اسلام کواچھا کرلے اس کے بعد جو نیکی وہ يعملها تكتب له بعشر امثالهاالي سبع مائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها رے گا وہ دس گنے ہے سات سو گنا تک لکھی جائے گی اور جو برائی کرے گا وہ ولیی ہی ایک لکھی جائے گی

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب كى غوض: ....اس سے بھی مقدد اسلام كے درجات كوابت كرتا ہے۔ احسن المحدد اسلام كارت كوابت كرتا ہے۔ احسن المدغير حسن دودر بے تابت ہو گئے۔

فحسن اسلامه: ..... ظاہر وباطن میں اسلام ہواور ان معاصی کا ارتکاب ترکردے جن کو اسلام سے پہلے کرتا تھا ا زلفها: ..... جو پہلے کے۔

الاان یتنجاو فر الله عنها: ..... یهال معتر لداورخواری کی ردبوگی اور ایل سنت کا فریب تابت ہوگیا۔ سوال: .....ام بخاریؒ نے ابوسعید خدریؒ کی روایات میں اس قطعہ عبارت کو ذکر کیوں نہیں کیا جودیگر بعض روایات میں ہے۔جس کا مفہوم ہے ہے کہ کا فرجب اچھی طرح مسلمان ہوجائے تو کفروشرک کے زمانہ میں کی ہوئی تمام نکیاں لکھدی جاتی ہیں؟

اقلت والعرادس احسان کامیلام عبدی آن پسیم قلبه ویتضمن اسلامه التوبة عمالهمل فی الکفوفلم یعدیعدالاسلام الیهافهداالذی عفوله دید فیص المباوی ح 1 حو۱۳۵ تا ۲۲ ع فیض ابری ج۱ ص۱۳۵ فیض ایاری چا ص۲۳۱ سملم فیضص۵ انتاهی سپرت مصطفی کاندهموی ۱۲۸ ج۲ مکتیه کانیرلایور بیخوابِ ثانی: ..... حضرت انورشاه صاحب فرماتے ہیں کہ متدلین کوبھی مغالط لگا ہے اورشراح مجیبین کوبھی کے وکئہ حسنات کفار دوشتم پر ہیں ا از قبیلِ عبادات کے وکئہ حسنات کفار دوشتم پر ہیں ا از قبیلِ عبادات کا فرکوعبادت کا کوئی ثواب بیس ملتا کے وکئہ اللہ پاک کومان کراس کے لئے عبادت کر بے تو ثواب ملے گا کا فرکی تو نیت بی نہیں ہے۔ چنا نچ حضرت انورشاه صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ بیروایت متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے اوراس جملہ کوفیل کرنے والے بھی صرف حضرت ابوسعید ضدری سے فیل کرتے تھے اوران کے بھی بعض طرق میں ہے اور بعض میں نہیں تو چونکہ اس جملہ کا مرتبہ شرائط بخاری سے کم تھااس لیے اس کوذکر نہیں کیا۔

قال مالك: ... .. سوال: قال كيون كهااخرنا اور مدثنا كيون نبين كها؟

جو اب : . ... یتعلق ہے امام بخاریؑ کا استاد نہیں ہے بیر حدیث امام مالکؓ کی ہے اور دار قطنی نے اپنی کتاب '' غرائب مالک' میں بیر حدیث درج فرمائی ہے۔

(٣١) حدثنامحمدبن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرنى ابى ہم نے بیان کیا محمہ بن شکانے کہا ہم سے بیان کیا بحیکاً نے ،انھوں نے ہشام سے،کہا مجھ کوخبر دی میرے باپ (عردہ) نے منالله دخل عليها وعندهاامرأة قال عائشة ھوں نے مائنڈ صدیقہ کسے کہ تخضرت علیقہ ان کے پاس تشریف لائے وہاں ایک عورت ( بیٹھی ) تھی۔ آپ علیقہ نے پوچھا صلاتها تذكر فلانة قالت هذه ین بن منظرت عائش نے کہا فلانی عمرت ہے اور اس کی نماز کا ریہ حل بیان کرنے گیس کر کیدات بھرعبات کرتی ہیں) عليكم بماتطيقون فوالله لايمل الله حتى تملوا آپ الله في خزه يابس بس اوه كام كروجو (بميشه) كرسكو . كيونكه خداكي شم الله تورنسب منبيس تتفكي كايبال تك كيم بي تفك جاؤ وكان احب الدين اليه ماداوم عليه صاحبه. (انظر: ١٥١١) رحضو علاقے ہو وہ مل بہت پسند تھ بس کا کرنے والا اس کو ہمیشہ کرے

﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب كى غوض: ..... اول: دين عدمراد عمل هـ امام بخارى كامقعدية تابت كرناب كه الايمان يزيدو ينقص درين كدوور ج بي اراحب ٢ غيراحب اس عدايمان كايزيدو ينقص مونا ثابت موار ثانبي: ..... دين مع مراءمل باس عدا بت كيا كه دين كالفظ اعمال يرجمي بولا جاتا بالبذااعمال دين كاجزء بين ا يك اورحد يث يس ب ( (خير الاعمال الى الله ماديم عليه ))

لایمل الله حتی تملو ا: . ... ملال: رنجیده خاطر بونا ملال اس تعکان کو کہتے ہیں جو مشقت کرنے کے بعدلاحق ہوتی ہے یا

سوال: .... الله تعالى تو نفسيات سعياك بين اورطال رنجيده فاطر بونا نفسيات كى شان سعب؟

جواب: .....مشاکلت کے طور پر کہائ اللہ تعالی کے ملول ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ تواب منقطع کردیتے ہیں جیسے ﴿جَوْآءُ سَيِّنَةٍ سَيَّةً مِذْلُهَا ﴾ واور في تَعَادِعُونَ الله ﴾ وقال اورفاعل ك بدلنے العلى حقيقت بدل جاتى ہے جيے رحت بنده كى مغت بوتورتت قلب مراد بوتى ہے خداتعالى كى طرف منسوب بوتو جودواحسان كے معنى ميں بوتى ہے۔ ماداوم عليه صاحبه : .... تحور اعمل دوام كساته الله باك وزياده يسنديده ببسبت اس زياده على ك جس مين دوام نه موردوام عمل كي وجوه احبيت (زياده پنديده مونے كي وجو ہات) محدثين في متعدد بيان كي بين-

الاول: ..... قليل عمل دوام كي ساته كثير جوجاتا بينسبت اس كثير كي جس بردوام ندهوا

الثاني: .....امامغزالُ لكه بين كه قطره قطره اگر پقر پرگرتار ب توسوراخ كرديتا ب ادرايك مرتبه أكرسيلاب بعي گزرجائے تو بچھنیں ہوتاہے معلوم ہوا کددوام مل میں تا تیر بھی ہے۔

الشالث: .... دوام مل استطاعت كے مطابق ہوتا ہوتا ہے و نشاط ہوتا ہے تو تواب بھی ملتا ہے۔

ر ابع: .... عزم عمل دوام عل سے ہوتا ہے جوآج بہت زیادہ کرتا ہے وہ کل کوکرنے کاعزم نہیں رکھتا۔

الخامس: .....دائى مل بورى زندگى ك خدمت كى طرح بي عابة عورى مور

السادس: ..... دوام عمل كى مثال روز اندملا قات كى طرح ہے كثر يوعمل بلا دوام كى مثال ايسے ہے كه ايك مرتبه دن رات بیشے رہے پھر دونوں ایک دوسرے سے بیز ارہو گئے۔

السابع: . . . كثرت من توغل موتا ب ادر حضور عليه في افراط منع فرمايا بـ

الشاهن: .... بعض اوقات كثرت عمل عطبيعت من انقباض موجاتا بيعني بسااوقات آدمي جس عمل كوكثرت ے کرتااس سے طبیعت منقبض ہوجاتی ہے۔

خىلاھىيە: ..... دوام عمل ہے محبت برهتی ہے۔

ا در بناری س ۲۹۰ ع فیش الباری بیما ص ۱۳۱ دوس بلادی ص ۲۷۰ س پاره ۲۵ سرده تورکی آبیست سیم ره اسور تا قبر می الباری بی اس ۱۳۹

## (۳۳) ﴿باب زیادہ الایمان و نقصانه ایمان کے بڑھنے اور کھنے کے بیان میں

#### 00000

(۲۲) حدثنا مسلم بن ابراهیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس بم بیان کیا مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا بہم ہے بہم

ا انظر: ۱۲۵۲ ، ۲۵۲۵ ، ۲۳۰۰ ، ۲۵۰۹ ، ۲۵۰۹ ، ۲۵۱۱ (بیامادیث کنبرین مخات کیس)

#### 

(٣٣)حدثناالحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابوالعميس اخبرنا ہم سے بیان کیا حسن بن صِبار ہے انھوں نے جعفر بن عون سے سنا کہا ہم سے بیان کیا ابوعمیس نے کہا ہم کوخبر دی طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب یں بن مسلمؓ نے انھوں نے طارق ابن شہابؓ سے انھوں نے عمرابن خطاب ''سے کہا کہ ان رجلا من اليهود قال له يااميرالمومنين اية في كتابكم تقرء ونها ایک بهودی آدمی نے ان سے کہا،اے امیرالمونین جمہاری کتاب (قرآن) میں ایک آیت ہے جس کوتم پڑھتے رہتے ہو لوعلينا معشر اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيدا، قال اي اية ؟ اگروه آیت ہم بہودلوگوں پراتر تی تو ہم اس دن کو (جن ن آیت ہیں)عید کا دن تھبرالیتے مانھوں نے بوچھاوہ کون ک آیت ہے؟ قَالَ (ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَٱتْمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ ٱلإسَلامَ دِيْناً، اس نے کہا ہے آیت (آج میں نے تمہارے لئے تمہارادین پوراکیا اوراپٹا احسان تم پر تمام کردیا اوراسلام کادین تمہارے لئے پیندکیا) قال عمرٌ قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي يُزلت فيه على النبي عَلَيْكُ حضرت عمرٌ نے کہا ہم ای دن کو جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جس میں یہ آیت آنخضرت علیہ کے ارتی تھی وهو قائم بعرفة يوم جمعة. (انظر: ٢٢٧٨ ، ٣٢٠٧ ) وہ جمعہ کا دن تھا جب آپ علیہ عرفات میں کھڑے تھے۔

# وتحقيق وتشريح

ترجمة الباب كى غوض: ﴿ فَرَضْ بِابِرْجَمَة البابِ عِواضِّ ہِد

فاذاتر ك شياء: ..... يهال سام بخاريٌ ايك شبه كاجواب دے رہے ہيں كه امام بخاريٌ نے دليل ترجمة الباب ميں ونقصانه كا بھى ذكر الباب ميں ونقصانه كا بھى ذكر الباب ميں ونقصانه كا بھى ذكر ميت جو آيات ذكر كيس ميں ان سے تو صرف زيادتى ايمان ثابت ہوجائيگا۔

من ایمان مکان من حیر: ...سوال:باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت نقل کی ساوراس باب میں حضرت انس کی روایت نقل کی حالاتک بظاہراس کے برعس میں مطابقت زیادہ

ہے کیونکہ حضرت انس کی روایت کے اندر من خیر کالفظ ہے جس سے مرادا کمال ہیں جبکہ ترجمۃ الباب کے اندر زیادہ الایمان و نقصانه کی صراحت ہے اور ابوسعید خدری کی جوکہ باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال کے تحت درج ہے اس میں من الایمان کی صراحت ہے۔ لہذا معاملہ اس کے برعس ہونا چاہیئے تھا کہ حضرت انس کی روایت کو تفاضل اهل الایمان کے تحت درج کردیتے اور حضرت ابوسعید خدری کی روایت کو اس باب میں درج کرتے ۔ حضرت انس کی روایت میں من خیر اصل ہے اور متالع میں من ایمان ہے جبکہ حضرت ابوسعید خدری کی روایت کے اندراس کے برعکس ہے۔

جوابِ ثانی: ..... حدیث ابوسعید خدرِی میں جن اعمال کاذکرہے وہ اجزاء ایمان ہیں اور حدیث انس میں جن اعمال کاذکرہے وہ اجزاء ایمان ہیں۔ اعمال کاذکرہے وہ جمرات ایمان ہیں۔

مسوالِ ثانى: ..... يهال پر من ايمان كواصل روايت كطور پر لانا چائية تفاكيونكه ترجمة الباب مين ايمان كا وكر به اور باب تفاضل اهل الايمان فى الاعمال مين من خير والى روايت جس كوبطريق متابعت وكر كيا به اس كواصل كطور يرو كركرنا جاسئ تفا؟

من قال لااله الاالله : .....موال: اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سرف کلمہ تو حید بنی ہے ، کلمہ رسالت ضروری نہیں ہے؟

جواب اول: ..... یہاں پر مقصود سری امم کے مونین کی نجات کاذکرکرنا ہے ساری امم کے مومنوں کی نجات کے لیے جز مشترک لا اللہ الا اللہ ہجز مشترک کے بیان سے بیلاز منہیں آتا کہ رسالت ضروری نہیں۔ جواب ثانی: ..... بہااوقات کس چیز کا ایک عنوان اور لقب مقرر ہوجاتا ہے تواس ساری شک کو اسی عنوان

اورلقب سے ذکر کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں الحمد ملتہ قل عواللہ، تولا الہ الا اللہ بطور عنوان اور لقب کے ہے۔

جواب ثالث: .....الله پاک پر ایمان لانارسالت پر ایمان لانے کومتلزم ہے تو رسالت پرایمان استازام مقصود ہے کونکہ لاالله الاالله پر بھی ایمان ہوگا۔

رسس) باب الزكوة من الاسلام زكوة وينااسلام مين داخل ہے

وقوله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعُبُدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ حُنفَاءَ اورالله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعُبُدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ حُنفَاءَ اورالله تعالى الروه بينه بين المرات الموالله الله الموالله الله المؤلّد المؤل



(۳۳) حدثنااسمعیل قال حدثنی مالک بن انس عن عمه ابی سهیل بن مالک بم سے المعیل نے بیان کیا ہاتھوں نے اپنے پچیا ابو مہیل بن مالک سے عن ابیه انه سمع طلحة بن عبیدالله یقول انهوں نے اپنے باپ (مالک بن ابوعامر) سے انھوں نے طلح بن عبیدالله ہے وہ کتے تھے انہوں نے اپنے باپ (مالک بن ابوعامر) سے انھوں نے طلح بن عبیداللہ ہے وہ کتے تھے

ِ فَيْضَ بَارِيَ إِنَّ السَّمَةِ فَي رَجِعَةِ الوداعِ فِي يَوْمَ عَرِفَةً فِي عَرِفَاتُ لِتَاسِعُ من ذي الحجة فيض الباري عَ السِّمَةِ ال

جاء رجل الى رسول الله الله الله الله الله عن اهل نجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته نجدوالوں میں سے ایک مخص آنخضرت اللہ کے پاس آیا اسر پریشان دین عبل ارسے نے ہم بھن بھن اسکی آواز سنتے تنے يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام اوراسكى بات مجھ ميں نہيں آتی تھى يہاں تك كه وه نزديك آبنجا،جب (معلوم ہوا) كه وه اسلام كا يوچھ رہا ہے فقال رسول الله عُلَيْكُ خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل عليَّ غيرها آ تخضرت الله في الله الله عن الله من الله عن يائج نمازي برهنا بهاس في كها ال كسواتواوركو في نماز مجه برنبيس؟ لا الا ان تطوع ،قال رسول الله عَلَيْ وصيام رمضان قال فر ماینہیں ایمرید کہ تو نقل پڑھے (تواور بات ہے) آنخضرت علی نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا قال هل على غيره؟قال لا،الا ان تطوع، قال وذكرله رسول اللهُمَلَّئِكُ الزكوَّة اس نے کہااورتو کوئی رزوہ مجھ برنیس؟ قربایانیس! مگریرتو نقلی روزے دیکھے طلح شنے کہااوررسول التعلی نے اس سے زکوۃ کابیان کیا ان تطوع، צ וצ هل عليٌ غيرها قال قال قال وہ کہنے لگا،بس اورتو کوئی مجھ پزہیں؟ آپ آن اللہ نے فر مایانہیں! مگر نفل صدقہ دو( تو اور بات ہے)۔راوی نے کہا کہ فادبرالرجل وهويقول والله لاازيد على هذا ولاانقص،قال رسول الله عَلَيْكُ ا وہ خص بیٹے موڑ کریہ کہت ہوا کہ خدا کی قتم میں نہ اس ہے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، آنخضرت عظی نے فرمایا افلح ان صدق ب اگرية چاہے تواپی مراد کو پہنچ گیا۔

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

حدیث کی سندیں پانچ راوی ہیں پانچوی طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ، یوشرہ میں سے ہیں۔ان کی کل مرویات ۸۸ ہیں، جنگ جمل میں شہید ہوئے، آخری آ رام گاہ بھرہ (عراق) میں ہے ع تو جمة الباب کی غوض: ..... زکو قاسلام کا جزء ہام بخاری گابت کررہے ہیں کہ جیسے اسلام کے

اوراجزاء بین ایسے بی ز کو قابھی اسلام کا جزء ہے۔ حنفیدز کو قاکومکملات ایمان پر محمول کرتے ہیں۔

ع انظر ۱۸۹۱ ، ۲۷۵۸ ، ۲۹۵۲ رقوم الأحاويث بخاري مطبوعه دار اسلام الرياض كي ترتيب يريس عبرة القاري جا ص ۲۶۵

و ذلک دین القیمه: سیکل استدلال بک اشیاء مذکورة فی الأیه دین متنقیم بتومعلوم بواکرز کوة و ین الفید دین متنقیم بوت معلوم بواکرز کوة دین باورقر آن میں بر فران الدین عِند اللهِ الاسلام پر البذاز کوة اسلام میں سے بول ۔ سوال: سوال: سترجمة الباب کے مطابق نہیں بے کیونکہ ترجمة الباب میں ہے کہ ذکوة اسلام سے باورآ بت الباب کے اندرز کوة کودین کہا گیا ہے؟

جواب: الله پاک کنردیک جودین معترب وه صرف اسلام به لهذا زکو قاسلام سے ہوئی۔ جآء رجل: رجل کانام من من تغلبہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ منام بن تغلبہ والا واقعہ اور ہے اور بیاور ہے۔ هن فجہ انسان نجدا ونجی جگہ کو کہتے ہیں اس کے مقابلہ میں تہامہ ہے تہامہ بہت علاقہ کو کہتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان حجاز کا علاقہ ہے۔

دُوِي عَ صَوْتِهِ: · · · اس كي آواز كي جنبها بث بشهد كي تهيول كي طرح كي آواز كودَوِي كتب بيل ـ

سوال: يآواز كيول كرتا آرباتها؟

جواب اول: .....يرعت سيرکي آوازهي\_

جوابِ ثانی: ... مافرتنهائی میس فرکرتے ہوئے کچھ گنگنا تار ہتا ہے توبیا پی زبان میں کچھ گنگنار ہاتھا۔

جواب ثالث: .... جوبات يوچفى هى اسے دہرا تا ہوا آر باتھا۔

جو اب رابع: یایددوربی ہے اونچی آواز دے رہاتھالیکن دوری کی وجہ سے کھیوں کی تھنجھنا ہٹ کی طرح محسوس ہور بی تھی۔

ثائر الرأس: بكرے بالوں والا ، ال معلوم بواكه طالب علم كو بَن صُن كُرنيس رہنا چاہيئے ۔ خمس صلوات في اليوم واليلة: سوال اول: آپ الله في جواب ميں شہادتين كا ذكر كيون نہيں كيا؟

جو ا ب اول: · · · شبارتین کاجواب دیالیکن طلح ً نے سانہیں۔

جواب ثانی: .... شهرت کی وجہ نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ کیونکہ وہ مسلمان تھا۔

سوال ثانی: جواب شرائع اسلام کے بارے میں ہے جبکہ سوال اسلام کے بارے میں ہے؟

جو اب: ... سوال بی شرائع اسلام کے بارے میں ہے کیونکہ آپ علیہ اس کے سوال کوزیادہ سیحتے ہیں۔ بعض روایات میں صراحت ہے یسئل عی شرائع السلام.

 الاان تطوع: .....دومسكول ملى جمهورگاا حناف به اختلاف به اوريه جمله احناف كفلاف جمهوركامتدل به مسئله او لمى: ... ان النوافل تلزم بالشروع عندالاحناف ، بخلاف الجمهور لان عندهم لا تلزم دلائل احناف: ... ان النوافل تلزم بالشروع عندالاحناف ، بخلاف الجمهور لان عندهم لا تلزم دلائل احناف: ... اقرآن باك ميں به وَلاتُبُطِلُوا اَعْمَالُكُمُ هِا عَمَالُ كُوباطل كرنے سے نهى وارد. مول به اور ما الله به عن الشنى امر بخلافه اور دوسرا ضابطه به الامر للوجوب. ان دونوں ضابطوں كومانے سے يه تيجه حاصل مواكدا عمال كو پوراكرنا واجب بـ

۲. ﴿ وَيَا يُنِهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اَوْ فُوا بِالْعُقُودِ ﴾ ج عقداورعبدايك تولى بوتا بادرايك فعل قولى جيه كوئى منت مان لے على دكعتان اور على صوم فعلى حيث كى كام كى نيت كركے شروع كردے تو به عبد فعلى ہے جس طرح قولى نذركا يواركرن ضرورى ہے ايسے بى فعلى نذركا يوراكرنا بھى ضرورى ہے۔

س\_روز ہےاور حج میں جمہور بھی اسکے قائل ہیں کہ شروع کرنے سے واجب ہوج تے ہیں۔

دليلِ جمهورٌ: ١٠ الاان تطوع من استثناء منقطع مان كروليل بنات أي -

جو آب: ... احناف کہتے ہیں کہ اصل استناء ہیں متصل ہونا ہے، متصل ماننے کی صورت میں بید حفیہ کی دلیل بن جاتی ہے اور ترجمہ یوں ہوگا مگریہ کہتونفل شروع کردیتو وہ بھی شروع کرنے سے واجب ہوجاتے ہیں۔

**مسئله ثانيه: احن ف كنز ديك وتر واجب بين عندالجمهو رُواجب نبيل م** 

دليل جمهور: سيبي جمله باستناء مقطع مان كرديل بنى بـ

جواب اول: .... يوجوب وترس يهل كاواقد بـ

جواب ثانى: .... تطوع يهمرادعام بكرفرض نه موتواس ميل واجب بهى آكه

**جو ابِ ثالث: .....** وتروں کی نفی ہی نہیں ہوئی کیونکہ و ہعشاء کی نماز میں آگئے اس لیے کہ وتر عشاء کے تابع ہیں جب خضور پڑھنے نے خمس صلوات کا ذکر فر مایا تو اس کے تو ابع واجبات اور سنن وغیر ہ بھی تو ذکر کئے ہوں گے تو نماز عشاء میں وتر بھی بتلائے ہوں گے۔

جواب رابع: .. .. انو کھا جواب ہے کہ بحث یہاں چھٹرنا ہی غیر مناسب ہے کیونکہ نومسلم کوا دکام آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ تا اے جاتے ہیں۔

جو ابِ خامس: .... الاان تطوع کاذکرصیم رمضان اورصدقد فطرکے بارے میں بھی آتا ہے اورصدقد فطرکے بارے میں بھی آتا ہے اورصدقد فطر بالا جماع واجب ہے واجب ہیں۔

ا يارو ٢٩ سارة كُمْ أَيت ٣٣ مَا يارو ٢ سَوْرَةَ مَا مَا وَ أَيتُ

مسوال: … آپ نے کہا کہ مثنیٰ مصل ہے تو نفل تو شروع کرنے سے داجب ہوتے ہیں فرض تو نہیں ہوتے جبکہ دوسری نمازیں فرض ہیں تو نہ ہوا؟

جواب: .... اتحادِ جنس باعتبار عمل کے ہے کیونکہ واجب عمل کے لحاظ سے فرض ہے تو نفل کا وجوب بالشروع فرض اعتقادی تو نہیں ہے کیکن فرض عملی ہے۔

سوال : · · جب استناء منقطع بن سكتا ہے اور سب بناتے ہیں تو تم كيوں نہيں بناتے بياتو تعصب ہے؟ جواب : · · · جب اور دلائل ہے بھی وجوب نفل بالشروع كا ثبوت ہے تو تعصب برمحمول نہيں كرنا جا سے جكہ تائيد

ذ كوله رسول الله عليسية: .... بيراوى كى احتياط براوى كوالفاظ بعول كية تواحتياطاً بهرويار

الاان تطوع: ... سوال: زكوة كے بارے میں جب هل علی غیرها ہے سوال كياتو يہاں پرآپ نے الاان تطوع كر جمد ميں شروع كرنے كے معنى كيون ہيں ليے؟

جواب: · · · اس نعل میں امتداد نہیں ہے کیونکہ جب زکوۃ دے گاتو فعل پورا ہوجائے گااس میں امتداد نہیں کہ شروع کرےادر پھرابھی پورا کرنے ہے پہلے درمیان میں چھوڑنے کی گنجائش ہو۔

لاازيدعلى هذا و لاانقص: الشكال: اسكامطلب توييهوا كرزيادة كاتكم نازل بواتو بهي نبيس مان كار

جواب اول: ... مطلب بيے كمن حيث الفرض زياد ونبين كرون كااور كى بھى نبيس كرون گا\_

جوابِ ثانى: ... يېلغ تقاقوم كى طرف سے آياتھا تو كہنكامطلب يه وگاكدا بى طرف سے بحركى ديميشى نبيس كرول گا۔

جوابِ ثالث: ... .. قائل نے مغوی معنی مرادنہیں گئے بلکہ یہ عہداطاعت سے کنایہ ہے جیسے دوکان پر چیز خرید نے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ کی دہیثی نہیں ہوگی لینی بات کی ہے۔ اس سے آپ کو آیت کی تفسیر بجھ آجائے

كد ﴿ اذَاجَاءَ اجْلُهُمُ لايسُتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلايسَتَقُدِمُون ﴾ إعالاتكه استقدام محال بتوجواب يهى بكه

يماوره كے طور بر باس كا ايك اور جواب يہ كى ﴿ لا يَسْتَقُدِمُون ﴾ ، ﴿إِذَا جَآء ﴾ كے ينچ نبي ب جب

﴿إذا جاء اجلهُم ، لا يَسْتَأْخِرُون ﴾ كَهاتو سوال بواكه كياتقد يم بهي نهيل بوسكن توفر ماياتقد يم بهي نهيل موسكتي \_

افلح أن صدفق: ... . بعض روايات يس شرطنيس بي وبظ برتعارض موا؟

جواب اول: ﴿ فلاح كَ دوتتمين بين \_

ا فلاح كامل ٢ فراح مطلق يشرط فلاح كامل كاعتبار سے ہے۔

يب س وس آريس

جوابِ ثانی: .... دوحالتیں ہوتی ہیں ا۔ حالتِ موجودہ ۲۔ حالت مستقبلہ۔ حالت موجودہ کے لحاظ سے بلاشرط ہے اور حالت مستقبلہ کے لحاظ سے بالشرط ہے۔

مسوال: .....ایک اورروایت می افلح و ابیه به اور آپ الله نفر مایا ((من حلف بغیر الله فقد کفر و اشرک) نیز فرمایا لا تحلفو ابابانکم . ع

ا (ترفدی شریف ۱۴۵، ۱۸۷) می بغاری شریف جهس ۹۸۳

جواب ثانی: ..... مذف مفاف ہافلح ورب اید مقائل اور فاعل کے بدلنے سے کلام کی توجید بدل جاتی ہے۔ جواب ثالث: ..... ایک شم لغوی ہو دوسری شم شری ہے۔ شم شری جس میں شم کا ارادہ بھی ہوا ور الفاظ بھی جبکہ بشم لغوی یاعرفی میں الفاظ توقتم کے ہول ارادہ نہ ہواس کو یمین لغو بھی کہتے ہیں مختصر جواب بیہ کہ یمین لغو پرمحمول ہے۔ جواب رابع: ..... ہر جگہ وا دُقتم کے لیے نہیں ہوتی لہذا یہاں وا و قسمین ہیں ہے بلکہ استشہادیہ واشھد ابیہ نہ کہ اقسم ابیه۔

(۳۵) ﴿ باب اتباع المجنائز من الايمان ﴾ جنازے كے ماتھ جانا ايمان ميں داخل ہے

(٣٥) حدثنا احمد بن عبدالله بن على المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف بم ساح بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عبدالله

عن محمد عن ابی هریرہ عن النبی علائیہ نحوہ بے انھوں نے محمد عن النبی علائیہ نحوہ بے انھوں نے محمد علائیہ میں انھوں نے انھوں نے آخضرت علائیہ سے گزشتہ روایت کی طرح

### «تحقيق وتشريح»

توجمة الباب کی غوض: ﴿ عَرَضَ بَحَارِکُ یہ ہے کہ اتباع جَنَا رَبِّی ایمان کا شعبہ ہے۔
والمشی عندنا حلف الجنائز اولی لانه للتعظیم وعندالشافعی امامها اولی لانه للشفاعة. ع ایمانا و احتسابا: ﴿ اَن رِتَقَرِیرً رَبِی ہے کہ جنازہ رِبِّ ہے کہ لئے نیت فالص ہونی چاہے۔ اخلاص نیت پر ایک و اقعه: ﴿ ایک بزرگ کا جنازہ تھا دوسر ہے بزرگ جنازے کے لئے گئے مگر جنازہ میں شریک نہیں ہوئے پوچھا گیا تو بتا ایا کہ نیت سیدھی نہیں تھی اور میں نیت سیدھی کرتا رہا اس سے جنازے میں شریک نہ ہوسکا۔ یہ فالباً علامہ ابن میرین کا واقعہ ہے۔

مسئلہ مختلف فیہ : بیسیے کہ جنازہ ہے آگے چلنا چاہیے یا پیچے۔ من اتبع سے معلوم ہوا کہ پیچے چنا چ ہے۔ ای طرح الجنازة متبوعة ہے بھی معلوم ہوا، جو کہ دوسری حدیث میں ہے، حنفید اس کے قائل ہیں، شوافع کے زدیک جنازے کے آگے چلنا چاہئے۔

(٣٩) ﴿باب خوف المؤمن ان يحبط عمله و هو لايشعر ﴾ مومن كودُرنا چاہيے كه كيس اسكيمل مث نه جائيں اوراس كوفير نه ہو

وقال ابراهیم التیمی ماعرضت قولی علی عملی الاخشیت اورابرائیم یمی نے کہار میں نے اپنی گفتار اور کردار کو جب ملیا تو مجھ کو ڈر ہوا ان اکون مکذباوقال ابن ابی ملیکة ادر کت ثلثین من اصحاب النبی عرفی کی کمیس میں در درے بھٹانے والوں (عارب) میں سے نہوں۔ اور ابن ابوملیکہ نے کہ کمیس صوفی کی سے میں صحاب النبی عرفی کمیس میں در درے بھٹانے والوں (عارب) میں سے نہوں۔ اور ابن ابوملیکہ نے کہ کمیس صفوقی کے میں صحابہ سے ماکھم یخاف النفاق علی نفسه مامنهم احدیقول انه علی ایمان جبریل ومیکائیل ان میں ہرایک واپنے آپ پرنفاق کا ڈراگا ہواتھا مان میں سے کوئی نہ کہتا تھا کہ میر اایمان جبریل ایمیکائیل کے ایمان کا سے ویڈ کو عن الحسن ماخافه الامومن و لا امنه الامنافق اور حسن بھری ہوتا ہے جومن فق ہے اور حسن بھری ہوتا ہے در اس سے نڈر وہی ہوتا ہے جومن فق ہے اور حسن بھری ہوتا ہے در اس سے نڈر وہی ہوتا ہے جومن فق ہے اور حسن بھری ہوتا ہے در اس بھری ہوتا ہوتا ہے جومن فق ہوتا ہے در اس بھری ہوتا

الخيرالساري كتاب الايمان ومايحذرمن الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول اللهتعالى اس باب میں آپس کی لڑائی اورگناہ پر اڑے رہنے اورتوب نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے ، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا (وَلَمُ يُصِرُّوُ اعَلَى مَافَعَلُو اوَهُمُ يَعُلَمُونَ) اوروہ ا پ ( بر ب ) کام پرجان ہو جھ کرنہیں اڑتے۔ (٣٦)حدثنامحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت اباوائل ہم ہے بیان کیا محمد ابن عرعرُہ نے کہا ہم ہے بیان کیا شعبہ کنے ،انھوں نے زبید ( ابن حارثٌ ) سے کہا ہیں نے ابودائل مبلئ لله عارسية النبي حدثنى عبدالله ان فقال المرجئة ے مرجئہ کے بارے میں بوچھا انھول نے کہا مجھ سے عبداللد ابن مسعود یے بیان کیا کہ آنخضرت علی کے وقتاله كفري المسلم قال فسوق ہے اور مملمان سے لانا گالی ( حدثناِقتيبة بن سعيد حدثنا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انس ہم سے بیان کی قتیبہ بن سعید نے ،کہا ہم سے بیان کیا اسمعیل بن جعفر نے ،انھوں نے مید سے انھوں نے انس سے قال احبرني عبادة بن الصامتُ ان رسول الله عُلَيْتُ خرج يخبرجليلة القدر کہا مجھ کو خبر دی عباوہ بن صامت نے کہ آنخضرت اللہ (رب برے) فکے (درور) شب قدر بتانا جا ہے تھے فتلاحي رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر : ۔..ں ۔ ۔ ۔ اے میں دومسلمان کڑ بڑے، آپ نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہتم کوشب قدر بتاؤں وانه تلاحي فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم ، التمسوهافي السبع

> والتسعوالخمس ع انتیس اور پچیس رمضان کی را تول میں تلاش کر د۔

اور فلاں فلاں آ دمی لڑ پڑے تو وہ (ہرے اے) اٹھالی گئی،اور شایداس میں تمہاری پچھ بہتری ہو (اب)تم اے ستائیس

٢٠٠٠ ، ٢٤٠١ اخرجه مسلم في الايمان والبرمدي في البر والسباني في المجارية

وتحقيق وتشريح،

ر بط: .... يهاں سے امام بخاريُّ ايمان كُوبيان كررہے ہيں۔اس سے پہلے زياد وترمكملات ايمان كابيان تھا۔ گويا اس باب كاتعلق كفردون كفراورظلم دون ظلم سے ہے۔

ترجمة الباب كى غوض: سسام بخارى كى غرض اس معربت كى رد جاجوكه البات كائل بيل كدمعصيت ايمان كرساته نقصان دونهيل بجيسا كد كفرك ساته نيكى فائده مندنيس بي توترجمه كامقعديد مواكم عصيت، ايمان كرساته نقصان ده ب

وهو لايشعر: ....اى جمله كي دوتغيري بير.

ا: الطرف اشاره ب كه بسااد قات انسان كوپية بهي نبيس موتا كه مجمع سے گناه مواہد

انسان کوئی عمل ہے لیکن میں معلوم نہیں کہ اس گناہ سے میر اایمان باقی رہے گایا چلاجائے گا۔ (بعض اوقات انسان کوئی عمل اللہ تعالى کی رضائی ہے لئے کرتا ہے لیکن اس میں کوئی ایسا نفسانی امر شامل ہوجا تا ہے جوثو اب سے محروم کردیتا ہے اور انسان کو پیدیجی نہیں چاتا۔

هسئله: ..... وهو الایشعراس عام اورام نعلم الکلام کامسکامستنبط کیا ہے کہ بے شعوری میں اگر کلمہ کفر کہہ لے تو کا فر ہوگا یا نہیں؟ علامہ نووگ نے لکھا ہے کہ کلمات کفر جب قصد کے ساتھ کیے جا کیں تو کفر ہے اوراگر بلاقصد کے جا کیں تو کفر نہیں ۔ علامہ کر مائی نے علامہ نووگ پردد کیا ہے اور فر مایا کہ کلمات کفر کے کہنے سے کا فر ہوجا تا ہے خواہ قصد وخبر کے کہنے ، یہی جہورگی رائے ہے امام بخاری نے ای تول فانی کی تا تدفر مائی جنانے وهو الایشعر بڑھا کرای کی طرف اشارہ فرمایا ی

تو جمه ثانیہ: .....و مایحد من الاصوار علی التقاتل والعصیان بغیر توبہ کے اگر کوئی شخص گناہ کرتار ہتا ہے تقریباری وعوے میں جتلانہ المان نامی المان نامی وعوے میں جتلانہ المان نامی و نام

ہوج کیں ،ان کوڈرنا چاہیے کیمل حبط نہ ہوجائے۔ دوسرے ترجمہ کا مقصد طالحین کوتوب کی ترغیب دلانا کہ گن ہوں پر اصرار نہ کریں۔خلاصد دونوں کا ایک ہے کہ معصیت نقصان دو ہے ادر مرجمہ کی رد ہے۔

#### دلائل مرجئه

ا**و ل** : .....ان کی دلیل عقلی ہے کہ جیسے کفر کے ساتھ طاعت فائدہ مندنہیں ہے ایسے ہی ایمان کے ساتھ معصیت نقصان دہنیں ہے۔

جو إب: ..... باستدال صحح نبيل باس لئے ككفر كرماته طاعت تخفيفِ عذاب كافائده و بق باس و نياش تعتبى مل جاتى بي رحضور علي في الم الماد فر مايا سب سے باكا عذاب مير سے بچا ابوطالب كو بوگا آگ ك دلدل ميں بول كي باجو تے بہنائے جائيں گے جس سے و ماغ أبل گا الي تخفيف صرف آپ تا الله سے عجب كى وجہ سے بست و ماغ أبل گا الي تخفيف صرف آپ تا الله سے عجب كى وجہ سے باعتراض ، وا؟ اعتراض ، وا؟

جواب اول: بتلابه وتخفف كاحساس نبيس موكاليكن سبتا باكاموجائ كار

جواب ثانی: ..... رفع تعارض کے لئیآ یت کا مطلب سیحنے کی ضرورت ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ عذاب بی بوزہ ( شبویز شدہ ) میں شخفیف نہیں ہوگی اللہ تعالی عالم الغیب ہیں پہلے ہی سے مناسب عذاب دیں گے۔

**دلیل ثانی**: ... جب ایمان اندر ہے تو دوزخ میں نہیں جاسکتا۔ کیونکہ ایمان دوزخ کے منافی ہے ، بڑی ذات کا کلمہ پڑھنے والاجہنم میں جائے بیایمان کی شان کے خلاف ہے۔

جوابِ ثانی : عاصی و جب تہذیب کے لیے داخل کیا جائے گاتو ایمان نکال کررکھالیا جائے گاکافروں کا داخلہ تعذیب کے لیے اور مؤمنوں کا داخلہ تعذیب کے لئے ہوگا۔ حضرت مدنی سے منقول ہے کہ اس مسلمیں شرح صدر نہیں ہوتا تھا کہ ایمان نکال لیا جائے گا۔ پھر جب باہر نکالیں گئتو ایمان داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا ایک مرتبہ انگریز کے خلاف تقریر کی توجیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ جیل کے کیڑے ہیں لیس اور اپنے کیڑے اتاردیں ایسے ہی پڑے رہیں کے گئرے کہا کہ جیل کے کیڑے ہیں جھآ گئی، شرح صدر ہوگیا۔

قال ابو اهیم التیمی: .... یبال ساله مخاری دلاک شروع کرد ب بین اوریه بها دلیل مید

ماعرضت قولى: .. .. تولى عمراد عقيده بيادعظ بـ

الاخشيت ان اكون مكذبان .. . مكلباً فائل كاصيغه على معلم الكرين مكذبان .. . مكلباً فائل كاصيغه على المعلم الكرين مكذبا

تفسیوِ اول: بجھےڈر ہے جب میں وعظ کرتا ہوں اوراس پڑمل نہیں کرتا کیفس کو جھٹلانے والہ نہ بن جاؤں۔ تفسیوِ ثانی: جب میں کہتا ہول کہ مؤمن ہوں اور حقیقت میں ایمان نہ ہوتو مجھے خطرہ ہے کہ اپنے آپ کو جھٹلانے والا نہ بن جاؤں ،ان دونوں صورتوں میں میافاعل کا صیغہ ہے۔

تفسیبر ثالث: ۱۰۰ یاس کومفعول مانیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ بیں جھٹا، یا نہ جاؤں کہ وعظاتو فلاں کیا اور عمل نہ کیا۔ یہ سب تو اضع برمحمول ہے۔

واعظاںکه حلوه برمحراب ومنبر می کنند 🦃 چوں بخلوت می رسند آں کاربیگر می کنند

قال ابن ابی ملیکة النج: سیمنایت ورغ اورخوف کا اثر تھا۔ ابن ابی ملیکه فرم تے ہیں کہ صحابہ کرام کا عرم حال بیتھا کہ ڈرتے تھے کہ نفاق مملی کا الزام اللہ پاک کی بارگاہ میں ان پر نہ آجائے اس کا اثر بیتھا کہ وہ بہت مختاط زندگی گزارتے تھے اور ہروفت اخلاص کی راہ تلاش کی کرتے ہے

سوال: تستر من فعال کا خوف تھا؟ فعال تو واضح چیز ہے جب ان کاعقیدہ درست ہے اللہ پاک کوایک مانتے ہیں۔ تو پھر س نعال کا خوف ہے؟

جواب: نفاق چارتم پر بے۔ ادنفاق اعتقادی: اس کا خوف نہیں تھا کا دنفاق عملی فق به اس کا بھی خوف نہیں تھا کہ جو کہ نہ کفر ہے اور نفس ہے اس کا بھی خوف نہیں تھ سے نفاق حالی: یعنی تغیر حاست اس کا خوف تھا کہ جو کہ نہ کفر ہے اور نفس ہے ہم ، نفاق دلالی: کہتے ہے کہ دل میں مجت ٹھ ٹھیں مار ہی ہواوراو پر سے خلاف ظاہر کیا جائے اسکو ہم ری اصطلاح میں ناز کہتے ہیں مثلاً وہن کا شوہر کے گھر روانہ ہوتے وقت رونا الیکن اندر سے خوش ہوتی ہے لئن اسکو ہم ری اصطلاح میں ناز کہتے ہیں مثلاً وہن کا شوہر کے گھر روانہ ہوتے وقت رونا الیکن اندر سے خوش ہوتی ہوتی اسکو خال کو غال کہا جاتا ہے۔ عن عائشة قالت قال لی رسول الله انی لاعلم ادا گنت عنی راضیة فانک تقولین کست علی غضبی قالت فقلت من این تعرف ذلک فقال اما اذا گنت عنی راضیة فانک تقولین لا ورب ابر اھیم قالت قلت اجل والله یا رسول الله ما

هن حفرت ابوبرصدین کوحفرت حظمہ ملے رور ہے تھے پوچھا کیابات ہے؟ کہاجب حضور اللہ کے پاس ہوتے ہیں قو حالت اور ہوتی ہے اور بیوی بچوں کے پاس ہوتے ہیں قو اور حاست ہوتی ہے۔ نافق حظمہ حضرت ابوبکرصدیق نے فرمایا حاست قومیری بھی بہی ہودوں آپ میں ہوتے ہیں آگئے تو آپ میں اللہ خاری اساعہ ہذہ وساعہ ہذہ ان اللہ علی ایسان جبریل و میکائیل: سیعن جس حرح جریل مامنہم احلہ یقول انه علی ایسان جبریل و میکائیل: سیعن جس حرح جریل اور میکائیں کے ایمان میں جزم ہو اور جیسے ان کے ایمان کو نفاق عارض نہیں ہوسکت ایسا ہی ان کے ایمان کو بھی نفاق مارض نہیں ہوسکت ایسا ہی ان کے ایمان کو بھی نفاق مارض نہیں ہوسکت ایسا ہی ان کے ایمان کو بھی نفاق مارض نہیں ہوسکت ایسا ہی ان کے ایمان کو بھی نفاق مارض نہیں ہوسکت ایسا ہی ان کے ایمان کو بھی نفاق مارض نہیں ہوسکت ایسا ہی ایسان کی ایمان کو بھی نفاق مارض نہیں ہوسکت ایسا ہوسکت ایسان کی ایمان کو بھی نفاق مارض نہیں ہوسکت ایسان بھی ہوسکت ایسان کو ایسان کو بھی نفاق مارض نہیں ہوسکت ایسان کی ایمان کو بھی ایسان کی ایمان کو بھی نفاق مارض نہیں ہوسکت ایسان بھی بیاب کی ایسان کو بھی نفاق کی مارض نہیں ہوسکت نہیں بیاب کے ایمان کو بھی کو بھی کہ کو بھی کے ایمان کو بھی کی کو بھی کی کو بھی ک

الإدراب بادل سال ٢٤١٥ بعدل شريف ش١٣٠ ١٥٠٠

اهجوالا اسمك. ٢

ا م بخاري كامقصوداس جمله سے كيا ہے اس بيس تين قول بيں \_

المقول الاول: .... بعض في كهاك ام بخارى في مرجد كى روكى بك كصديقين اورغير صديقين كا ايمان أيك بـ القول الثاني: ٠٠٠٠ بعض نے كهاك ريام عظم مُرتعريض بي كيونك إنهوں نے فرمايا يعلني كايمان جيويل وميكائيل ـ جواب: ....امام اعظم الوضيفة عيرتم كي روايتي منقول بير.

أوُمنُ كايمان جبريل وميكانيل لامثل ايمان جبريل وميكانيل.

اکره ان اقول ایمانی کایمان جبریل ومیکائیل بل اومن بماامن به جبریل ومیکائیل ایمانی کایمان جبویل ومیکائیل بیتیسری روایت غیرتام ہے کمل بات کی طرف رجوع کیاجائے

گا۔ ہم کہیں گے کہ امام بخاری کو بوری بات نہیں پنچی۔

شرح قول الاهام ابى حنيفة: .....دوچزي بين جن كاسجمنا المهم ب اكفيت ايمان ٢-مومن بـ ا، م اعظم ابوصنیفه مومن به کے لحاظ سے تشبید دے رہے میں ند کد کیفیت ایمان کے لحاظ سے ۔ کہ جتنی

چیزوں برایمان یا نا جبریل اورمیکائیل کے لیے ضروری ہے اتنی ہی چیزوں پر ایمان لا نا ابوصیفہ کوبھی ضروری ہے ابو برصد بن کو بھی انہی چیزوں برایمان لانا ضروری ہے لامثل ایمان جبویل و میکانیل البت کیفیت ایم نہیں

ہے جیسی جرئیل ومیکائیل کے ایمان کی۔

القول الثالث: ... بعض ن كها كداس جكدايك اختلافي مسلد بيان كرنا مقصود ب جوكدا مكداورام اعظم ا بوصنیفہ کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ ا، م بخاری جمہور کی طرف سے ا، م صاحب کی رد کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تخص ایے آپ کوانا مو من کہہ سکتا ہے یانہیں؟ ·

ا، ماعظم ابوحنیفهٔ فرماتے ہیں قطعاُ دعویٰ کرسکتا ہے۔جمہور کہتے ہیں کدان شاءاللہ کے ساتھ کہہسکتا ہے۔امام صاحبٌ فرماتے ہیں کدان شاءاللہ کے ساتھ نہ کہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کداس کواینے ایمان میں شک ہے اور شک کے ساتھ ایمان قبول نہیں ہوتا تواہ م بخاری ابن ابی ملیکہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں ٣٣ صحابہ کرام ہے ملاکوئی بھی ایمان کا دعوی نہیں کرتا تھا بلکہ برایک نفاق ہے ڈرتا تھا۔

جو اب: · · · جواب علی سبیل المحا کمه نے ایک ہے حامت موجودہ راہند۔حالت موجودہ کے اعتبار سے اس کو بلاتر دوكبزي بيدوسرى بحالت مستقبله بالت مستقبله كالخاط الشاءالله كهناها بيتوامام صاحب كاقول عالت موجوده کے لحاظ سے ہے۔ اور جمہور آئمہ کا قول حالت مستقبلہ کے لحاظ سے ہے۔

و اقعه: . . حفزت مولانا اسعد مد في نے حفزت مد في كے حوالہ ہے ايك مرتبة ترك عالم كا قصه سنايا كه حديث یرُ ھات ہوئے مجھی آ ہ بھر کر کہتے کہ چرواہا بازی لے گیا۔ شاگر دوں کے بوچھنے پر بتایا کہ ایک دفعہ مجھے اورایک چروا ہے کو شب قد رنصیب ہوئی دونوں نے دعا کی چروا ہے نے دعا ہ گی اے اللہ ایمان کے ساتھ کلمہ بڑھتے ہوئے دنیا ہے کو شب فید دنیا ہے دہ میر ہے سے مخلمہ بڑھتے ہوئے فوت ہوگیا میں نے دعا کی کہ اے اللہ اصلقہ درس وسیع کرد ہے۔ میراصقہ درس تو بہت وسیع ہو چکا ہے لیکن خاتمہ کی سوچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ چروا ہا بازی لے گیا۔ ویلڈ کو عن المحسن ما حافہ الامؤ من: · · خافہ کی ضمیر میں دوا حمال ہیں اے اللہ تعالى ۲۔ نفاق جس کے پاس کچھ نہ ہوا ہے کیاؤر ہے۔

لنگکے زیرو لنگکے بالا ۞ نے غم دزدو نے غم کالا

گبنا ہوں پراصرار نہ ہونا چہے۔حضرت الوبكرصدين في كاقول مااصر من استغفر توبہ اصرار ذاكل ہوج تا ہے اوراصرار سے ايمان ك زاكل ہونے كاخوف ہے اورتوبہ تين حرفوں كانام نہيں صرف لفظ توبہ بول دينا اور چھوڑنے كارادہ نه كرنا بياستہزاء ہے۔حضور عليہ نے فرمايا ((المتوبة الندم))

تو بہ کے ارکان: ﴿ توبہ کے تین رکن ہیں ا گزشتہ پرندامت ہو ۲۔معانی کی طلب ہو ۳۔ آئندہ نہ کرنے م کاعزم، میں کہا کرتا ہوں آجکل دعا بھی فداق ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں کرتے نہیں۔

حدثنا محمد بن عوعوة : .. .. الموجنة: مرجه ایک فرقه بجوم جه کاقب سے ملقب بان
کومر جه کہنے کی دووجہیں ہیں ا چونکه به لوگ عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں اور غیر ضروری قرار دیتے ہیں
۲ میں المعون فی المرجاء اوروہ (مبالغه فی المرجاء) یم ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان دہ نہیں ہے۔
موجئه سمی اقسام: مرجه کی دوسمیں ہیں ا مرجه اعتقادی جواعتقاد ااعمال کوغیر ضروری سیجھتے ہیں
۲ مرجه عملی جواعمال کو ایمان کا جزیمیں مانتے ایمان سے مؤخر مانتے ہیں۔

تعبیر ثانمی: یایول که لیل که مرجه دوتهم پر بیں۔ ا۔ مرجه بدی۔ جن کاعقیدہ ہے کہ اعمال ضروری نہیں ۲۔ مرجه بدی۔ جن کاعقیدہ ہے کہ اعمال ضروری مانتے میں البتہ ضروری مانتے ہیں۔ ایمان کا جز نہیں اور اعمال کو ایمان ہے مؤخر مانتے ہیں البتہ ضروری مانتے ہیں۔ افظ کے امتباس کی وجہ ہے عنی کا التباس نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ حنفیہ میں سے سی سے منقول نہیں کہ وہ اعمال کوغیر ضروری بجھتے ہوں۔ بعض نے حنفیہ کومر جد کہا ہے تو فہ کورہ طریقہ برفرق واضح ہوچکا۔

سباب المسلم فسوق: ساس عابت بواكم مل ضرورى ب اورمعصيت سايمان كونقصان بوتاب ورندآب معطية بدار شادنفر مات اى طرح وقتاله كفر ب-

سو ال: ... مرجد کی روتو ہوگئ لیکن خارجیہ کی تائید ہوگئ کیونکہ وہ کمیٹرہ سے دخول فی الکفو کے قائل ہیں؟ جو اب: ... اس کی مختلف توجیہات ہیں التخلیظ بولاگی ۲۔ مفضی الی الکفو ہوجائے گا ۳۔ شہرہ ہے ۲۔ مستحل پڑمحول ہے جومومن کو من حیث المعومن قمل کرنا حلال ہم تتا ہو یہ وعیداس کے بارے میں ہے۔ یخبر بلیلة القدر: .....لیلة القدر سارے سال میں گومتی ہے یارمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے؟ البعض حضرات کا ندہب یہ ہے کہ خاص تو نہیں لیکن اکثر رمضان میں ہوتی ہے۔

۲۔ بعض کے نزدیک رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہان کے پھر دوقول ہیں اوپورے رمضان میں ہو سکتی ہے اور اکثر عشرہ اخیرہ میں ہوتی ہے اور اکثر عشرہ اخیرہ میں ہی ہوتی ہے جہور کا قول سے جات کہ عشرہ اخیرہ میں ہی ہوتی ہے پھران میں سے طاق را توں میں۔ زیادہ مشہور ستائیسویں رات ہے۔ ۲ کی تعین بالنص نہیں ہے لیکن ہزرگوں کے مشاہدات ای رات کی نشاند ہی کرتے ہیں۔

فتلاحی ر جلان: ..... مراد کعب بن مالک اورعبدالله بن حدر دامی، بددونون جھر پڑے،ان کا قرض کا جھراً ا تھا۔حضور علی نے فیصلہ فرمایا کہ کعب سے فرمایا آ دھالے لے اور عبداللہ کوفرمایا آ دھادید سے ن

فو فعت: ....اس کی ایک تفری شیعہ نے کی کدرات ہے ہی تہیں ،مرے سے اٹھ لی گئی کین میچے نہیں ہے رفعت کامعنی دفعت تعیینها ہے قرید التمسو هاہے۔

عسلى ان يكون خيرا لكم: ....سوال: چمپانيس كياخير بركت ب

جواب : ..... جب طالبین تلاش میں زیادہ کوشش کریں گے تو تو اب زیادہ ہوگا۔ مخضر لفظ میں عرض کروں کہ اس کے چھپانے میں عاشقوں کے لیے ستاری ہے۔ فاسقوں کے لیے ستاری ہے۔ فاسقوں کے لیے ستاری ہے۔ کریں گے۔ کریں گے ہم جیسے گنا ہوں سے بچیس گے۔ کریں گے ہم جیسے گنا ہوں سے بچیس گے۔

التمسوها في السبع والتسع والخمس: ....سوال: ووبرى روايت من التمسوها في العشر الاواخر كاذكر الم وونون روايتون من تعارض الواجر العشر الاواخر كاذكر الم وونون روايتون من تعارض الواجر

جواب اول: ..... تعارض بین باس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ مہینہ کے آخر میں تلاش کرو۔ اب مہینے کی تقسیم بھی عشرے موق ہوت ہے اور بھی اسبو عات سے۔ جب مسبع کہاتو مراد سبع اخیر ہے تسبع بولاتو مراد تسبع اخیر ہے علی ھذا القیاس . جو اب ثانی : ...... اگر تعارض مان بھی لیس تور فع تعارض کی صورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ عشرین کا لفظ بھی لگادیا جائے تو اس سے اخیر عشروکی طاق راتوں کی طرف اشارہ ہوگا۔

انطباق: ....انطباق كى دوصورتين بير.

الصورة الاولى: ..... دوسرى مديث بهلي ترجمه كمطابق بكه جسطرح ليلة القدرى تعين ايك كناه ك وجه الصورة الاولى و الكلي المعالم الم

ابغارق ثريف جاص ۲۵

والربرة بمه عرارو مايحدوم الاصوار على التقاتل والعصيان.

الصورة المثانية: اب مين تق كرك كبتا بون دونون سادونون ثابت بين اورية برع به درنه ورك بالصورة المثانية: اب مين تق كرك كبتا بون دونون سادونون ثابت بين اورية برع بالمسلم فسوق وقتاله كفر ـ قال كفركاسب بنا باوركفر عديث دوسرى ترجمه ساس طرح منطبق بكرتلاح كم قال كاسب بن جاتى ساخة تناذع ساروك ديا كياتا كه قاتل كانوبت ندة كتوو ما يحذر من التقاتل كيس تح بحى انطباق بوكيا-

(۲۷)

هر باب سؤال جبريل النبى عليه عن الايمان
و الاسلام و الاحسان و علم الساعة
حفرت جريل كا آنخفرت المين علي علي الكان كيا بها المالام كيا بها و المالة عن المالام كيا بها و المالة عن المالام كيا بها و رقيامت جانتے بو (كب آئي كي ؟)

وبیان النبی سیست له ثم قال جاء جبریل علیه السلام یعلمکم دینکم اور تخضر سیست کا النبی علیه السلام یعلمکم دینکم اور تخضر سیست کا النبی علیه الله کا که دینا و مابین النبی علیه الله کوفد عبدالقیس فجعل ذلک کله دینا و مابین النبی علیه کی النبی علی که عبدالقیس قو تخضر سیست کی نامی النبی علی که که مینا کودین فرهاه اور النبا بی النامی بیان به جوآپ کی کی نامی بیان مینا که که مینا و قوله تعالی (وَ مَنُ یَنْتُغ عَیُوالاسکلام دِیناً فَلَنُ یُقُبل منهُ) مینا الایمان و قوله تعالی (وَ مَنْ یَنْتُغ عَیُوالاسکلام دِیناً فَلَنُ یُقبل منهُ) که یی مینا الایمان و قوله تعالی (وَ مَنْ یَنْتُغ عَیُوالاسکلام دِیناً فَلَنُ یُقبل منهُ) که یی مینا الایمان و قوله تعالی (وَ مَنْ یَنْتُغ عَیُوالاسکلام دِیناً فَلَنْ یُقبل منهُ) که یی مینا در یوب تو بر می تول ند بوگا ای کی طرف ہے۔ اور بر تو بر تو بر تو تول ند بوگا ای کی طرف ہے۔ ایک کان النبی عربی نامی کوفردی ابودیان تمی نے مول نا النبی فرد عق ابی هویو قال کان النبی عربی نامی المینان النبی عربی نامی مینان کی المینان النبی عربی نامی در عق عن ابی هویو قال کان النبی عربی نامی در عیمی بوئ تیم بوئ تول نامی دینان کیا تمون نامی در تا تخضر سینان کیا کان النبی عربی نامی در نامی مینان کیا کان النبی عربی نامی در عین بین کیا تا کان النبی عربی نامی در عیمی بوئ تیمی بوئ تیمی دون تا کوفرد مینان کیا در تا کوفر کار مینان کیا تا کوفرد کی در مینان کیا در تا کوفرد کیا تا کان النبی مینان کیا تا کوفرد کیا تا کان النبی مینان کیا تا کوفرد کیا تا کان النبی مینان کیا تا کوفرد کیا تا

ماالايمان قال ان تؤمن بالله وملآئكته فاتاه رجل فقال ائے میں ایک محض آیا اور پوچھنے لگا ہمان سے کہتے ہیں؟ آپ اللہ نے فرمایا کہ ایمان بدے کہ تو اللہ اور اسکے فرشتوں کا وبلقآئه بالبعث قال ماالاسلام؟ ورسله وتؤمن اوراس سے ملنے کااوراس کے پیغمبروں کا یقین کرے،اورمرکر جی اٹھنے کو مانے اس نے یو جھا اسلام کیاہے؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولاتشرك به وتقيم الصلوةوتؤدّى الزكوة المفروضة آ پیٹائینے نے فر ہایاسلام یہ ہے کہ القد کو پوہے اس کے ساتھ شریک نہ کرے ہماز کو ٹھیک کرے اور فرض شدہ ز کو ۃ ادا کرے تعبدالله ماالاحسان؟ قال رمضان، قال ان اوررمضان کے روزے رکھے،اس نے پوچھا:احسان کیا ہے؟ آپ نے فرہ یااحسان پیہ ہے کہ انتدکواییہ (۱۷۶۸) پو جے كانك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك قال متى الساعة ؟ گویا که تواس کو دیکھ رہا ہے،اگریہ نہ ہو سکے توا تنا خیال رکھ کہ وہ تجھ کو دیکھ رہاہے اس نے کہا قیامت کب آئیگی؟ ماالمشول السائل وسأخبرك عن اشراطها باعلم قال من ے منبیقہ نے فرمایا جس سے بوچھتا ہے وہ بھی بوچھنے والے سے زیادہ نہیں جا نتااور میں جھھکواس کی نشانیاں بتلائے دیتا ہول ولدت الامة ربها واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان جب لونڈی اپنے میاں کو جنے اور جب کالے اونٹ جرانے والے کمی مجی عمارتیں مھونگیں (بڑے بن جا کیں) تلاالنبى لمكنظ الاالله لايعلمهن ۔ کی ان یا نجے باتوں میں ہے جن کواملہ کے سواکو کی نہیں جانتاہ بھر آنخضرت بھیلتھ نے (سور القمان کی ) ہے آیت پڑھی عندة عِلْمُ السَّاعَةِ الابني الله ادبر فقال ردوه بیشک الله ای جانتا ہے قیامت کب آئی آخرآیت تک چروہ تخص پیٹے موز کر چلاء تخضرت میلینیٹے نے فرملیا کہ اس کو پھر (ہرے۔ ملاؤاء هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم يرواشيئا فقال [لوگ گئے ) تو دہاں کسی کو نہ دیکھا ،آپ نے فرمایا بیہ جبریل علیہ السوام تھے ،لوگوں کوان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابوعبدالله ذلک کله قال الإيمان جعل من اہام بخاری ؓ نے کہ آنخضرت عظیمہ نے ان سب باتوں کو (دین کہہ کر)ایمان میں شامل کردیا

# وتحقيق وتشريح

توجمة الباب كي غوض: ... غرض مصنف يس دو تقريري بير \_

تقویرِ اول: امام بخاری کامقصدای باب سے بیہ کردین، ایمان، اسلام شی واحد ہے۔ حدیثِ جبریل میں آپ سیال میں اسلام شی میں آپ ایک نے فرمایا ((یعلم کم دین کم)) سوال ایمان واسلام سے بارے میں تھا اور امام بخاری نے جوآیت فرکی سے اس میں بھی اسلام کودین کہا ہے۔

تقویو ثانی: ، ، ، غرض رفع تعارض ہے کہ حضرت جریل نے ایمان ، اسلام افراحسان کے بارے میں سوال کیا آپ سالیہ اسلام افراحسان کے بارے میں سوال کیا آپ سالیہ نے نامیان (یعلم کم دینکم) تو معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں پردین کالفظ اطلاق کی جاتا ہے اور قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ﴿ وَمَنْ یَتَمَعْ غَیْرَ الْإِنْسَلام دِیْنًا ﴾ کہ دین کا فظ صرف اسلام پر بولا جاتا ہے رفع تعارض ، وطریقے ہے۔ ،

الموجه الاول: ۱۰۰۰ ایمان اور اسلام میں اتحاد ذاتی اور تغیر اعتباری ہے کہ ایمان تقدیق باطنی مع انقیاد ظاہری کا نام ہے اور اسلام انقیادِ ظاہری کا نام ہے۔ توجب اتحاد ذاتی ہواتو کہیں اکھے بھی ہو سکتے ہیں اور تغایر اعتباری ہے تو کہیں مقابے میں بھی آ سکتے ہیں علاء اس کو یول تعبیر کرتے ہیں اذا اجتمعا افتو قاو اذا فتو قا اجتمعا و جب دونوں متقابل استعال ہوں گے تو دونوں کے مختلف معنی مراد لیے جا کیں گے اور اگر اکیلا لفظ ایمان یا اکیلا لفظ اسلام استعال ہوگا تو داتی ہوگا کہ اس لفظ سے دونوں مراد ہوں گے۔

نگته: لفظ وسط کے بارے میں آتا ہے الساکن متحرک والمتحرک ساکن کہ جبسین کے سکون کے ساتھ ہوگاتو متحرک اوراگرسین کی حرکت کے ساتھ ہوگاتو ساکن لیجن کی چیز کے بانکل بچ کے ایک نقطے کووسط بفتح السین کہتے جیں اسے کہ المتحرک ساکن اور کی چیز کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کے علاقے کووسط بفتح السین کہتے ہیں اسے کہ اللساکن متحرک جبو سُطسین کے سکون کے ساتھ ہوگاتو اسکامصداق بین علاقے کووسُط کتے ہیں اوراگر وَسط سین کی حرکت کے ساتھ ہوگاتو اسکامصداق ایک ہی ہوگا یعنی عین در میان ۔ الطرفین کی ہو سکتے ہیں اوراگر وَسط سین کی حرکت کے ساتھ ہوگاتو اس کا مصداق ایک ہی ہوگا یعنی عین در میان ۔ اللو جه المثانی : ایک مقدم درس ہاورایک مقام وعظ دمقام درس میں ایمان اوراسمام جدا جدا ہوتے ہیں اور مقام وحظ ہے المرائی ہو سکتے ہیں آئے تو یہ مقام درس تھا المرائی آپ ایک ہی ہوئے ہیں ۔ تو حضرت جریل علیہ السلام آپ ایک ہی ہوئے ہیں آئے تو یہ مقام درس تھا ہوری تھا ہے تو وہ مقام وعظ ہے۔

سوال: جرال عليه السلام في بيه وال كب كيا؟

جواب : .....راج بنب كم جوة الوداع كے بعد وفات سے چند ماہ بل بونك جوة الوداع ميں اسلام كمل مو چكا تھا تو الله تعالى نے جريل كو بھيجاتا كه اسلام كاخلاصه صحابه كرام كوؤ براديا جائے - جريل نے چار چيزوں كے بارے ميں سوال كئے ـ (۱) ايمان (۲) اسلام (۳) احسان (۴) ساعة ـ

بارزا یو ما للناس: منمایاں ہوکر بیٹے ہوئے تے معلوم ہوا کہ آپ اللے تعلیم کے لیے بیٹے تو نمایاں ہوکر بیٹے۔ (معلم کے لیے نمایاں ہوکر بیٹے اور کھی ایسے بیٹے کہ آنے والوں کو پتہ ہی نہ چاتا تھا۔

ان قؤهن بالله: . . . حفرت جريل عليه السلام نے سوال كيا كه ايمان كيا ہے؟ تو آپ يَنْ اَلْهُ نَوْ مَن الله اَنْ تُؤمن الله اعتراض : . . سوال مِن تعريف يوچي گئ تو آپ عَلِيلَة نے ايمان كي تعريف تو بتلائي نبيس اور اگر يهي تعريف هيئة تعريف الشخص بنفسه لازم آئي ۔

جواب اول: .... خاطب سائل كے مشاء كو بجو كرجواب ديتا ہے اور سائل كا مشاء حقيقت ايمان كاسوال نہيں ہے بلك مؤمن بك تفصيل ہے چنانچي آپ علي الله في مؤمن بك تفصيل بين كردى۔

جو اب ثانى: ..... منشاءايمان كى تعريف بى برسوال من ايمان اصطلاحى مراد براورجواب اورمعرف والى جانب من ايمان بغوى مراد بي ين تصدق بالله جيسا كقر آن مجيد من بهوَمَا أنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَّا اى بِمُصَلَّقِ لَنَّا اِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى

جواب: ... ۱۰ ساب کی تقدیق که الله واجب الوجود ہے تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے یعنی نداس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔

و ملائکته: ... ملائکه، مَلک (اَنْتَحَ الام) کی جمع ،فرشته مَلِک (بسرالام) بمعنی بادشاه ، بیافظ اُلو که ہے لیا گیا ہے۔ ملک اصل میں ملئک تھا اور ملئک اصل میں مئلک تھا قلب مکانی ہوئی تو ملئک ہوا۔ یَولی والا قاعدہ جاری ہوا تو مَلک ہوگیا کہ ہمزہ متحرک ماقبل ساکن ،حرکت نقل کرکے ماقبل کودے دی چرہمزہ گرگیا۔ (مَلَک کی جمع ملائکہ،مَلِک کی جمع ملوک اور مِلک کی جمع الملاک اور مُلک کی جمع مما لک آتی ہے: مرتب) سوال: اسمال کا کہ کا مطلب کیا ہے؟

جو اب: مطلب یہ ہے کہ هو جسم نورانی بتشکل باشکال مختلفة لایذ کرو لایؤنٹ پر ایمان لانا۔ قرآن میں ہے ﴿ لایفونٹ بر ایمان لانا۔ قرآن میں ہے ﴿ لایفصُونَ اللهُ مَآامَرَهُمُ وَيَفَعَلُونَ مَايُؤْمَرُ وُنَ ﴾ یم مولانا شبیرا حمد عثاثی فرماتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دہ اللہ کی ایس مخلوق ہیں جواس کے تھم پرکام کرتے ہیں اور سفراء الرحمٰن اور عباو کرمون ہیں ہو

ل مورة يوشت باروالما آيت مداع بارو ١٨ مورة تحريم آيت ١١ سع ورس بخاري س ١٨٥٠

بلقاته: ..... يقين ركھ كرائدتعالى سے لقآء (ملاقات) ہوگى۔

سوال: ..... سائل سوال كرتا ب كدايك فخص كيسے يفين ركھ كدالله پاك كاديدار ہوگا يالقآء ہوگا جب كه حسن خاتمہ كايد نہيں؟

جواب اول: .....نفس الامريس لقا مهو گاخاتمه اگراچها مواتو بالفعل نعيب موج ئے گا ورا گرخاتمه اچهانه مواتو محروم رہے گا۔

جواب ثانى: ....ال جمله کامطلب بيت که انتقال من دار الدنيا الى دارالاخره پرايمان لائدايك مديث من به در الاخره پرايمان لائدايك مديث من به يومن بلقائي ولم يقنع بعطائي ولم يرض بقضائي فليطلب رباً سوآئي))

#### . مسئله رؤية بارى تعالىٰ

رؤیت باری تعالی ممکن ہے لیکن اس دنیا میں وقوع نہیں ہے اس لیے اس لقاء سے مراد رؤیت اخروی ہے حضور علیقت کو معراج میں رؤیت نصیب ہوئی یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔

جمہور محققین کے نزدیک رؤیت باری تعالی ہوئی ہے کین اس کی کیفیت ﴿ لَیْسَ حَمِفُلِه شَیْء ﴾ ہے کیونکہ رؤیت کے داور حدود ضروری ہیں اللہ تعالی اس ہے پاک ہے۔ حضرت شاہ صاحب قر، تے ہیں کہ رؤیت باری تعالی رؤیت تجلیات ہے۔ آنخضرت آلیا ہے کو جورؤیت حاصل ہوئی وہ علم آخرت کی ہے ای طرح مومنوں کو بھی حاصل ہوگ۔ معتز لدا نکاری ہیں۔

دليل معتزله: ... . ﴿ لاتُدُرِكُهُ الْابْصَارُ ﴾

#### دلائل جمهور

اول: ..... مفصل روایات میں آتا ہے هل نوی ربنا کے جواب میں آپ عَنْ اَللَّهِ نِے فرایاتم چاند کی طرح الله کودیکھو گےکوئی مزاحت نہیں ہوگی۔

ثانى: … قرآن پاك نے كفاركا خسران بتلاتے ہوئے ﴿ كَلاّ إِنَهُمْ عَنُ رَّبُهِمْ يَوُمَنِذِ لَمَحُجُو بُوُنَ ﴾ بل اگر مومنوں كورؤيت نہ ہوتو ان كوپردہ ميں ركھنے كاكيا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہوگا جب مومنوں كورؤيت حاصل ہواوركا فروں كونہو۔

دلیل معتزله کاجواب ۱: ۱۰۰۰۰۰۰ لابصار پرالف لام عهدی بابصار دنیا مراد بین بهم اخروی رؤیت کوتان معتزله کا کردی دویت کوتاک بین می

ن پاره عسورة لانوم آيت ١٠٠٦ پاره ٣٠ سورة الطفقين آيت ١٥

جواب ۲: ۳ آیت میں ابصار کے مدرک ہونے کی نفی ہے اپنے مدرّک ہونے کی نفی نہیں ہے۔ ابصار کامدرک نہروناکی مانع کی وجہ سے ہے جب وہ مانع زائل ہوجائے گاتورؤیت ہوگ۔

جو اب تالت: ﴿ لَا تُكُورُ كُهُ الْابْصَارُ ﴾ ای بالاحاطة کیونکدالندتوں مکان اور مکانیات ہے پاک ہیں۔ واقعه: ﴿ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے یہاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ معتز لداس کے منکر ہیں تو اس کا جواب ایک عالم نے بری عمد گی سے نمنا دیا عالم نے معتز بدسے کہا کدالقد پاک کا وجود و سنتے ہو کہا و نے تیں! فروی با کمال مانتے ہو، کہ بال! محرفرمایا با کمال چیز دیکھنے کو جی چاہتا ہے معتز لدنے کہا ہال! عالم نے فرمایا کہ جی خال کودیکھنے کو جی نہیں جا ہا کرتا۔

نصیحت اساتذہ: .... جارے اساتذہ نے ہمیں ایک نصیحت کی تھی کہ جوبات جس سے تی ہوائی کے حوالہ سے بتایا کروائی سے علم میں برکت ہوگ ورنہ تدلیس کی صورت ہے۔ اگر بیمسئلہ ہم اپنی طرف سے بھی کہددیت تو آپ بیجھتے کہ بڑا اس کے کہتی سائی باتیں کرتا ہے۔ آج اکثر بیدھوکا نگا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو علامہ اور عالم سیجھتے کہ بین مائلہ ہم مدری ہیں باتیں نقل کرتے ہیں عالم اور علامہ تو کوئی کوئی ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے علم آئے۔

ورسله: ، ،رسل،رسول کی جع ہے۔

رسول كى تعريف: · · · انسان بعثه الله لتبليغ الاحكام مع كتابٍ وشريعةٍ. رسولوں پرايمان الله كامطب يه يه كده خوداوران كرتبلغ برحق بيل ـ

تقیمو ا: اقام العود اذا قومه سے بہعنی سیدها کرناتونماز کوبھی آ داب وسنن کے ساتھ سیدها کرکے پڑھے۔ بیناوی شریف (سوا) پر ہے اویو اظبون علیها من قامت السوق اذا نفقت و اقمتها اذا جعلتها نافقة قال .

اقامت غزالة سوق الضراب ۞ لاهل العراقين حولاقميطا

فاله اذاحوفظ عليهاكانت كالنافق الذي يرغب فيه واذاضيعت كانت كالكاسد المرغوب

عنه اویتشمرون لادائهامن غیرفتورولاتوان من قولهم قام بالامرواقامه اذا جدفیه و تجلد الخ ۲- یابی اقام الحرب سے ماخوذ بجبکدووام حرف بوتوا قامت صنوق وائماً نماز پر سے سے بوگ ۔

اقامتِ صلوة كى شرائط: ... ١٠١ قمع صلوة تين شراكا عه

ا سنن اورآ داب کے ساتھ پڑھے ۱۰۰ ہمیشہ پڑھے سے جماعت سے پڑھے۔

سوال: .... حج كاذكركيون نبين كيا؟

جواب: بعض نے کہا کہ جج کی فرضیت ابھی تک نہیں ہوئی تھی اس لئے ذکر نہیں کیا۔لیکن اس کے برعکس راجج سے سے کہ یہ سہوراوی ہے یااختصار راوی۔ کیونکہ بعض روایتوں میں صوم کا ذکر بھی نہیں حالانکہ وہ تو بہت پہلے فرض ہو چکے تھے یہ بالکل آخر اسلام کا واقعہ ہے۔

سوالِ ثالث: ماالاحسار؟ درجه احسان كياب؟ احسان كي كتب بير؟ قرآن پاك مين متعدد جلّه احسان كاذَر آيا به هذا ألله مع اللّذِين اتّقَوُ اوَّ اللّذِينَ هُمُ مُحْسِنُونَ ﴾ لـ

جو اب: .....اس حدیث میں آپ علیہ نے جواب دیا کہ احسان میہ عبادت اس طریقہ پر کرے کہ گویا تو خدا کود کی رہا ہے۔اس سے کیامقصود ہے اس میں دوتول ہیں۔

اول: ... ملامدنو وگ فرماتے ہیں کہ کمال فی العبادت مقصود ہے اور میہ جب ہی ہوتا ہے کہ بید دھیان ہو کہ اللہ مجھے د کیور ہاہے۔ جواب کے دو جمعے ہیں کہ تو خدا کود کیھر ہاہے در نہوہ تجھے دیکھ رہاہے۔ اس درجہ کا نام مقام اخلاص ہے۔ ثانبی: ... علد مدابن جُرُفر ماتے ہیں عبادت کے درجات بیان کرنامقصود ہے۔ درجات عبادت تین ہیں۔

ا براُتِ عہدہ: عبادت اس طریقہ سے کرے کہ ذمہ تکلیف سے بری ہوجائے بحیث یتفوع ذمة التكلیف یعنی عبادت بجمیع المسرائط والاركان ہو۔

۲ مقام مشابده: الله پاک کے ساتھ اتنا حضور ہوجائے کہ گویا الله سامنے ہیں جیسے جضور علیہ فرماتے ہیں ((
 قرة عینی فی الصلوة)) ع مُحندُ ک جبی ہوگ کہ مقام مشاہدہ نصیب ہو۔

سل مقام مراقبه: اگریددوسرادرجه حاصل نه به وتویه سوچ حاصل به وجائے کدالله پاک دیکور با ہے اب شرح الفاظ بول : وگی فان لم تکن تراه فاستمر فی العبادة فانه یواک "فا" تعلیلیه ب پہلا درجہ تو ہم کو بھی نصیب ہے اور جمہور کونصیب ہے بہلا درجہ فرض ہے دوسرے درجے مستحب ہیں۔

ﷺ حضرت تھانو کُ فرماتے ہیں کہ نماز میں کسی وقت تو القد کا دھیان ہرا یک کونھیب ہوجا تا ہے اور کہیں نہیں تو تحبیر اولی کے دفت تو دھیان ہو ہی جاتا ہو گا۔اگر کوئی آ دمی کمزور اور بوڑھا ہوتو اس کوتل تو نہیں کر دیا جاتا اسی طرح اگر با مکل دھیان نہیں پھر بھی نقشہ تو ہے اگر نقشہ ہوتو روح پڑتی ہے اگر نقشہ نہ ہوتو روح کیسے پڑے گی ؟

ماالمسئول باعلم من السائل: ۱۰۰۰ سے مقصدیے کے عدم علم میں دونوں مساوی ہیں قیامت کے بارے میں جس سے سال کیا گیا ہوں اس کے اس کے کیا مقصدہ علم میں تساوی اللہ میں تساوی ؟ مشوح اول: الفوی لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ مثیر ہیں کہ تیرامیر اعلم مساوی ہے وہ کیے ؟ کیونکہ دونوں مشوح اول:

ر در ۱۲ ورة نش آيت ۱۲۸ ع نشال نمازش ۲۲ بواله منهات لي نظامان جرّ

کوا تناعلم ہے کہ قیامت آنی ہے اور یہ بھی علم ہے کہ وقت کی تعیین نہیں ہے۔

مشوح ثانی: ..... مقصود عدم علم میں تساوی ہے کہ تعیین کاعلم نہ تہیں ہے نہ ہمیں۔ دوسری شرح میں قضیہ سالبہ ہےاور کہلی شرح میں موجبہ معدولہ انحول ہے۔

تساوی فی عدم العلم کی دلیل اول یددوسرامنی تساوی، تساوی فی عدم العلم محاور یس استعال بوتا براً روید بیل شرح به ای لئے آب شافته نے اس کے بعد فرمایا ساخبر ک عن اشراطها نیز جرئیل نے کہا احبو نی عن اهار اتها بیتساوی فی عدم العلم مراد ہونے کی دلیل ہے۔

دلیلِ ثانی: ... .. شراح محدثین نے بھی ای پرمحول کیا ہے۔ بیں اس پر زوراس کیے لگار ہاہوں کہم کسی کی ترویر میں نہ آ جاؤکر ہی اعضور علیقی کو علم تھا اور جبر ئیل کو بھی ۔ لیکن آ ب علیقی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ راز کی بات ہے بتا نے کی ضرورت نہیں ہے ۔ تریف کرنے والوں کا ایک قصہ بھی سن کیجے۔ ﴿فَدُ نَوْنِی تَقَلَّبَ وَجُهِکَ فِی السَّماء فلنُو لُینَ کَ فِبْلَة تُوصُنها فَوَلٌ وَجُهَکَ ﴾ لوبدل ہی لو معنسرین ومحدثین واس کا ترجمہ کرتے ہیں، السَّماء فلنُو لُینَ کَ اس قبلہ کی طرف جس پر آ پر راضی ہیں ۔ لوبدل ہی لو ۔ لیکن فحدین ہم فین یوں ترجمہ کرتے ہیں اس وربدل دیں گے اس قبلہ کی طرف جس پر آ پر راضی ہیں اس پر ہم بھی راضی ہیں اس کے کہ آ پ کی رضا کے فاف ہی مربی نہیں سکتے ۔ مفسر کی تغییر ہوگا، خطیب کا خطبہ ہوگا نعرہ تکمیر لگا اور مختار کل ثابت کیا۔

دوسرا خطیب کہتا ہے ہم آپ کے چہرے کے پلننے کود کھتے ہیں تو آپ بلنتے رہیں افتیار تو ہمارا ہے ہم جب جا ہیں گے آپ کے چہرے کو بلیٹ دیں گے تو لو بلیٹ دیتے ہیں۔

سوال: آب الله عن جواب من طول كون اختيار فرمايا؟ اتنا كون نبيس كهدو يالااعلم؟

جواب اول: سساس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جریل ہے بھی سوال کیا تھا تو جو اب دیا۔ کیا تھا تو حضرت جریل نے بھی جواب دیا تھا تو آپ علیہ نے تأسیا وہی جواب دیا۔

جو اب ثانی: سن تا کرخاطبین کومعلوم ہوجائے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس جواب میں مبالغہ فی الھی بے کہ افضل البشر والرسل اور افضل الملائکہ جب دونوں ہی نہیں جانے تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوااور کوئی نہیں جانتا۔ مسأخبر کے عن امشر اطبعا: سن سائراط ساعت ابتداء دوسم پر ہے۔ (۱) بعیدہ (۲) قریبہ پھران میں سے ہرا یک

دوسم پرے(۱) فیر(۲) شریق کل چارسیس ہوئیں(۱) بعیدہ فیر(۲) بعیدہ شر(۳) قریبہ فیر(۴) قریبہ شرر برایک کی مثال بعیدہ خیو نزول عیس ، قریبه شوریه شوم بیت الله شریف۔

ا **ذاو لدت الامة** ربھا: .... جبلونڈی اپنے، لک کوجنے گ بعض روایتوں میں دہنھا ہے دونوں کا ایک ہی مطلب ہے تامیٹ بطورنسمہ کے ہے۔

اذا ولدت الامة ربها: ١٠٠٠ الرجمله كي متعدد شرحيل بير.

الشوح الاول: ..... لونڈیاں بہت ہوج کیں گی چروگ ان کو ام الولد بنا کیں گے ام ومد کثیر ہوجا کیں گی۔ تو ضاہر ہے کہ اس میٹے کی وجہ سے آزاد ہوجائے گی توبیہ کثر ت اِما آء کی طرف اشارہ ہے۔

المشوح الثانى: ... . ئى امبات الولد كنايە ب تصبيع حقوق سے يعنى اس ميں اشاره بى كە امبات لولدكى ئى جائزتونبيل كيكن تصبيع حقوق سے يعنى اس ميں اشاره بى كەرگى بىيا بھى اس كوخريد لے گا۔ المشوح الثالث: ..... كى توف د سے كنايە بات ف د بول كى كدلوگ عورتول كو پكر كريچنا شروع كردي كى گر بربر ھے گى بىت نبيل جلے گا كه مال كہال ہا د بينا كہ ل اور بھى ايس بھى بوگا كه مال كوخريد لے گا۔

و اقعہ: ..... ایک مرتب ہم حج کے لیے گئے ہوئے تھے کمد کرمہ میں ہد بات مشہور ہوئی کہ ماں بیٹا مل گئے جو کہ تھے کہ کرمہ میں ہد بات مشہور ہوئی کہ ماں بیٹا مل گئے جو کہ تقسیم ہند کے دفت بچھڑ گئے تھے اس کھے طواف کررہے تھے بڑھیا بیٹے کو بہت غور سے دیکھر ہی ہو؟ کہنے گئی بیٹا تم میں مجھے اپنے بیٹے کی جھلک نظر آتی ہے۔اس نے بیٹا ہونات میں کیا، تقسم ہند کے فسادات کے بعدا یک دوسرے سے مے۔

المشرح الموابع: ... عقوق والدین سے کنایہ ہے کہ نوجوان اپنی ماں سے وہی سلوک کریں گے جو آتا اپنی لونڈی سے کرتا ہے۔ رعب سے کام لیتا ہے کام نہ کرنے پر ڈائٹتا ہے۔ میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب تم بنی سے تھے ، ل تہاری فدمت کرتی رہی اب نہ کرواؤ۔ اب تم ان کے کپڑے دھوؤ۔ ایبا نہ ہو کہ تم چار پائی پر بیٹھواور مال بینچے ۔ کھانا نہ کپے تو ڈائٹ دو۔ ہم جب پڑھنے لگ گئے تو چھٹیوں میں گھر جاکر ماں سے کپڑے نہیں دھلواتے بھے ۔ جھڑے مولان محمد قاسم صاحب کی گھروائی حصارت مولانا محمد طیب سے دادی فرماتی ہیں کہ جب میرانکاح ہواتو سب سے پہنے بات یہ کہی کہ میں غریب ہوں اور تو امیر ہے میرا تہ رانباہ مشکل ہے یا میں امیر ہوجا وک یا پھرتو غریب ہوجا۔ کئی باریہ بات کہی یہاں تک کہ میں نے سب زیورات صدقہ کردیئے۔ پھر میں جب بھی میکے جاتی لت بھر زیورات سے آراستہ ) ہو کے آئی ۔ شو ہر کے گھر پہنی کرسب صدقہ کردیئے۔ پھر میں جب بھی میکے جاتی لت بھر زیورات سے آراستہ ) ہو گے آئی۔ شو ہر کے گھر پہنی کرسب صدقہ کردیئے۔ پھر میں جب بھی میکے جاتی لت کی محبت نکل گئی تھی ایک مرتب میں نے ایک خوبصورت جا ور ہدیہ کی تو فرہ یا کہ بیتور کھنے کے قابل ہے میں بھر گئی کہ ان کا محبت نکل گئی تھی ایک مرتب میں اسمال لگ گئے تو کپڑے ہر روز تا پاک ہوجاتے ہو یہاں سنانا مقصود ہو وہ ہے کہ مقصد ہے کہ صدقہ کرد معالی میں نے ایک مرتب در مانے ایک کہ موجاتے ہو یہاں سنانا مقصود ہو وہ ہے کہ کہ مرتب درالدہ صاحب کو برحانے میں اسمال لگ گئے تو کپڑے ہم ہر روز تا پاک ہوجاتے ہو یہاں سنانا مقصود ہو وہ ہے کھی کہ کے کہ مرتب درالدہ صاحب کو برحانے میں اسمال لگ گئے تو کپڑے ہر مردز تا پاک ہوجاتے ہو یہاں سنانا مقصود ہو میں ان گئے کہ کہ میں مردز تا پاک ہوجاتے ہو یہاں سنانا مقد کو برحانے کی مرد نے گئی کردون تا ہو کہ تو تھر وہا تے تھے تو بیوی سے فرمانے گئے کہ کی میں کہ کی کردون تا پاک ہوجاتے تھے تو بیوی سے فرمانے گئے کہ کہ مدت کردون تا پاک ہوجاتے تھے تو بیوی سے فرمانے گئے کہ کہ کردون تا پاک ہوجاتے تھے تو بیوی سے فرمانے گئے کہ کردون تا پاک ہوجاتے تھے تو بیوی سے فرمانے گئے کہ کردون تا پاک ہوجاتے تھے تو بیوی سے فرمانے کے کہ کردون کی کردون کے کہ کردون کے کہ کو بیا کہ کردون کے کہ کردون کے کہ کردون کے کو بھر کے کردون کے کردون کی کردون کے کردون کے کردون کے کردون کے کردون کے کو کردون کے کردون کے کردون کے کردون کے

تختے نفرت ہوگی میری تو ماں ہے میں اپنی مال کے کپڑے دھوؤں گا ہیوی نے کہا میں خدمت کے لے آئی ہوں میں دھوؤں گا ، کافی دریز اع ہوتار ہا آخر فیصلہ ہوا کہ ایک دن تو اور ایک دن میں دھوؤں گا۔

الشوح النحامس: ..... انقلاب احوال سے كنابيہ كه عالى ، سافل ہوجا كيں كے اور سافل عالى نہيں سمجھ توسمجھ او! مردينچے ہوجا كيں مے اور عورتيں اوپر۔ (بنظير كى حكومت كى طرف اشارہ ہے)

باپ کی بسے ادبی کا ایک و اقعہ: .....ایک فض اینے بیٹے کے ہاں مہمان ہواباب دیماتی تھابیٹا افسر ۔ بیٹے کے ہاں مہمان ہواباب دیماتی تھابیٹا افسر ۔ بیٹے کے پاس دوست واحباب بیٹے تنے اس نے ذرابے اعتنائی سے کہاادھر بیٹے جا کہ دوستوں کو پاند نہ چلے کہوں سے کہوں سے۔ دوستوں نے پوچھ لیا کہ بیکون ہے؟ بیٹے نے کہا ہمارانو کر ہے۔ باپ نے سن لیا تو کہانو کرنہیں ہوں اس کی ماں کا محمم ہوں اور بیر کہدکراٹھ کرچلا گیا۔

باپ کے ادب کا ایک و اقعہ: ..... مولانا عبد اکیم سیالکوٹی جن کے تابوں پر حواثی کرت سے پائے جاتے ہیں خصوصاً منطق کی کتابوں پر حواثی کرتے ہوئی بیں سکتابہت کم حضرات مستفیدہوتے ہیں۔ان کے تعلق مشہور ہے کہ وہ جب تصنیف کرتے تو پاؤں پٹر لیوں تک بادام روغن میں ڈیوکر بیضتے تھے مقلیہ خاندان کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ان سے کہا کہ مولانا آپ کے دالدصاحب کا بیان سننا چا ہتے ہیں۔ مولانا نے کوارہ نہ کیا کہ والدصاحب کا ناخواندہ ہونا ظام ہوجائے۔ کہا ٹھیک ہوا ہے والدصاحب کی خدمت میں جاکر عرض کیا کہ بادشاہ نے بیخواہش کی ہے آپ منبر پر کھڑے ہوکر فاری میں کہد ینا کہ جو کھی ش نے پڑھا وہ عبد الکیم کو سکھلا دیا۔ لہذا اس سے من اور چنانچ ایسانی ہوا۔

عالی سکے مسافل هونے کا ایک و اقعہ: .....ایک کھنے اپنی طازمہ کو کہا کہ طبیب کومیرا قارورہ دکھالا وَ، ملازمہ کے ہاتھ سے وہ قارورہ کر کیاس نے اپنا قارورہ طبیب کودکھا دیا بطبیب نے کہا لکری بات نہیں ، پھے ماہ کا حمل ہے ملازمہ نے رہے بات جا کرسکھ کو بتائی تو وہ کھرچا کرا جی ہوی سے جھڑنے لگا کہ بچھے کہا تھا جھے بہاتھا جھے دیسوارن ہوا کراب نتیجہ جھے بھکتنا پڑے گا۔

رعاة الابل البهم: ..... بهم ابل كى صفت بيارعاة كى ابل كى صفت بوتو مجرور بوكامعنى سياه اونث اكردعاة كى صفت بوتومعنى بوكاء اونث الردعاة كى صفت بوتومعنى بوكاء اونثول كوچرانے والے كالے كلوثے تھے۔

فى خمس لايعلمهن الاالله: ....سوال: كيامرف بائع چيزي بي جن كومرف الله باك جائة بي جمير الله باك جائة بي جميد من المدين ومرى جكم الله باك جائة بي جبد قر آن مجيد من ومرى جكم و كايتغلم جُنُودَ رَبِّكَ الله عَلَ ﴾

جواب: .....اصل میں سوال سرف پانچ چیزوں کے بارے میں تھا در خالم غیب متناہی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں مثلاً قرآن میں ہے کا یَعْلَمُ جُنُودَ دَبِّکَ إِلَّا هُوْلِس بِيقِيدو آفی ہے احرازی نہیں كيونك مذكور في السوال آيت سے پانچ كى قيدتو ثوث می۔

يب ٢٩سورة المدثر آيت ٣١

سوال: ... بہت سرے لوگ کشف سے بتادیتے ہیں کہ کیا ہوگا لڑکا ہوگایالزی ایسے آلات بھی تیار ہوگئے حضرت ابوبرصدين جب فوت مون سكويوى فراين في كاحصد كالياني بى بيدامونى جوكد لا يعلمهن الاالله كفاف ب جو اب: کشف جزئیات کا نام علم نہیں۔علم قانون کلی کا نام ہے جس سے پیۃ چل جائے کہ بچہ ہے یا بچی۔ای طرح کسی کواینے کلیات کاعلم ہوجائے کہ کل کیا کرنا ہے اور کہاں مرنا ہے ،اس کا نام علم ہے اے مثلا میں جی کونماز کے سومسئلےمعلوم ہو گئے تو کیا کہو گے کہ میاں جی عالم فقہ یافقیہہ ہو گئے؟ بلکہ فقیہہ اسے کہو گے جوفقہ کی کلیات جانتا ہو۔ ۲۔ جیسے طب کی کتاب ایک آ دمی کے ہاتھ لگ گئی اس نے طب کے جالیس پچاس مسئلے یا وکر لیے تو کیا طبیب بن گیا؟ یهی بات علم غیب کی ہے کشف جزئیات اور چیز ہے اور علم کلیات اور چیز ہے۔ ہر بلوی اس میں فرق نہیں کرتے۔ لطیفہ: … اطیفہ کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ تعالی نے آنخضرت علی ہے کوکب دیا تھا ہجرت سے پہلے یابعد میں مذکورہ بالا بہ تیں وفاٹ سے چندون پہلے کی ہیں علم غیب مرض الوفات میں ل گیا تھا؟ جبکہ مرض الوفات میں آپ علیہ سوال كرت بين أصلى الناس؛ لوك كبيت بين كنبيس يرهى - بعرجب آب عليه يغثى طارى بوجاتى ب بعرجب افاقد بوتا تواستفسار فرمدتے۔عالم آخرت کے متعلق آنخضرت علیقیہ فر ہ تے ہیں ک*ہمیرے اُم*تی آئیں گےاللہ تعالی درمیان میں یردہ حاکل کر دیں گے۔آ بے ساتھ فرما کیں گے اصحابی، التد تعالی فرما کیں گے اِنگ الاتلوی مااحلتو ابعدک <sup>ل</sup> آنخضرت التي في ما يكتراميا كرقيامت كرن الله ياكرة قريف كرول كا يلهمني المحامد احمده بها لم يحضوني الآن ع مسوال: · ایمان،احیان،اسلام اور قیامت ان حیار چیزوں کی حضرت جبریل علیه السلام نے تخصیص کیول کی؟ جو اب: 💎 ترتیب واقعی کا تقاض کہی تھ کہ سب ہے پہلے ول میں ایمان آتا ہے جب ول میں تائید کرتا ہے تو بدن میں اعمال ،اسلام آتا ہے پھراعمال کرتے کرتے احسان پیدا ہوجاتا ہے پھر جب احسان پیدا ہوتا ہے تو التدکود کیھنے کاشوق پیدا ہوتا ہے۔ درجہا حسان میں رؤیت حکمی ہے بید نیا ہی میں نصیب ہو جاتی ہے کیکن حقیقی رؤیت مرنے کے بعد ہوگ۔



(۳۹) حدثنا ابر اهیم بن حمزة قال حدثنا ابر اهیم بن سعد عن صالح بم سے بیان کیا ابرائیم بن مزہ نے مالح بن کیان سے بم سے بیان کیا ابرائیم بن محزہ نے بیان کیا انھوں نے صالح بن کیان سے عن عبید الله بن عبدالله ان عبدالله بن عباس اخبره افوں نے ابن شہب سے انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے یہ کہ ان کوعبداللہ بن عبال نے خردی،

بغاری شریف ج سن ۱۱۸ میری شریف تی ۱۱۸ ا

قال اخبرنی ابوسفیان بن حرب ان هرقل قال له سألتک هل یزیدون کما محکوالا مفیان بن حرب نے جو پی کران بین کری برق (ندم بنی نیان سے کہ میں نے تھے ہے پوچھا کران بین کے بین کا محکوالا مفیان بن حرب نے بین انہم یزیدون و گذلک الایمان حتی یتم یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے کہا بردھ رہے ہیں اور ایمان والول کا یک حال رہتا ہے یہال تک کہ وہ پورا ہو ( ہے ذور کو پینے) وسألتک هل یو تد احد سخطة لمدیدہ بعد ان یدخل فیہ فزعمت ان لا و گذلک الایمان اور میں نے تم ہے پوچھا کہ کوئی اسکورین میں آ کر پھراس کو برا بھی کر پھر ہوتا ہے؟ تو نے کہا نہیں!اور ایمان کا یک حال ہے حین تخالط بشاشتہ القلوب لایسخطہ احد جین تخالط بشاشتہ القلوب لایسخطہ احد جین تخالط بشاشتہ القلوب لایسخطہ احد جین آئی کی دل میں ہواتی ہے تو پھرکوئی اس کو برانہیں بھتا

# وتحقيق وتشريح

باب بلاترجمه كي حكميتن اورفوائد: ٠

فائده اول: سیاتو پہلے باب کا متیجہ ہوگا اگراس کو پہلے باب کا تقدینا کیں توبات آسان ہے کہ پہلے باب میں دین واسلام کا ایک ہونا ٹابت کیااور اس باب میں بھی۔

فائده ثاني: المراجمة المبكامتان مقصود موتاب كهطلبه خودر جمة قائم كرير

جوابِ اول: ، قول برقل پہی کتابوں پر بنی ہے لہذا قول برقل سے بیاستدال نہیں بلکہ کتب سابقہ سے ہے تو سے سابقہ میں ہمی میں بات ہے کدا یمان دوین ایک ہے۔

ِ جوابِ ثانی: . . . ناقل حضرت ابن عبس دلی اور بغیر انکار کے نقل کررہے ہیں تو یہ استعدال ابن عباس بند کی تقریرے ہے۔

فائدہ ثالث: ... یایافتارطعبے لیے ہواس کے متعف راجم کے جاسکتے ہیں

ا من يشرح صدره للاسلام لايرتد قط ٢ باب الايمان اذا خالطه بشاشته القلوب تويزيد وينقص ثابت بمواكبونك بثاشت كي كوم بموتى هـ اوركي كوزياده ٢ باب الايمان يزيدوينقص كمّاً وكيفا كيف كاظ سي تو آپ من حكم بين "يزيد" من زيادتى كم كلاظ سي مي الموقع يراستا ومحرم في بيشعر يؤها .

ایک طرف زوئے جاناایک طرف بہشت 🖨 بتاروح جلدی کدھر جائے گی؟

(۳۹) باب فضل من استبرأ لدینه که جوشخص اینادین قائم رکھنے کے لیے (گناہ سے) بچاس کی نضیلت .

 صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الاوهى القلب المارا بدن درست بوكا اور جب وه بكرًا سارا بدن بكركيا، من لو وه لوتعرا (آدى كا ) ول ب

## وتحقيق وتشريح،

. حديث كى سنديس چار رواى بيل ، چوشخى نعمان بن بشيرضى الله تعالى عنه بيل نوهو اول مولوهۇ لمد للانصار بعدالهجرة والاكثرون يقولون وُلد هووعبدالله بن زبير رضى المدعنهم فى العام الثانى من الهجرة

وقال ابن الزبيرهواكبرمني رُوى له مائة حليث واربعة عشره حليثا قتل في مابين دمشق وحمص يوم واسط سنة خمس وستين وليس في الصحابة من اسمه النعمان بن بشيرغيرهذافهومن الافرادي

تو جمة الباب كى غوض: ..... امام بخارى كى غرض يه ب كد پر بيز گارى مكملات ايمان سے بـ ايمان ك جـ ايمان كى طرح پر بيز گارى مكملات ايمان سے بچا ايمان كى طرح پر بيز گارى كي درجات بيل ارشرك سے پر بيز بـ ۲ ـ كرائر سے بچنا ٣ ـ مردم بيز جوالله پاك سے عافل كرنے والى بـ ٢ ـ مشعبات سے بچنا ٥ ـ مباحات سے بھى اپنے آپ كو بچانا ٢ ـ برده چيز جوالله پاك سے عافل كرنے والى بـ اس سے اينے آپ كو بچانا ـ اس سے اینے آپ كو بچانا ـ

صوفی کے بارے میں کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جواکیلا ہو،ا کیلے کے ساتھ رہے دیکھنے کوتو مجمع میں بیٹیا ہولیکن مجمع میں نہیں ہوتا اس کی توجہ اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے۔ سائیں بلھے شاہ کہتے ہیں۔ جودم عافل سودم کافر

| شاید که نگاه کنند توآگا ه نباشی | <b>\$</b> | یك چشم زين ازآ ، شاه غافل نباشى |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
| بسيارسفر بايد تاپخته شود شامي   | <b>\$</b> | صوفی نشود صافی تادرنکشد جامے    |

ایک موقع پراستادمحترم نے درس بخاری میں مولا ناروم نے بیشعر پر حا۔

قال رابگزارمرد حال شو 🗘 پیش مرد کاملے پامال شو

حمى : .....حمى ال جُكوكة بين جس كوبادشاه الني ليخاص كرليما بهاس كى اجازت تبيل-وبينهما هشتبهات : .....سوال: هشتبهات كم متعلق چوروايتي ملتى بيل (١) روايت الباب (٢) متشبهات (بضم لميم وتشديد الباء المكوره) (٣) مشبهات (بضم لميم وفتح الشين وفتح الياء المشدوه) (٣) مشبهات (بسر الباء على صيغة الفاعل (۵) مشبهات (بضم لميم وسكون الشين وكر الباء الحقفه) ساور الاواكادكي روايت بوبيهما المور متشابهات إلى الناس بظام تعارض مي؟ جواب: ... بهلی تین روایتوں میں کوئی تعارض نہیں بلکہ بیان انواع ہے تین قسمیں ہیں۔

ا : مشبهات: · · جن مين تعارض اوله موان كوهشهات كهتم بين توان مين اشتباه في الدليل موتا ہے۔

۲: مشتبهات : توارض اجتهاد بو مجتهدين كاء اختلاف موايك حلال كيدوسراحرام

۳: هتشابهات : ﴿ اَيك جانب حلال كى طرف ہوا در دوسرى جانب حرام كى طرف اور وہ حلال كے مثابہ ہے ؟ اور حرام كے بھى \_اس كومتشابهات كہتے ہيں \_اس كومر وہ كہتے ہيں \_

ان تین روایتوں میں کوئی تعارض نہیں البتہ ابوداؤد کی روایت سے تعارض ہے کیونکداس سے معلوم ہوتا ہے کدان کوچھوڑ نا جا ہیں ۔ کدان کوچھوڑ نا ضروری نہیں ہے جبکہ باتی ان سب روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کدان کوچھوڑ نا چاہیے۔ جو اب اول: ..... بخاری شریف کی روایت میں درجہ ورع کا بیان ہے اور ابوداؤد کی روایت میں درجہ بجواز

جواب ثانی: ..... بخاری شریف کی روایت کامصداق وہ ہے جس میں تعارض اولہ ہو جو کہ معمات کا درجہ ہے اور ابوداؤد کی روایت و ماسکت عند سے مرادوہ درجہ ہے جس میں تعارض اولہ ندہو بلکہ مسکوت عندہو۔

حضرت ملامدانورشاہ کشمیری فرہ تے ہیں عقل کا مرکز دل ہے اظہار د ماغ ہے ہوتا ہے۔ جیسے بحلی کا مرکز بٹن ہے اور اظہار یکھیے وغیرہ ہے ہوتا ہے۔ دل ہے برقی روئیں جب د ماغ تک پینچی ہیں تو د ماغ سوچتا ہے اس لیے دل کو ذراد کیولیا کروکہ کس طرف ہے لیکن ہے میں بڑامشکل کام۔ کیونکہ دل ہی جانتا ہے اور دل ہی ناہے۔ شعر ہے دراد کیولیا کروکہ کس طرف ہے لیکن ہے میں بڑامشکل کام۔ کیونکہ دل ہی جانتا ہے اور دل ہی فات ہوائے ہو

مدیث پاک میں آیا ہے کہ دل ایسے ہے جیسے ایک میدان میں پرندے کاپر پڑا ہوا ہواور ہوائیں بھی اس کو اس کو اس کو اس ک اس کم ف بٹ ویتی میں اور بھی اس طرف، ایک حال پرنہیں رہتا۔ ماسمی القلب الالیتقلب رحضرت عبداللہ اللہ کا کہ تاہے ۔

ہم خداخواہی وہم دیائے دوں 🖓 ایں خیال است ومحال است وجنوں

(۳۰) (۳۰)باب اداء المخمس من الايمان غنيمت كمال مين سے پانچوال حصد ويناايمان مين داخل ہے

(۵۱)حدثناعلي بن الجعد قال اخبرناشعبة عن ابي جمرة قال كتت اقعد مع ابن عباس ہم سے بیان کیاعلی بن جعد منے ، کہاہم کو خبر دی شعبہ نے ، انھوں نے ابو تمزہ سے ، کہا میں ابن عباس کے ساتھ بیشا کرتا تھا فيجلسني على سريره فقال اقم عندى حتى اجعل لك سهما من مالي وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر ہٹھاتے ،ایک بار کہنے لگے تو میرے پاس رہ جامیں اپنے مال میں تیرا حصد لگادوں گا فاقمت معه شهرین ثم قال ان وفد عبدالقیس لما اتواالنبی النبی ا تو میں دومہینہ تک ان کے پاس رہا، پھر کہنے لگے،عبدالقیس کے بھیجے ہوئے لوگ جب آنخضرت الفاق کے پاس آئے قال من القوم اومن الوفد قالواربيعة قال مرحبا بالقوم تو آپ نے فرمایاریکون لوگ ہیں؟ یافر مایا کون بھیجے ہوئے ہیں؟ انھوں نے کہار سعد کے لوگ ہیں! آپ نے فرمایا مرحبان لوگوں کو اوبالوفدغير خزاياولا ندامي فقالوا يارسول الله انا لانستطيع ان نأتيك الا یاان بھیج ہوئے لوگوں کو ، نیذ ہمیل کئے ہوئے نیشر مندہ کئے ہوئے۔ وہ کہنچے لگے یارسول اللہ ہم آپ کے پاس ہیں آ کے لیکن في الشهر الحرام بيننا وبينك هذاالحي من كفار مضرفمرنا بامر فصل ادب والع مبينه مين، كيونكه مار ساورة ب كررميان كفارمضركا قبيله بب بتوجم كوخلاصه ايك السي بات كابتلا ويجي نخبربه من وراء نا و ندخل به الجنة كبرجس كى خبر ﴿ فِي ان لوكول كوكروي جونيها ل نبيل آئ ،ادراس عمل كركيهم بهشت بيل جائين ،ادرافهول نے وسألوه عن الاشربة فامرهم باربع ونهاهم عن اربع،امرهم آ تحضرت الله ہے۔ شااہتوں کے ہارے میں بھی پوچھا،آپ نے جار باتوں کاانکوشکم دیااور چار باتوں ہے منع کیا،ان کو یہ تکم دیا کہ بالايمان بالله وحده قال اتدرون ماالايمان بالله وحده؟قالوا ا کیلے( پے ) خدابرایمان لاؤء آپ نے فرمایا جانتے ہوا کیلے ( سچ ) خدابرایمان لا ناکیا ہے؟ انھوں نے کہارہر ، دیری الله ورسوله اعلم ، قال شهادة ان لااله الاالله وان محمدا التداورا اكارسور خوب جانتا ب، آب نے فر ، ياس بات كي گوائى دينا كرالله كسواكو كي عبادت كے لائق نيم اور محمدا رسول الله واقام الصلوة و ايتاء الزكوة و صيام رمضان وان تعطو امن المعنم اس كرسول بين ، اور نماز نحيك اداكر ، اور زكوة و ينا ور مضان كروز به ركف ، اور ١٦ وراير ، بولوث ملي اس كالله المخمس و نهاهم عن اربع، عن المحنتم والمد باء المخمس و نهاهم عن اربع، عن المحنتم والمد باء يا نجوال حصد (بيت امال كو) دينا اور چار برتول به ان كو منع كيا، سبز لاكهي اور كدوك تو نه والمنقير و الممزفت و ربما قال المقير و قال احفظوهن و اخبر و ابهن من و رائكم اور كريد به و كري يتي و الله و بي يكن ، و ربح و لكريد من ال الله و بي مك بين ال كو بحى يتلادو ركو و در جو لك تبهار يتي و يتي ( پ مك بين ال كو بحى يتلادو

## وتحقيق وتشريح

ہوا کے کین کی خدمت کرنی جا ہے۔ اوراس حدیث ہے رہی معلوم ہوا کہ تر جمان کی اجرت مقرر کرنا جا تر ہے۔ سے

ا نظر ۱۰۰۰ / ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۵۹ رقوم ادعادیث بخاری مطور. د ر عالم الریاش رتهید پر پیرسط بی دی تر نیف قاص ۱۳۳۳ تقریری بخاری شام ۱۸۵

وفد عبدالقيس: .... وفدعبدالقيس دومرتبة يا پهلى مرتبه هين اآ دى آئے دوركم مرتبه هي واليس آدى وفد عبدالقيس: الله عن الله انداز من صورت الله عن آگئيكن اس نے آئے ان كسرداركانام فن تفاد مدينه منوره پنچ توباقى ساتقى والها نه انداز مين صورت كي من آگئيكن اس نے سوار يول كوسنجالا، نهايا، پهر صورت كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ آپ الله نے فرمايا تير اندردوصلتيس بهت پنديده بي المحلم، والافاء ق

من القوم او من الوفد: ..... تنكراوى بــ مرحباً: .. ... نعل محذوف كامفعول مطلق بــ

غیو خوایا: .... خزایا بخزیان کی جمع ہے (بمعنی نهذالیل کے ہوئے) ، کیونکہ بیلوگ خوشی ہے مسلمان ہو گئے تھے۔ فلاھی: .... نداھی، ندمان کی جمع ہے شراب چنے والا ساتھی لیکن یہاں بیم معنی ورست نہیں بنا بلکہ نادم کی جمع مانیں تو معنی صبح میں کیونکہ معنی ہوگانہ نادم کئے ہوئے ۔ تو یہ جمع بھی نادم کی ہی ہے خلاف قاعدہ اس کوجمع از دواجی کہتے ہیں لیعنی جوڑ ابٹھانے کے لیے ۔ جیسے غدایا ، وعشایا ۔ جیسے لا مجاء ولامنی اصل میں منجی تھا یہ ہمزہ از دواجی ہے ور منہ منجا کا مطلب جلدی کرنا اور بیم عنی یہاں درست نہیں بنا ۔

هذاالحي: ..... مرادكفارمعركا قبيله -

اشهو حوم: .....ا ـ ذوالقعده ٢ ـ ذوالحبر ٣ محرم ٧٠ ـ رجب

الشهو حيج: ١٠٠٠ إشوال ٢- ذوالقعده ١٠٠٠ ون ذوالحبك

لانستطیع: ....سوال: وفدعبدالقیس نے کہا کہ ہم صرف اشرحرم میں آسکتے ہیں حالاتکہ یہ فتح مکہ کے بعد آئے جبکداسلام غالب ہوچکا تھا اب کون روک سکتا تھا تو کیے کہدیا انالانستطیع.

جواب: ... انالانستطیع والاواقعه ا ها بهاس وقت اسلام عالب نیس بواتفاس بهجری میس دوسری بار آئے تھے (انہوں نے آپ علی سے دوسوال کئے)(ا)امرفصل (۲) عن الاشربد

فامرهم باربع: . ... سوال: اجمال وتفصيل مين مطابقت نبين؟

جواب اول: ایک بی چیز بیان کی ہے باقی سباس کی تفصیل ہے باقی تین کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا۔

جوابِ ثانی: ... شمادتین کاذ کرتوتمبیدادر تبرک کے لیے ہے۔

جواب ثالث: ..... نمازاورز كوة كوشدت اتصال كى وجدے ايك بى شاركيا۔

جو اب رابع: ....وان تعطوا من المغنم الخمس الكاعطف اربع برب يدار بع كتت داخل نبيل معنى آپ عليه اربع كت داخل نبيل ما يعني آپ عليه في المان من المربع تقطيع في المان كيا كونكدرات مين كافر برت تقطيع المان كيا كونكدرات مين كافر برت تقطيع

الرائي ضروري تقى اس ليام م بخاري في مليحده باب باندها (باب اداء المحمس من الايمان)

فنهاهم عن اربع: ... سوال: وقد نے اشرب کے متعلق سوال کیا اور آپ علی جواب میں برتوں کے احکام بیان فرمار ہے بیں؟

**جو اب** : ..... سائل کے سوال کو نخاطب بہتر طریقہ ہے سمجھتا ہے اصل سوال ہی برتنوں کے متعمق تھا۔

حنتم: ..... سبزرنگ کا گھڑا۔

الدبآء: .... كدوے بنايا ہوابرتن \_

ففيو: ..... كجمور كى ككرى كلود كربنايا بهوابرتن ،نقير بمعنى منقر ..

المذفت: .....زفت ملا موارئك كي طرح كي چيز جاس بوراملى سيابى مائل موتى بورليس مارزياده موتى بـ

فائده: ....ان برتنول سے ہیں منسوخ ہو چکی ہے دلیل مسم شریف ص ١٦٦ج ٢ کی روایت ہے۔

(17)

ر باب ما بحآء ان الاعمال بالنية و الحسبة و لكل امرء مانوى الربات كابيان كم كم بغيرنيت اور ظوص كرامي الربات كابيان كم كم بغيرنيت اور ظوص كرامي المربة المربة

فدخل فیه الایمان والوضوء والصلوة والزكوة والحج والصوم والاحكام توعمل میں ایمان اوروضواورنماز اورزکوة اورج اورروزه اورمارے معاطات (چے اردین اور نمان اور نماز اورزکوة اورج اورروزه اورمارے معاطات (چے اردین اور نمان اور نمان الله تعالی : (قُلُ کُلُ یَعُمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ) علی نیته اورالله تعالی : (قُلُ کُلُ یَعُمَلُ عَلی شَاکِلَتِهِ) علی نیته اورالله تعالی نے (سوره بن امرائیل میں) فرمایا: اے پنج برکهدوم برکوئی ای طریقے یعنی اپنی نیت پر ممل کرتا ہے نفقة المرجل علی اهله یحتسبها صدقة وقال النبی علای الله ولکن جهاد و نیة اور (ای وجہ ہے) آدی اگر ثواب کے لیے خداکا بھم مجھ کر ایخ گھروالوں پر خرج کرے تو صدقہ کا ثواب مان اور (ای وجہ ہے) آدی اگر ثواب کے لیے خداکا بھم مجھ کر ایخ گھروالوں پر خرج کرے تو صدقہ کا ثواب مان اور جب مکد فتح ہوگی) تو آخضرت عقیق نے فرمایا (اب بجرت نہیں رہی) اور لیکن جماداور نیت باتی ہو سعیل اور کیا عبدالله بن مسلمة قال اخبرنا مالک عن یحییٰ بن سعیل میں کیا عبدالله بن مسلمة قال اخبرنا مالک عن یحییٰ بن سعیل میں کیا عبدالله این مسلمة نے ، کہا خبردی بھی کو امام مالک نے ، انھوں نے بھی بن سعیل میں کیا عبدالله این مسلمة نے ، کہا خبردی بھی کو امام مالک نے ، انھوں نے بھی بن سعیل میں کیا عبدالله این مسلمة نے ، کہا خبردی بھی کو امام مالک نے ، انھوں نے بھی بن سعیل میں کیا عبدالله این مسلمة نے ، کہا خبردی بھی کو امام مالک نے ، انھوں نے بھی بن سعیل سعیل

عن محمدبن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر ان رسول الله عُلَيْكُمْ انہوں نے محد بن ابراہیم سے، اتھو ل نے علقمہ بن وقاص سے، انھوں نے حضرت عمر سے کہ رسول اللہ علقہ ولكل مانو ئ بالنية الاعمال قال امرئ نے فر مایاعمل نبیت ہی سے ( میچے ) ہوتے ہیں (بایت ہے ان براز باتا ہے) اور ہرآ دمی کو وہی ملے گاجو نبیت کرے، پھر جو کوئی هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ا پنا دلیس اللہ اوراس کے رسول کے لئے حچوڑے گا اس کی ججرت اللہ تعالیٰ اوراسکے رسول کی طرف ہوگی ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الي ماهاجراليه اور جوکوئی دنیا کمانے کے لیے یاکس مورت کوبیا ہے کے لیے ایس چھوٹر سے اتواس کی جرت آئی کاموں کے لئے ہوگی جن کے اس نے جرت کی (۵۳) حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدى بن ثابت قال ہم سے حجاج بن منہال ؓ نے بیان کیا کہاہم سے شعبہ ؓ نے بیان کیا، کہا مجھ کوعدی بن ٹابٹؓ نے خبردی، کہا ت عبدالله بن يزيد عن ابي مسعودً ا عن النبي عَلَيْكُ قال میں نے عبداللہ بن بزیدؓ سے سنا،انھول نے ابومسعود ؓ سے،انھوں نے نبی کریم اللہ سے ،آ ہے اللہ نے فرمایا له صدقة *-*اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي جب کوئی اینے گھروالوں پر تواب کی نیت سے (اللہ کا علم سجھ کر)خرج کرے تو صدقہ کا تواب بائے گا۔ (۵۴) حدثناالحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال حدثنى ہم سے ابو یمان علم بن نافع نے بیان کیا کہا ہم کوشعیبؓ نے خبر دی ،انھوں نے زہریؓ سے کہا مجھ سے بیان کیا عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله مَنْ عَلَيْ قال انك لن تنفق نفقة عامر بن سعدٌنے کہ سعد بن ابی وقاص ؓ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا توجو کچھ خرچ کرے تبتغي بها وجه الله الااجرت عليها حتى ماتجعل في فم امرأتك ع

اوراس سے تیری نیت اللہ کی رضامندی موتو تجھ کواس کا تواب مے گایہاں تک کیاس پھی جوتوایی ہوگ کے مندمیس ڈالے

ا نام عقبہ بن مرو بن اللہ برے کل مروبی سے میں کوفیہ شرر ہے وہیں انتقال ہو ووہر قول مدید کا ہے کے انظر کا ۱۳۹۵ کے انظر ۱۳۹۵ میں اللہ کا معاملہ کا

# ﴿تحقيق وتشريح

توجمة الباب كى غوض: ١٠٠٠ باب سے يه بيان كرنا مقصود ہے كه صرف زبانى ايمان كوئى چيز نبيس جب تك دل كاندرتضد يق نهو

الحاصل: كراميكارو بمحققين ني تكهاب كدايمان كيتين ورج ميل

ا : و جود عینی: یایک محسول چیز ہے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے بدین ید وینقص سے جب اس کا وجود ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان شرک سے پیتا ہے پھردوسرے کبر کرسے رکتا ہے۔ اہل مکافقہ کواس کا حسس ہوتا ہے۔

۲: وجودِ ذهنی: که زبن میں تصدیق وسلیم کرے۔

۳: و جو د لفظی: شهر دنین کا تلفظ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس ہے صرف لوگوں کو دھوکا دے سکتا ہے کہ میں مسمہ ن ہوں۔

الم بخارگ فرمارے بیں الاعمال بالنیة اور الایمان هو العمل البذا الایمان بالیة ای بالنصدیق القلبی او کرامید پردو بوگی۔

نیت اور حسبه هیں فرق: ... ا بعض کہتے ہیں کہنیت اور حسبه بی چیز ہے معیٰ تواب کی نیت کرنا ۲۰ علامدانور شاہ صدب قرمات ہیں حبہ نیت صححہ کے عدادہ ہے حبہ نیت سے اونچا درجہ ہے نیت کے پاک جانے سے حبہ کا پایا جانا ضرور کی نہیں جبکہ جہال بھی حب پائی جائے گی نیت ضرور کی پائی جائے گی۔

و الموضوع: ﴿ يَهِال بِهِام بِخَارِي حَفْيه بِرِد كُرِنا جِائِج بِي جَن كَ بِال وضويين نبية ضروري نبيس -

جو اب اول: احن ف وسائل اورمقاصد میں فرق کرتے ہیں۔وسائل کے بیے نیت ضروری نہیں مقاصد کے لئے نیت ضروری ہے۔ کپڑ ابدن وغیرہ بغیر نیت کے بھی پاک ہوجاتے ہیں ،ابستہ مقاصد ہیں مقصد ہی ثواب ہوتا ہے نیت بھی ضروری ہوگی۔وضووس کل کے قبیل ہے ہے۔

جوابِ ثانی: وضویس دو چیزی بیں ایطبیرِ بدن ۲۔ ثواب سے لیے حنفیہ کے زدیک بھی نیت شرط ہے قام بخاری وضوکاذ کر کرے ردعلی الحفیہ نہیں کررہے بلکہ تائید کررہے بیں کیونکہ امام بخاری نے ترجمۃ البب بیں کہا ہے المحسبة ای طلب ٹو اب اورطلب ثواب کے لیے نیت ضروری ہے نہ کہ تطبیر کے لیے۔

### قُلُ كُلُّ يَّعُمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ:

تفسير اول: ... شاكله اصل مين حبيعت كوكت بين اوريهان نيت ك معني مين بـ

تفسیرِ ثانی: ۱۰۰۰م بخارکُ نے ایک تفیر کوذکر کی ہے دوسری تفیر شاکلہ کی بواطن سے کی جاتی ہے لینی جواس کے اندر ہوگا اسکے کاظ سے ظاہری عمل کرے گا اگر معصیت کے جذبات ہوں تو معصیت ، اور اگر طاعت کے جذبات ہوں تو معصیت ، اور اگر طاعت کے جذبات ہوں تو طاعت ۔ اگر اندر گالیاں بھری ہوں گی تو گالیاں ہی دے گا۔

بحتسبها صدقة: تواب كي نيت كرتائة تواب هے گاورنه حقوق توادا ہوجا كيل گے تواب بيل ملے گا۔ يبھى حفيہ كى تائير ہے۔

**جھاد و نیۃ**: معلوم ہوا کیملوں میں نیتوں کا اعتبار ہے جہاد شروع ہے تو جہاد ورنہ نیت جہاد کو کی امیر المومنین جہاد کے لیے بلائے تو ہم جائیں گے۔

حدثناعبدالله: ﴿ فَهُجُرَتُهُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ : اشْكَالَ: ﴿ اتَّحَادِثُرُ طُوثِرًا بِ؟

جواب اوّل: ..... شرط كرج نب في الدنيا اور جزاء كرجانب في الأخره محذوف بـــ

جوابِ ثانی: ۵۰۰ شرط کی جانب نیده محذوف باور جزاء کی جانب ثواباً.

جواب ثالث: ... وهو الجواب: جزاك جانب جولفظ ع يرمقبولة ع كناييب

فہجوتہ الی ماہاجوالیہ: ··· ··سوال: اس ہے پہلے جملہ میں جزاء کی جانب یہ اختصار نہیں کیا گیاجو یہاں کیا گیا؟

جو اب: من تعلیم ادب ہے کہ محبوب چیزوں کا تکرار باعث لذت ہوتا ہے اور غیر محبوب چیزوں کا تکرارا چھانہیں ' ہوتا۔ دنیااور عورت مستجن چیزیں ہیں ۔ہمیں بڑی جیرانی ہوتی ہے اس جہالت پر کدایک طرف عورت کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ باہر نکلنے کاحق ہے۔

فائدہ: ... تر آن پاک میں سورة مریم وغیر ہا میں حصرت مریم کے سواکس عورت کا نام نہیں آیا اور مردوں کا نام کی جگہ آیا ہے وجہ اس کی ہیے کہ حضرت عیسی کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی تصریح ہوجائے۔

( P F )

هُ باب قول النبى عُنَيْنَ الدين النصيحة الله ولرسوله و الأئمة المسلمين وعامتهم و قوله تعالى (إِذَا نَصَحُو الله ورَسُولِه) وقوله تعالى (إِذَا نَصَحُو الله ورَسُولِه) آخضرت عَيَّ كَايْر مانا (كروين كياب؟) عِدل سالله كي فرمانبرداري ادراس كي غيراور مسمان حاكمول كي ادرتمام مس نول كي خيرخوا بي اورالتد تعالى ادراس كي خيرخوا بي اورالتد تعالى من الروي عن المراس كي سول كي خيرخوا بي اورالتد تعالى المراس كي سول كي خيرخوا بي من التياب التعالى المراس كي سول كي خيرخوا بي من التياب المراس كي سول كي خيرخوا بي من التياب الت

عدرت مريس يوت و من بين يوني بي حوموس عندالله من حاموس مالك من نصوص بعليه البحلي الاحمسي بين قرقيبي يس شجري و تين والوفيل عيم بك ) كل مرويات ٢٤١٠ م مر ٢٠٥٠ م ١١٠٠ م ١١٥٠ م ١١٥٠ م ١٢٥١ م ١٢٥٠ م

واثنی علیه وقال علیکم باتقاء الله وحده الا شریک له والوقار والسکینة حتی اوراس نوبیان کاورکهایم کوالشکا در که ناچ ایس کاکول ساجی نیس اورگل اورالحمینان سے دبناچ بیس وقت تک که یا تیکم امیر فانما یأتیکم الان ثم قال استعفوا الامیر کم ،فانه کان کول دو سراحاکم تموار او برآئ دو ابآتا ہے ، پھر یہ باکدا پ در سراحاکم تموار او برآئ دو ابآتا ہے ،پھر یہ باکدا پ در سراحاکم تموار او برآئ دو اب آتا ہے ،پھر یہ باکدا پ در سراحاکم تموار او برآئ دو اب آتا ہے ،پھر یہ باکدا پ در سراحاکم کے لیم مغز تک دو عامانگو ،کونک دو المعنوب العفو ثم قال اما بعد فانی اتیت النبی عالیہ قلت ار مغیر قال کو پند کرتا تھا ،پھر کہ باس کے بعد تم کو معلوم ہوکہ پس آخر خواجی پی آیا اور بس ایس ایک فیر خواجی کی ابنا می کو بالد کو تم میں تم بالا فیر خواج ہوں ،پھر استغفر فی استغفر اور ب ہذا المسجد انی لناصح لکم ثم استغفر فیا یعت کی استخفار کیا و نزل و نزل

## ﴿تحقيق وتشريح

تو جمه الباب کی غوض: .....ای باب سے بھی ا، م بخاری ابت کرنا جاہے ہیں کہ اجزاء
دین بین نفیحت بھی ہے بلکہ نفیحت اتنا ابم جزء ہے کہ اگر یہ کہد دیا جائے کہ دین نفیحت بی ہے تو بھی مناسب ہے۔
قاعدہ کلیہ: .... مبتداءاور خبر کی تعریف حصر کا فائدہ دیتی ہے پھر حصر کی دوصور تیں ہیں۔(۱) مبتدا کا حصر خبر پر
(۲) خبر کا حضر مبتدا پر۔اگر پہلی صورت ہوتو اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ دین نفیحت بی ہے حالانکہ بیتو ٹھیک نہیں
ہے حالانکہ اور بہت ساری چیزیں دین ہیں۔ توجواب یہ ہے کہ حصر مبالغہ کے سے ہے۔ اگر دوسری صورت ہوتو اس صورت میں ترجمہ مبالغہ کے سے ہے۔ اگر دوسری صورت ہوتو اس

نصیحة کاهاخذ: ....نصیحة، فعیلة کے وزن پر ہے۔ لغتِ عرب میں اس کا استعال دوطریقے پر ہے انصحت العسل (میں نے شہذکوصاف کیا) ۲۔ نصحت الثوب (میں نے کپڑے کوسیا اور جوڑا) تو لفظ نصیحت ان دونوں سے لیا گیا ہے۔ تھیجت کا مطلب ہوا کہ ہروہ عمل جوظوص کے ساتھ ہواور جوڑ پیدا کرے اگر کوئی عمل تو ڑ

بیدا کر ہاوراً خلاص کے ستھ ہوتو آ دھی نصیحت ۔ اس طرح ایک بات اگر جوڑ پیدا کر ہاورا خلاص کے ستھ نہ ہوتو وہ بھی آ دھی نصیحت ہے۔ جیسے اللہ الصحد کا پورا ترجمہ اردو میں نہیں ہوتا۔ الصحد الذی بصحدالیہ۔ ایس ؤ ات کہ وہ کسی آ دھی نصیحت ہے۔ جیسے اللہ الصحد کا پورا ترجمہ اردو میں نرجمہ کھا تو اس کا ترجمہ کیوں نہ نہ ہوا درسب اس کے متاح ہول۔ شاہ عبد عادر ہُنے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کھا تو اس کا ترجمہ کیا'' نرادھار'' تو ایک ہندونے من کر کہا بیرترجمہ تم نے کہال سے لیا ہے؟ پھر ہندونے بتایا کہ بہ ہندی زبان کا لفظ ہے اسکا معنی ہے کہ جوکس کا محتاج نہ ہوا درسب اس کے محتاج ہول ۔ تو لفظ نصیحت جب دونوں محاورون سے لیا گیا ہے تو کہی اس کے معنی اخلاص کے لئے استعال ہوگا تو تجرخوا ہی کے یعنی جب اللہ تعالی کے لئے استعال ہوگا تو خبرخوا ہی کے معنی ہول گا ۔ استعال ہوگا تو خبرخوا ہی کے معنی ہول گا درجب محلوق کے لئے استعال ہوگا تو خبرخوا ہی کے معنی میں ہوگا۔

النصیعحة للله: .... یعنی الله کی ذات وصفات اورعظمت کا قائل ہوجائے بایں طور کہ جواللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف بو اللہ کا ارتکاب کرے ان کی تروید کرے۔

النصيحة لوسوله: يعنى رسول الله عَلَيْتُهُ كَ حَقُولَ كَاخْيَالَ رَكِهِ، طَاعَت، عَظَمَت، محبت كرے اور جميع ماجآء به النبي سَنِيْتُ كَ تَصْدِينَ كرے۔

النصیحة لائمة المسلمین: .....ائم کامصداق دوین اے کام او مطلب یہ ہوگا کہ جائز کاموں پی انکی اطاعت کرے بغاوت نہ کرے لوگوں کو اطاعت کی طرف مائل کرے ۱۔ اگر آئم جمہتدین مراد ہوں تو پھراس کا مطلب ہے کہ ان پر اعتماد کرے ان کی ہوت کرے اور دوسروں سے بھی کروائے۔ مطلب ہے کہ ان پر اعتماد کر سے امامة الناس : ... عامة الناس پی اختماف اور شقاق نہ ڈالے ۔ دینی و دنیاوی لحاظ سے مد کرے فدمت کرے فرمایا ہے طریقت بھز خدمت کرے نفر مایا ہے طریقت بھز خدمت کرے نفر مایا ہے موالوی کو تھکرادیا۔ دین کی قدر ہے نہیں ، دنیاوی فدمت کرتے نہیں تو وہ ان سے خلق نیست اس لئے معاشرہ نے مولوی کو تھکرادیا۔ دین کی قدر ہے نہیں ، دنیاوی فدمت کرتے نہیں تو وہ ان سے کلتے ہیں۔ تبلیغ میں بہی ہے کہ دوسرے یہ رہیں ان کے پاس جاؤ ، خت ست کہیں برواشت کرتے رہو۔ دین تعلیم افروی فدمت ہے۔

حدثنا مسدد عن جویو بن عبدالله البجلی: ..... جرین عبدالله آخضرت الله که وفات به الله مسدد عن جویو بن عبدالله البجلی: .... جرین عبدالله آخضرت الله که وفات به ایک به ایک وفات ب

حدثنا ابو النعمان سمعت جریر بن عبدالله: ..... حضرت مغیره بن شعبه طاعون کی بیاری کی وجه ے ۵۰ هیل کوفه میں فوت ہوئے حضرت عرفی کے زبانہ خلافت بیل بھره کے والی تقے۔ بھره بیل سب سے پہلے لوگوں کی دکھ بھال اور انساف کا انظام کیا اور حضرت محاویہ فیلئے کے زبانے میں کوفه کے والی تقے بہت مدبر سے لوگوں کی دکھ بھال اور انساف کا انظام کیا اور حضرت محاویہ فیلئے کے زبانے میں کوفه کے والی تھے بہت مدبر سے لوگوں کو جرائم میں معافی دینے کو ترجیح دیتے تھے یہان کی خصوصیت تھی انہوں نے فوت ہونے سے قبل جریر بن عبداللہ کو وصیت کی تھی کہ جب تک امیر معاویہ کی طرف سے کوئی امیر بن کر ندا ہے اس وقت تک آپ نمازیں پر ھاتے رہیں اور امت کی گرانی کریں۔ وقال ابعض انہوں نے ان کو وصیت ندگی تھی بلکہ امیر ندہونے کی وجہ سے خود بی ایں کا تا کی خطم ونش خراب ندہو۔

استعفو الامير كم: ..... جياوگوں كماتھ معاملة كرتا بالله تعالى بھى اس كماتھ ويائى معاملة كري گے۔ استغفر و نزل: .... امام بخاري كى عادت بى كەتواضعاً باب كة خريس استغفار فرماتے ہيں -كتاب الايمان كة خريس بھى استغفار كيا۔ نيز باب كة خريس ايبالفظ لاتے ہيں جس سے باب كافت مى طرف اشاره بوتا بے -اخير ميں نزل اى ختم لائے جيے كم حديث برقل كے اخير ميں ايسے ہى الفاظ لائے تھے۔



### \*\*\*



سوال: .... بعض شخول مين بم الله يمل باوريهان يربعد مين ايها كون؟

جواب: ... سیونی تعجب کی بات نہیں ناقلین کانسخوں میں اختلاف ہوتا ہی ہے۔ زیادہ درائے ہیہے کہ ہم اللہ پہلے ہو۔ کتاب الایمان سیے ربط: ۱۰۰۰مام بخاریؒ نے کتاب الایمان سے فارغ ہوکر کتاب العلم کوشر دع کیا کیونکہ ایمان کے بعد انسان احکام کا مکلف ہوتا ہے۔ اورا حکام کا دارو مدار علم پر ہے۔ اس لیے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کوذکر کیا ی

سوال: . ... دوسرے احکام کامدار بھی علم ہے ،ایمان کامدار بھی علم ہے تو پھر کتاب الایمان کو کتاب اِنعلم ہے کیوں مقدم کیا؟

جواب اول: .... ايمان مبدء كل خير علماً وعملاً جاس لي اس كومقدم كيا ي

جوابِ ثانی: ....اعقاد بھی علم ہی کی ایک قتم ہے جسکو ایمان سے تعبیر کیاجا تاہے چونکہ ایمان ایک امتیازی شان رکھتا ہاں کیا جات ہے اس کو علم کے تابع نہیں کیا بلکہ علیحہ وعنوان میں ذکر کیا۔

جو ابِ ثالث: سبامام بخاری نے ترتیب میں نہاہت اطافت کمح ظار کی کہ ایمان وعمل کا مداروی ہے، علم وعمل کا مدار بھی دی ہے اس لیے پہلے وی کا ذکر کر کے گویا علم کا جمالاً پہلے ذکر کردیا اور چونکہ مقصود بالذات اور ' مبدء کل خیر' ایمان ہے اس نے اس کے بعدا یمان کوذکر کیا اور پھر کتاب العلم کو تفصیل ہے ذکر کیا۔

### العلم

علم كالغوى معنى: .... وأستن، جانا

علم كالصطلاحي معنى: . ...اصطلاحى معنى مين متكلمين اورفلاسفه كاختلاف بـ

العلم: منهاء متكلمين كردوگروه ہيں۔

۲۔مازیدیہ

اراشاعره

<sup>·</sup> مهة القارق ب المسلم الله الله الله علم اور معرضت بين فرق اوراك بيزايات كانام معرضت بيجاوراوراك بكليات كولم كتبتي جيريد

ا. عند الماتريديه: ..... "صفة مودعة في القلب كالقوة الباصرة في العين من شانها الانجلاء
 بشروطها اللائقة بها " إ

المعنوية والمرقود : ..... "صفة من صفات النفس توجب تمييز الا يحتمل النقيض في الامور المعنوية و المرقود ) ... .. توجب ضمييزاء مالم يوجب تمييزاً (كالمحياة) من احراز به المعنوية و المرقود المعنوية عدوا إلى المراز المعنوية من المراز المعنوية المراز المعنوية المحسوسة . على المراكها في الامور المطاهرة المحسوسة .

س. عندالفلاسفة: ..... ا . حصول صورة الشنى عندالعقل ١-المحاضر عندالمدرك على القسام المعلم عندالله المعلم المعلم

حضوری ... جوضورت کے واسط کافتاح ندھو۔

علم حضوري كالدارتين امورير ب-

ا عينيت: .....معلوم عالم كاعين موجيبينس ناطقه كوا پناعلم -

٣\_موصو فيت:....معلوم عالم كي نعت اوروصف ہو جيئے نس ناطقہ کوا بني صغات كاعلم \_

س معلولیت: . . . معلوم عالم کے لیے معلول ہواور عالم اسکی علمت ہوجیسے باری تعالی کوممکنات کاعلم۔

الفرق بين تعريف المتكلمين والفلاسفة: .... كل تمن فرق بير.

(۱) فلإسفر كزد يك علم صورت كالحناج بوتاب يستكلمين كنزديك علم صورت كالخناج نبيل -

(۲) . فلاسفہ کے نزدیک علم ومعلوم متحد بالذات ہیں اور ان میں تغایراعتباری ہے ہتھلمین کے نزدیک ان میں تغایرذاتی ہے کہ معلومات ذوات وعوارض ہول کے اورعلم صفیع اُٹھلا کیے جومقولہ کیف سے ہے ان سے المگ ہے۔

(m) خلاسفے کے زد کیے علم معدوم سے متعلق نہیں ہوسکیا اور متعلمین کے زد کیے علم معدوم سے متعلق ہوسکیا ہے۔

### علم کی اقسام

علم دونتم پرہے اعظم دنیاوی ۲-علم دینی علم دنیاوی: ... دوملم ہے جس کا قرب ضداوندی میں کوئی ڈخل ندہو۔

لِ قَيْضَ البارَى يَّا صَالاً ﴿ عِمَةِ القَارَى ٢٥ صُ٢ ﴿ عِلْ البِينَا ﴿ عِنْ فَالْهِمِ قَالُوا الله حصول المصورة أو العمورة المحاصلة فيص البارى ح ا ص ١٧١ ﴿ فِي البِنَا ﴿ لِالمعلوم عبارة عن العمورة من حيث هي هي فيض البارَى جَا السالاًا . علم وینی: ..... جس کے حاصل کرنے سے قرب خداوندی حاصل ہو۔

علم دُنياوي کي اقسام

(۱)..... چومفضى الى الكفروالمعصية بو چيے كلم نجوم اودعكم سحراود ثراب بنانے كاعلم \_

يحكم:...... يومفضي الى الكفويواس كاحصول كفراور يومفضي المي المعصية بواسكا حصول معصيت ہے۔

(٢) .... جومفضى الى الكفرو المعصية تهو

علم: ....اس كاحصول مباح ب\_

### علمِ دینی کی اقسام

### تقسيم اول:

(١) .... ظلعرى احكام كاعلم: قرآن وحديث يجوادكام متنط وتي بي الله فوركيي كرناب نمازكير رهن ب

(٢) ..... احكام باطنه كا علم: ول كي كيفيات، ان كي يماريال اوران كاعلاج\_

### ماہرین علوم دیدیہ کی اقسام

الاول: .... احكام ظاهره كجانع والعلاء كوفقيد كت بير

الثانى: .... احكام باطند كجائة والعلاء كوصونى كتي بير

الثالث: ..... دونوں كے جانے والے وجامع كتے ہيں۔

فاقدہ: ..... ائمہ مجتدین کی شہرت احکام ظاہری کے لحاظ سے ہاس لئے انہیں صوفی کوئی نہیں کہنا ، مگر حقیقاً حضرات ائمه جمتدین وفول کے جامع تھاس لیے امام اعظم ابوصنیف سے فقد کی تعریف یول منقول ہے" معرفة النفس مالها وما عليها علام تفتازاتي المام رازي احكام ظاہرہ كے عالم تخد سيد احد شبيدٌ نے ہدايت الخو تك پڑھا تھا ہندوستان میں شاہ ولی اللّٰہ کا خاندان'' جامع'' ہے پھر حصرت گنگوییؓ ،حضرت نانوتو گی ،حضرت انور شاہ کشمیری، حضرت مدنی محضرت تعانوی اور حضرت سهار نپوری ب

ابركف جام شريعت بركف سندان عشق 🗘 ابر بوسناك ندانند برجام وسندال باختن

حکم حصول علم: ..... حسول علم، فرض عين عيد يا فرض كفايه؟ ايساعلم كه جس كيغير جاره نبيس، فرض ہے،تو حصول علم بھی فرض ہے اج جیسے فقہی مسائل کہ جن کے بغیر جارہ نہیں ہے کیونکدان سند بی حلال وحرام کاعلم ہوتا ہےاس کوحاصل کرنا فرض عین ہے اس لئے کہ کتب فقد کتب تصوف ہی ہیں اور فرض کفایہ کا ورجہ یہ ہے کہ ہرمدت مسافت يس ايك يوراعالم بونا چايئ ـ

ل صديث باك شرب الخضرت الله فرايا ( طلب العلم فريضة على كل مسلم المكلوة م ٢٢٠ بحالة يقى وابن بابر )) وفي رواية ( (مسلمة ))

تقسيم ثاني: ....

علم دینی کی دوسری تقسیم کی بھی دوشمیں ہیں۔

( ا )علم كسبى: .... جس مين كسب واختيار كادخل مور .

(٢) علم و هبي: ... جس مين كسب واختيار كاوخل نه موريدالله تعالى كي طرف عص عطاموتا ب-

#### علم وهبی کی تقسیم اول:....

(۱) .. بصورت وحي: بيانبياء يهم السلام كوبوتا ب ادرييضاتم الانبياء سلى التدتع لي عليه وسلم رختم مو كيا-

(٢)... بصورت الهرم: يهنيوں كوبھى ہوتا ہے، وليوں كوبھى ہوتا ہے، دل ميں الله تعالی کسى آيت كی تغيير يا كوئی تطبق ذال ديتے ہيں۔

#### علم وهبی کی تقسیم ثانی:.....

(۱) ایک مقام نبوت ہے۔

(۲) ایک مقام دلایت ہے،

مقام نبوت ختم ہو گیامقام ولایت باتی ہے۔ نبوت وہی ہوتی ہے اور ولایت کسی بھی ہوتی ہے اور وہبی بھی ہوتی ہے۔

#### مقام نبوت انضل ھے یا مقام ولایت؟

اس میں محققین کے دوگروہ ہیں۔

فدہب اول. مقام نبوت افضل ہے اس لئے کہ مقام نبوت میں نبی کو عدۃ الناس اور خواص کو ہل کے کہ مقام نبوت میں نبی کو عدۃ الناس اور خواص کو ہل کے کہ مقام نبوت میں نبیغ ہے اور نبیغ متعدی ہاں لیے بہتر ہے۔

فد بہب ثانی: دوسرا گروہ کہت ہے کہ مقام ولایت افضل ہے کیونکہ مقام نبوت میں تو جہ الی المعخلوق ہوتی ہے اور مقام ولایت میں تو جہ الی المعخلوق ہوتی ہے اور مقام ولایت میں تو جہ الی المعخلوق ہوتی تنبیہ:

تنبیہ: لیکن اس ہے کی کو فلطی نہ لگ جوتی ہے لہذا مقام ولایت افضل ہے کیونکہ بیز فرق نبی کے دومقاموں کا ہے تنبیہ نہ کی سے افضل ہے کیونکہ بیز فرق نبی کے دومقاموں کا ہے ولی اور نبی کے مقاموں کا فیصلہ نبیس ہے۔ نبی کی ایک حالت سے ہے کہ تبیغ کر رہا ہے دوسری حالت سے ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہے۔ (الی مع اللہ وقت لایسعنی فیہ ملک مقرب و لانبی مرسل) خلاصداس کا بہ ہے کہ ایک وقت دربار میں حاضری کا ہے دونوں میں کون سے افضل ہے؟

ایک وقت ادکام کی بجا آ وری کا ہے اور ایک وقت دربار میں حاضری کا ہے دونوں میں کون سے افضل ہے؟

استحقاقِ حلافت کامدار: استحقاق خلافت علم سے ہے؟ یاعبودیت سے؟التدتعالی نے حفرت آدم سید ساام کوس بنیاد پرخلیفہ بنیا؟ال بیں تین رائیں ہیں۔

پہلی رائے: اتحقاق خلافت علم کی وجہ ہے ہے۔ فرشتوں کووہ اساء نہیں آئے اور حضرت آ دم عدید السلام کو آگئو آگو خلیفہ بنادیا ہے۔ آگئو آگو خلیفہ بنادیا ہے رائے علماء خلا ہر ریکی ہے۔

دوسری رائے: ... علامدانور شاہ تشمیری فیض الباری میں لکھتے ہیں کُرعبودیت کی جد سے خلیفہ بنائے گئے کیونکہ تین تروہ سے البیس میں عبودیت تو تھی ہی نہیں انانیت تین تروہ سے البیس میں عبودیت تو تھی ہی نہیں انانیت تھی آ مالا کہ میں عبودیت تھی لیکن شائبہ دعوی تھا تھوں نے کہا تھا ﷺ نمٹن نُسَبِّح بِحَمْدِک وَنُقَدْسُ لَک ﴾ سے تھی آ دم عیدالسلام میں عبودیت ہی عبودیت تھی اس لیے ستی خلافت ہوئے۔

تیسری رائے: اکیلی کسی چیز ہے استحقاق نہیں ہے ندمھن علم سے اور ندمھن عبادت ہے علم کے ساتھ ممل ہوتو مد پھرا ستحقاق خلافت ہوتا ہے۔

ا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی رائے محض احکام ظاہرہ کے جانے والوں کی ہے، دوسری رائے محض احکام باطنہ کے جانے والوں کی ہے، دوسری رائے محض احکام باطنہ کے جانے والوں کی ہے ورتیسری رائے جامعین کی ہے۔

فائدہ: بعض اوقات شخ خلافت دے دیتا ہے، شخ کا خلافت دینا تو ظاہری استعداد ،عبودیت اور علم کو دیکھ کر ہوتا ہے، یہ شخ کی اجتہادی چیز ہے اس میں خطاء بھی ہو سکتی ہے، اس میں شیخ قصور وارنہیں ہے۔

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ا الخيس بارش باس ۱۲ م. وهي عندي عوديه لان الحلامة بسنحقهاناعتارالطاهر ثلاثة،ادم ملائكة ، ابليس فيص الباري ج ا ص ١٦١ م يارو مساره الخرم آليت ٣٠

بسم الله الرّحمن الرّحيم (٣٣)

باب فضل العلم وقول الله عزوجل ﴿ يَرُ فَعُ الله الله الله الله العَلْمَ الْمَنُو المِنكُمُ وَ الَّذِيْنَ أَوْ تُوا الْعِلْمَ دَرَ جَتٍ وَ الله بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ. وقوله (رَبِّ زِدُنِي عِلْماً) ﴾ عم ك فضيلت، اورالله تعالى كافر مان (سوره مجادله مِن ) جوتم مِن ايمان والع بين اورجن كوم ملاالله ان ك درج بلندكر كا، اورالله كوتم اردكامول كى فبر ب اورالله تعالى كافر مان (سوره طرامين) پروردگار مجصاور زياده علم دے

## وتحقيق وتشريح

تو جمة الباب. کی غوض: ..... امام بخاری نے باب باندھ کرصرف دوآ یتی ذکری میں کسی روایت کوذکر نہیں فرمایا شراح ایسے موقع پر چند توجیہات بیان فرمایا کرتے ہیں۔

الاول: تراجم کے بیان میں ذکر ہواتھا کہ امام بخاریؒ کے تراجم میں ابواب مجردہ غیر محضہ بھی ہیں کہ تراجم میں دلیل تو ہوتی ہے۔ دلیل تو ہوتی ہے لیکن ترجمہ کے تحت حدیث ذکر نہیں ہوتی۔

الثاني ترآن وي جت اس لئے اي پراكتفا كيا كيا إ

الثالث: المام مرماني كاجواب يه به كه امام بخاري ابواب بهلي بانده وية تصاحاديث تدريجا ذكركرت

تھا اُر بہال مدیث اوحق کرنے سے پہلے رخصت ہو گئے ع

الرابع: شرطول كے مطابق مديث نہيں ملى ع

خامس: تشخید اذ حان کے لئے۔ ع سادس: تکثیرِ فوائدیعنی فضائل ودلائل میں مختلف احادیث ایان فرما میں گئو فائدہ زیادہ ہوگا۔

اعتراص: الببرامة الشيب كصفح ١٨ برباب فطل العلم قائم كياب ويهرار موكيا؟

۱ درہ تارین ۲ س علی پند سے تقرین تا س ۲ س ۲ شرکت سمن بیاددیث طبق و تقی ر (من سلک طوطایلسس فید عدستهای اللہ به طویف این انعجه (درس فاری س۳۳)

جوابِ اول: سیبال یہ باب ناتخین کی غلطی ہے درج ہوگیا ہے در نہ مصنف نے کتاب العلم کاعنوان قائم کر کے آیات و کرکیس تظیں۔

جو ابِ ثانمی: ... بہال فضیلت علاء ہے اور وہال فضیلت علم ، اور تکر ارتفیق تو تب ہوتا ہے جبکہ غرض ایک ہو یا جو اب جو اب خالت: ... فضل بمعنی فضیلت ہے جو ابِ ثالث: ... فضل بمعنی فضیلت ہے . . . اور دو سرے باب میں فضل بمعنی زیادتی ہے۔ . . . اور دو سرے باب میں فضل بمعنی زیادتی ہے۔

يرفع الله : · · · قيل يرفعهم في النواب والكرامة وقيل يرفعهم في الفضل في الدنيا والمنزلة، وقيل ير فع الله درجات العلماء في الآخرة على المؤمنين الذين لم يؤتواالعلم ع

در جات: درجات درج کی جمع ہے در کہ کے مقابلے میں ہے، اوپر کوچڑھتے ہوئے جومنزل ہوتی ہے اس کو درجہ کہتے ہیں اوپر کوچڑھتے ہوئے جومنزل ہوتی ہے اس کو در کہ کہتے ہیں، جنت میں درجات ہیں اور جھنم میں درکات۔ والمذین او تو االمعلم در جات میں عطف خاص علی العام ہے کہ ایمان والوں کو بھی اونی کرتے ہیں گر ان میں عمم والوں کو تو بہت ہی اونی کرتے ہیں گر ان میں عمم والوں کو تو بہت ہی اونی کرتے ہیں۔

و الله بماتعملون خبير: ال مين اشاره بي كمام وى مفيد بي جوكه مفضى الى العمل بو الماء ف لكاء بم بلاً من على العمل بو الم مع العمل صراط متقم . عمل بلا علم مع العمل صراط متقم .

الم قصه: جائل عابد کا قصد ہے۔ ایک شہرادہ ، بری عیش میں رہتا تھ تو برنفیب ہوئی جنگل میں چلا گیا ، ریاضت شروع کی ، شیطان نے کہا کہ تونے جو اتن خوشبو کیں سوگھی ہیں انکا کفارہ ای طرح ادا ہوگا کہ پاخانے کی ایک ولیکر ناک میں رکھ لے اور عبادت کرتا جا ، اس نے ایسانی کیا توس ری عبادتیں بے ملم ہونے کی وجہ سے بے کارگئیں۔

بحث: اس میں بحث چلی ہے کہ فرائض کی ادائیگی ( یعنی مطلوب من الشارع کوادا کرنے ) کے بعد زائد وقت کہاں صرف کرنا جا ہیے؟علم میں یاعمل میں؟اس میں ائمہ جمہتدینؓ کااختلاف ہے۔

ا المام اعظمُ اورامام ما لكُ فر ، تي بي كعلم على مشغول ہونا افضل ہے۔

۲ ام احمدٌ ہے دوروایتیں منقول ہیں۔(۱)علم میں لگناافضل ہے(۲) جہاد میں مشغول ہوناافضل ہے۔

۳ حضرت امام شافعی فر ، تے ہیں کیمل میں مشغول رہنازیادہ بہتر ہے ہی

٣ شاه ولى اللَّهُ فرمات بين كفتم كها كركهتا بون كقعليم وتعلم مين مشغولي زياده افضل ہے۔

ا مدة الدرن ت مس الم المستعلل المستعلل المستعلل المستعلم المستعلل المستعلل بالعلم حيوم الاشتعال بالوافل على عكس مدهب البه الشافعي وعلى احمدروايان احداهمافي فصل العلم والاحرى في فصل الحهاد ج ا ص ١٢١

فائدہ: ۱۰ مام غزائی نے انسان کی چارحالتیں بیان کیں ہیں کہ بعدالفر انصاولاً تواشتغال بالعلم ہے ٹانیا ہمتیج وتقدیس ہے اگر اس سے بھی قاصر ہوتو ٹالاً: خدمت علاء وسلحاء ہے رابعاً. بعدالفرائض کسب معاش ہے دوسرے کو تکلیف نددے ، حلال کمائے ،غیر کا مال نہ کھائے۔

شیخ الحدیث نے لکھ ہے کہ بعض صوفی ذکر کررہے ہوں کوئی مسئلہ پوچھے لیتو ناک بھوں چڑ ھالیتے ہیں فر مایا یہ بھی تو ذکر ہے جاکہ بیاس سے افضل ذکر ہے۔

(۳۳)
﴿باب من سئل علما و هو مشتغل فی
حدیثه فاتم الحدیث ثم اجاب السائل ﴾
جرشخص علم ک کوئی بات پوچی جائے اور وہ دوسری بات کر رہا ہو
پھرانی بات پوری کرئے پوچنے والے کا جواب دے

ياره ٣٠٠ و ١٦ فتي آيت ٣ ع الدولة النهياس ٨ مكتبه رضوبه كري

(۵۷) حدثنا محمدبن سنان قال ثنا فليح حقال وحدثني ابراهيم بن ہم سے بیان کیا محمد ابن سنان نے کہا ہم سے بیان کیا فلی نے دوسری سند اور مجھ سے بیان کیا ابراہیم بن المنذر قال ثنا محمد بن فليح ثنا ابى قال حدثنى هلال بن على منذرَ نے، کہا ہم ہے بیان کیا محد بن فلیے نے، کہا ہم ہے بیان کیا میرے باپ فلیھ نے، کہا مجھ سے بیان کیا ہلال بن علی نے عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة قال بينما النبي عَالِيْكُ في مجلس انھوں نے عطاء بن بیدر سے ،انھوں نے ابو ہر رہ تھے ،کہاایک بار رسول اللہ عظیمی لوگوں میں بیٹھے ہوئے يحدث القوم جاءه اعرابى فقال الساعة ان سے باتیں کرزے تھے اتنے میں ایک گنوار آپ اللہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا قیامت کب آئ گ؟ فمضى رسول الله عُلَيْكُ عَد عدت فقال بعض ألقوم سمع ما قال فكره ما قال آپ علی اب سنالله ای بات می مصروف رہ اور دور کاج بندا) بعضے لوگ (جاس بس میں مصر نے ) کہنے لگے آپ علی کے تنوار کی بات می مگر پسندند کی بعض بل لم يسمع حتى اذا قضى و قال اور بعضے کہنے لگے نہیں،آپ علی نے اس کی بات سی ہی نہیں،جب آپ علیہ اپنی باتیں پوری کر چکے تو قال اين اراه السائل عن الساعة قال ها انا يارسول الله قال میں سمجھتا ہوں بوں فرمایا وہ قیامت کو بو چھنے والا کہال گیا؟اس گنوارنے کہامیں حاضر ہوں یارسول القد،آپ علیہ نے نے فرمایا فاذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة فقال كيف اضاعتها تو(س کے)جب امانت (ایمانداری دنیاہے)ضائع کی جانے لگی تو قیامت کا منتظررہ اسے کہاایمانداری کیوکر اٹھ جائے گی؟ قال اذا و سدالأمرالي غيراهله فانتظر الساعة. (اطر ١٣٩٧) آب سيالية في مايجب كام نالائل كودياجائة قيامت كالمنتظررة

﴿تحقيق وتشريح﴾

توجمة المباب كى غوض: ١٠ ال باب من أداب تعليم وتعلم بيان فرمارب مين - الركوني فخض بات

میں مشغول ہوتو جب تک فارغ ندہوسوال نہیں کرناچ ہے۔اگر کوئی شدت ضرورت یا نادانی کیوجہ ہے کر لے تو جواب دینے دائے کو اختیار ہے کہ اپنی بات پوری کر لے یا در میان میں ہی اسکوجواب دے دے۔اسکا مدار سوال پر ہے اگر سائل کا سوال شدت ضرورت کی بناء پر ہوتو جواب دیدے اوراگر نادانی کیوجہ سے ہوتو جا ہے بعد میں دے،اوراگر کوئی در میان میں سوال کر ہی دیتو رفت کا معامد کرنا جا ہی ،اوراگر سوال ناپندیدہ ہوتو جواب دینا ضروری نہیں ہے۔
اُر اہُ: رادی یا کوشک ہوا کہ استاد نے من یسئل کہایا السائل کہا یا

#### يارسول الله كهنيے كاحكم

یہ کہن حکا بنا جائز ہے۔خطاب بھی اس عقیدے ہے جائز ہے کہ جب میرا میسلام و کلام فرشتے روضہ اقد س پر پہنچ کیس اس وقت میں میسلام عرض کرتا ہوں اور حضور فی التصور کے اعتبار سے بھی جائز ہے، چوتھی صورت بر بیویوں واں ناجائز ہے کہ جہاں آپ شکھنا کے کاذکر کیے جاتا ہے وہیں تشریف لے آتے ہیں میہ بے ادبی ہے۔

کیف اضاعتها: . . سوال: اس آ دی نے سوت (قیامت) کے بارے میں سوال کیا تو حضور علی اللہ نے فران (افاضیعت الامانة فاستطر الساعة) بظاہر سوال وجواب میں کوئی جو ژمعنوم نہیں ہوتا؟

جواب سیہ جواب می اسلوب اکلیم ہے یعنی جب سوال سائل کی سمجھ سے بالاتر تھا تو حضور عظافہ نے اشارہ فرمادی کر اور ا فرمادی کر سوال یون نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ قیامت کی نشانیوں کا سوال کرنا چاہیے تھا اور پھر آپ تھا تھا نے فدکورہ جملے میں قیامت کی نشانی کو نشانی کا دیے کہ امر کوانا کے سپر دکرنے میں برکت ہوتی ہے یعنی خلافت اہل کو دین چاہیے ایسے ہی بیر بھی اہل کو مانا جائے۔

#### پیروں کی اقسام

کی کی پیروں کی تمین قیمیں ہیں ۔ اب پتد ۲ پھر ۳ کئڑی۔ پتداگر دریا میں تیرر ہاہوکوئی اسکاسہار الینا چاہے گا قویج قوینچ سے نکل جائے گا،اور یہ سہارالینے والاؤوب جائے گا۔ پھر خود بھی ڈوب جاتا ہے جو سہارالے گاوہ بھی ڈوب جائے کا سنزی خود بھی تیر تی رہتی ہے تو ہم پیرول کے مخالف نہیں لیکن پتے جائے گا سنزی خود بھی تیر تی رہتی ہے تو ہم پیرول کے مخالف نہیں لیکن پتے اور پھر اس کے مخالف بیں گا بابل ہوشریعت کا پابند ہونا اہل اور پھر اس کے مخالف بیں لکڑی کے مخالف نہیں ہیں پیر بھی اس کو بن نا چاہیے جو پیر بننے کا اہل ہوشریعت کا پابند ہونا اہل کو بین مان مندی نہیں۔

(۵۵) ﴿باب من رفع صوته بالعلم﴾ جس نظم ک بات پکارکرکی

(۵۸) حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابوعوانة عن ابی بشرعن یوسف بن ماهک بم سے بیان کیا ایونمان نے کہا بم سے بیان کیا ایوانہ نے انھوں نے ایوبئر سے انھوں نے یوسف بن ما ہک سے عن عبداللہ بن عمرو قال تخلف عنا النبی ملائے فی سفوة سافر نا ها انھوں نے عبداللہ بن عمرو قال تخلف عنا النبی ملائے ہم سے یکھوں گئے (ومر کر سے مین کا ان انھوں نے عبداللہ بن عمرو قال تخلف عنا النبی ملائے ہم سے یکھوں گئے (ومر کر سے مین کا ان الصلواق و نحن نتوضا کا در کنا وقد ار هفنا الصلواق و نحن نتوضا کی آپ بم سے اس وقت لے جب ہم نے نماز کو دیر کر دی تھی اور بم (جلدی جلدی) وضوکر رہے تھے فی جعلنا نمسح علی ار جلنا فنادی با علی صوته باکس کو دیر کر دی تھی ار جلنا فنادی با علی صوته باکس کو دیوب دھونے کے برلے ایون بی ساوھوں ہے تھے آپ نے (یہ حال دیکھ کر) بلند آواز سے پکارا ویل للاعقاب من النار مرتین او ثلثان ا

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

تر جمة الباب كى غوض: ..... ضرورت كوفت او نجى آواز سے تعليم جائز بى امام بخارى گے يہ باب تعارض كورفع كرنے كے ليا جائے كا اللہ باب تعارض كورفع كرنے كے ليے قائم كيا ہے بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے كہ او نجى آواز كو پسند نہيں كيا كيا جبكه اس معديث ميں بلند آواز سے يكارنے كا تذكرہ ہے۔

ا .....قرآن پاک میں ہے کہ حضرت لقمان نے بیٹے کوفیحت کی کہاونچی آواز سے نہ پکارا کرو بے شک کہ گد تھے کی

ل انظر: ٩٧ ، ١٦٢ اخرجية ملم الطهارة وانسائي في أعلم اخرج الطحاوي: عدة القارى ٣٥ ص ٨

٢ رفع الصوت بالعمل جائز عندالحاجة :فيض البارى ج ا ص١٤٣ ا

أ وازسب سے برى آ واز ب\_اس سے معلوم مواكرة واز او في نيس مونى چا ہے۔

٢ .....مديث ياك من آپ الله ك بارب من آتا بك ((ولا صنعابا في الاسواق ١)) بازارول من او في آواز سندين يكارت من آ

سستيسرايدكه وقارعلى اورعظمت كانقاضا بحى يبي معلوم بوتا ب-

الحاصل: ..... دلاكل معلوم بواكداو في آوازنا پنديده بيده بازام بخاري يه باب بانده كربتلار بين كه عندالعرورة جائز ب

ویل: .....دوزخ کائیک طبقہ ہان ایر یوں کے لئے جن کے دھونے میں تقصیر کی می

ويل للاعقاب من المناد: .....اعقاب صماحب اعقاب مرادب يعنى ان ايريون والول كوجهم من والاجائكايد نادى باعلى صُوته: ..... الآسترجم الباب ثابت موا

يوسف بن ماهك ع : .....افتلاف بواكه يفظ عربي ع يجر جوعربيت كقائل بين ان من افتلاف على افتلاف عن افتلاف عن المتلاف الم

نمسح على ارجلنان: .... سوال: كياسلام من نظر إى ررس ع

جواب: ..... بادر کھنا جا ہے کہ نظے باول پر اسلام مل نہیں ہے اس حدیث کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ جلدی جلدی جلدی اور مور ہے تصدیو نظر میں بہال ہے کہ جلدی جلدی جا کہ دور ہے تصدیو نظر میں مہالغ نہیں کررہے تے جس کے مجلدہ دوری تھی اسکو نمست علی او جلنا سے تعبیر کردیا۔

ویل للاعقاب من النار: .... اس سے الل سنت نے استدلال کیا ہے کہ پاؤں کا دھونا ضروری ہے اس سے معلوم ہوا کہ پاؤں کا دھی نظر ہے اور شسل میں بھی استیعاب ہے۔

ا شاكر ترى مهم مع ولى اوروق ودول مم من بين فرق مرف بيه كداكر شق بالكت بالفقاد بل بولة بين اوراكر شق بالكت بمن الفقاد ألى بولة بين اوراكر شق بالكت بمن الفقاد ألى به معالى والمعالى المعالى المعال

(۲۲)

﴿باب قول المحدث حدثناو اخبر ناو انبأناو قال لنا الحمیدی
کان عندابن عیینة حدثناو اخبر ناو انبأناو سمعت و احدا
محدث کایوں کہنا ہم سے بین کیااور ہم کو خردی اور ہم کو بتلایا، اور امام حیدی نے
ہم سے کہا کہ سفیان ابن عیینہ کے نزدیک ہم سے بیان کیااور ہم کو خردی
اور ہم کو بتلایا اور میں نے سنا، ان سب لفظوں کا ایک ہی مطلب تھا

وقال ابن مسعود حدثنارسول الله علام و الصادق المصدوق الرائن مسعود في المرائن مسعود في المرائن مسعود في المرائن مسعود في الله على الله على الله في الله

ل كان صاحب سرالسي كي المنافقين يعلمهم وحده وسأله عمر هن في عمالهم احد منهم قال بعم واحد قال من هو قال الا ادكر ه فعرله عمر كانما دل عليه وكان عمر ادامات ميت فان حضر الصلوة عليه حديقة صلى عليه عمر و لا فلاو حديثه ليلة الاحراب مشهور فيه معجرات وكان فتح همدان والرى والدينور على يده ولاه عمر المدائن وكان كثير السوال لله المستخصر المنائن عشرون حديثا وكان كثيرة روى له عن رسول الله كي عشرون حديثا موفى حديثه بالمدان سنة سب و تلئين بعد قتل عثمان باربعين لينة روى له الجماعة عمدة القارى ح م ص ١٠

## **(تحقيق وتشريح)**

ال م بخاري دليل مين چند تعليقات پيش كرر بي بين ا

قال لناالحميدى: ..... سوال: قال لنا كيول كها، حدثنا اوراخرنا كيون نبيل كها؟ حالا نكه ميدى استاد بير -

**جو اب او ل: .....** بلاداسط نبین سنا هو گابالواسطه سنا هو گاس کیے حد ثنا اور اخبر نائبین کہا۔

جواب ثانبي: ..... مجلس تعليم مين نبين سنامو كابلكمجلس نداكره مين سناموگا به

جو اب ثالث: ..... یالطافت پیدا کرلوکه اس میں نکتہ ہے کہ چونکہ وہ ان الفاظ کے بارے میں بتلارہے ہیں کہ ان میں فرق نہیں ہے تو قال لنا حمیدی کہہ کراشارہ کر دیا کہ یہ بھی ان دونوں کی طرح ہے

نكته كى تعريف: ..... ئكت كالغوى معنى إين كريد نااورجس چيز كوكريد كرنكالا جائ اسكونكت كتي إي-

النگتتین لنگتة: ..... کلتے کے بیجی دو تکتے ہیں النکتة للفار الاللقار لیمن جوبات قاعدے ہیں ہوئی ہواس کے لیے کئت تلاش کیا جا تا ہے۔ ۲۔ نکتے کے لیے جامع مانع ہونا ضروری نہیں ہے لیمن کی جگہ پراونی مناسبت کیوجہ سے نکتہ قائم کردیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہرائی جگہ میں نکتہ قائم ہوجیے بعض مرتبہ جورمضان میں پیدا ہوتا ہے اسکانام رمضان رکھ دیتے ہیں اور رات کو پیدا ہونے والے کانام طارق رکھ دیتے ہیں اب بیضروری نہیں ہے کہ ہررمضان میں پیدا ہونے والے کانام طارق رکھ دیتے ہیں اب بیضروری نہیں ہے کہ ہررمضان میں پیدا ہونے والے کانام طارق ہو۔

فیمایر وی عن ربه: ..... یعنی جوحضور علیه الله تعالی ہے روایت کرتے ہیں اسکوحد پیٹِ قدی کہتے ہیں یہ حدیث کی ایک اعلیٰ تسم ہے۔

موال: .... جب أس مديث كالفاظ الله تعالى سے بين قرآن مين كيون نبين ركھا؟

جواب: .... عديث قدى اورقر آن مِن تين فرق بين -

الاول: قرآن پاک مصاحف میں مکتوب ہے اور صحابہ کرام نے مابین الدفتین جمع کیااس میں حدیث قدی نبیں ہے۔ لہٰذابیقرآن نہ ہوا۔

الثانى: ..... حديثِ قدى رواية عن الله جوالقرآن ليس كذلك يعنى قرآن ش قال لى الله وغيره نهيل كي الله وغيره نهيل كيد يكت بن الله وغيره نهيل كيد يكت بن الله وغيره بن الله وغيره بن الله وغيره الله وغيره بن الله وغيره الله وغيره بن الله وغيره الله وغيره الله وغيره بن الله وغيره الله وغيره بن الله وغيره الل

الثالث: بر جوت قِرآن كے لينقلِ متوار ضرورى بے بخلاف حديث قدى كے كواس بين نقل متوار ضرورى تهيں۔

ا هده ثث تعاليق رفال ابن مسعود قال شقيق فال حديقة باوردها تبيهاعلى ان الصحابى تارة كان يقول حدثاو تارة كان يقول سمعت فعل دلك على انه لافرق بيهما عمدة القارى ج٣ ص٣ \_ وقال ابوالعاليه \_ هده ثلث تعاليق احرى اوردها تبيها على حكم العنعة وان حكمها الوصل عدثيوت اللقى وفيه تبيه احروهوان رواية النبي سَتَنِه اتماهي عن ربدسواء صرح بعلك الصحابي ام لا عمدة القارى ج٣ ص ١٢

(۹۵) حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا اسمعیل بن جعفوعن عبداللهبن دینار عن ایم میتید بن سعید نیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا، انھوں نے عبدالله بن دیار ہے انھوں ابن عمر قال قال رسول الله علیہ ان من المشجو شجرة لایسقط ورقها نے (عبدالله) ابن عمر قال قال رسول الله علیہ نے فرمایا درخوں میں ایک درخت ایا ہے جس کے پینیس ہم ہم نے وانها مثل المسلم حدثونی ماھی فوقع الناس فی شجر البوادی اور سلمان کی خال وی درخت ہے بھی ناکروہ کون سادرخت ہے؟ بین کرلوگوں کا خیال بنگل کے درخوں کی طرف دوڑا قال عبدالله و وقع فی نفسی انها النجلة فاستحییت ثم قالوا عبدالله و وقع فی نفسی انها النجلة فاستحییت ثم قالوا عبدالله و میں خیال آئے کہ وہ مجود کا درخت ہے گرش می دیہ سے کہنہ کا آخر صحابہ نے حضو می الله قال ھی النجلة ا

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

حدثنا قتیبة بن سعید: سروایة الباب كاترهمة الباب كرساتها نطباق انطباق انطباق كار عندونی تقریر انطباق كار عندونی تقریر

بیرونی تقویو: ۱۰۰۰ مام بخاری نے اس روایت کواپی کتاب میں بہت جگہ ذکر کیا ہے اس جگہ حدثونی فرمایا دوسری جگہ اخبرونی کے الفاظ بیں تو معلوم ہوا کہ حدثنا ور اخبر نابر ابر بیں۔

سوال: ال مديث مين حضور عليه في جيتان يعني ايك بيلي يوجهي ،اسكو بجهارت اورمعم بهي كيتي بين جبكه الوداؤدكي روايت مين بهر النبي ماليك عن الاغلوطات)) ع

<sup>·</sup> نظر عه حرر الله العلام ، ١٩٦٨ ، ١٩٢٨ ، ١٩٣٨ ، ١٩٣٢ عليه المام في لوكتاب التوبة ع عمدة القارى جما ص علمة القارن جما ص ٥٠

جوابِ اول: ﴿ أَن اغلوطات مَن كيابِ جَوَّقَديعِ اوقات كاباعث بنت بين اوركونَى على فائده ان سے متعلق ندموليكن الرعلى فائده بوتو و تعليم كى مانند ہے۔

جو ابِ ثانی: ... منع ان اغلوطات ہے ہے جن کو ہو جھنے کے لیے قرید نہ ہو قرید ہوتو وہ جائز ہے ، فصیلی روایتوں مین آتا ہے کہ جب بیسوال کیا گیااس وقت جمار چیش کیا گیاتھا۔

جو اب ثالث: ··· · منع وہاں ہے جہاں تشحید اذبان کا فائدہ نہ ہو۔

انهامثل المسلم: .... حضور علي في المحور كوسلمان كساته تشبيد ي تشبيد كم بارك من دوسم كى روايت بي البعض روايات من تشبيه بالانسان ب الدوبعض من تشبيه بالمسلم ب

تشبیه بالانسان: ۱ (۱): بیسے انسان کے سارے کمالات سریل ہیں ایسے ہی اسکے سارے فوا کدسریل ہیں،
کدانسان کا سرباقی ہوباقی ساراجسم ڈوب جائے تو یہ سجے سلامت رہے گاایسے ہی تھجورہے۔

(٢): جيانان متقيم القامت إلى يهي مبتقيم القامت بـ

مسلم کے ساتھ تشبیہ کی بھی دووج بیں ہیں۔(۱): تشبیه بالبو کت ہے، کثرت نفع کو برکت کہتے ہیں تو \* جس طرح مسلم بنتما حاجزائه نافع ہے۔ جس طرح مسلم بنتما حاجزائه نافع ہے۔

(۲) مثل المسلم اى مثل كلمة المسلم بيئ قرآن جيدين كلم طيب كو كجود كساتم تشيد و كَالْ بَهُ الْمُ ترَكَيْفَ صَوَبَ اللهُ مَثَلا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصُلُهَا ثَابِتٌ وَّفَوْعُهَافِي السَّمَآءِ ﴾ إ

قال هي النخلة ي: ١٠٠٠ تخضرت عَلِيَّهُ نِهِ مَايا' وه مجورب'

### 0000000000000

إ باره ٣ اسورة ابراهيم أيت ٢٣ تعريف شجره ماكان على ساق من بنات الارض (عمدةالقارى ح٢ ص١٣) ع استساط الاحكام من هذالحديث ١ فيه استحاب القاء العالم المسئلة على اصحابه ليحتبرافهامهم زيرعبهم في الفكر

r توفيرالكبار وترك التكلم عندهم ۳ فيه حوارصوت الامثال والاشباه لريادةالافهام وتصوبوالمعاني في اللحن وتحديد الفكر والنظرفي حكم الحادثة (عمدةالقاري ح۲ ص 1۵)

# (۲۲) ﴿باب طرح الامام المسئلة على اصحابه ليختبر ماعندهم من العلم ﴾ استادا پش گردول كاسم آزمان كيلي

(۱۰) حدثنا خالدین مخلدقال ثناسلیمان بن بلال قالم ثناعبدالله بن دینار بم سے بیان کیا عبدالله بن دینار بم سے بیان کیا عبدالله بن دینار بم سے بیان کیا عبدالله بن دینار نے بم سے بیان کیا عبدالله بن دینار نے بم سے بیان کیا عبدالله بن دینار نے من السجو شجر قال ان من الشجو شجر قال ان من الشجو شجر انفول نے بم علی الله به من بالله به الله به الله به بالله ورقها و انها مثل المسلم حدثونی ماهی ؟قال جس سے یے نہیں جم تے اور مسمان کی وہی مثل ہے بجھ سے بیان کرووہ کون ساور خت ہے؟ فوقع الناس فی شجر البوادی قال عبدالله فوقع فی نفسی انها النخلة بین کرلوگ جنگل کے درختول میں پڑے (ان ویل ادم کی) عبدالله فوقع فی نفسی انها النخلة بین کرلوگ جنگل کے درختول میں پڑے (ان ویل ادم کی) عبدالله نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ مجور کا ورخت بین کرلوگ جنگل کے درختول میں پڑے (ان ویل ادم کی) عبدالله نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ مجور کا ورخت بین کرلوگ جنگل کے درختول میں پڑے (ان ویل ادم کی) عبدالله ماهی ؟قال هی النخلة فیست شم قالوا حدثنا یارسول الله ماهی ؟قال هی النخلة کینین (ان کرن نے نیخ میارہ کو کورکا درخت ب

## ﴿تحقيق وتشريح

توجمة المباب كى غوض: ﴿ الله يس چندا توال بين (١) ﴿ باب مقصود ابهمام ثان عم كوبيان كرنا به كه م كوبيان سيابهم معلم ثابت بوتا ب (٢) يو كرنا به كه م كوبيان سيابهم معلم ثابت بوتا ب (٢) يو ثابت كرنا جابت بين كداستاد شاگردول كامتحان ليتارب (٣) تشخيذ اذ بان كے لئے ، كداستاد طلب ك ذبن كو تابت كرنا جابت بين كوئى مسئل ان كرس من ركھ سكت ب (٣) نهى النبي ماليك عن الا غلوطات مين بظا بر ابيام تقد كه بطوران تارات و تلا فده سيسوال ندكر ساس لئے امام بخاري في اسكاجواز ثابت فرمايا ل

. (۴۸) پاب القراء ق و العرض على المحدث شاگرداستاد كرما منے پڑھے اور اس كوسنائے ،اس كابيان

ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القرآءة على العالم اورامام حسن بھری اورسفیان اُوری اورامام ، لک ؒ نے شاگر د کے پڑھنے کوجائز رکھاہے ،اور بعضوں نے استاد کے سامنے پڑ <u>بھنے</u> کی دلیل ثعلبة انه قال للنبى عُلَطْهُ آلله امرك بحديث ضمام بن صام ابن نغلبہ کی حدیث سے لی ہے، یہ کہ انہوں نے آنخضرت ملیلہ سے عرض کمیا کیاالقدنے آیے ملیلہ کو بیٹ کم دیا ہے ک ان نصلى الصلوة قال نعم فهذه قراءة على النبي ہم لوگ نماز پڑھا کریں؟ آپ اللہ نے فرمایا ہاں، تویہ (گویا) آنخضرت علیہ کے سامنے بڑھنا ہی تھہرا اخبرضمام قومه مذالك فاجازوه ،واحتج مالك بالصك ضام نے (پھر جا کر )اپنی قوم ہے یہ بیان کیا تو انھوں نے اس کو جائز رکھا ،اورامام ما لک ؒنے دستاویز ہے دلیل کی يقرأعلى القوم فيقولون اشهدنافلان ويقرأعلى المقرى جویز ھ کراوً کوں کو سنائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم کوفلاں شخص نے اس دستاویز پر گواہ کیا،اور پڑھنے والا پڑھ کراستاذ کو سنا تا ہے اقرأني\_ المقارئ \_\_\_ فيقول فلان کہتا ہے کہ والا (١١) حدثنام حمد بن سلام قال ثنام حمد بن الحسن الواسطى عن عوف ہم سے محمر بن سلامؓ بیکندی نے بیان کیا، کہاہم سے محمد بن حسنؓ واسطی نے بیان کیا، انھوں نے عوف سے عن الحسن قال لابأس بالقراءة على العالم وحدثنا عبيدالله بن موسىٰ إ انھوں نے ا،م حسن بھریؓ ہے،انھوں نے کہاعالم کےسامنے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں،اورہم سے عبیداللہ بن ہوی نے بیان کیا قال اذا قرأ على المحدث فلا بأس سفيان انھوں نے سفیان توریؓ سے سنا،وہ کہتے تھے،جب کوئی شخص محدث کوحدیث بڑھ کرسنائے تو کچھ قباحت نہیں ان يقول حدثني قال و سمعت اباعاصم يقول عن مالك وسفيان ریوں کیے کہاس نے مجھے سے بیان کیااور میں نے ابوعاصمؓ ہے سناوہ امام مالک ًاورسفیان تُورکُ کا قول بیان کرتے تھے

استدلالِ ثانی: امام مالکُ نے استدلال کیا ہے کہ چیک رجٹری پڑھی جاتی ہے توسارے سنے والے کہتے استدلالِ ثانی: امام مالکُ نے استدلال کیا ہے کہ چیک رجٹری پڑھی جاتی ہے توسارے سنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں گواہ بنایا ایسے بی یہاں بھی کہد سکتے ہیں کہ اقوء نبی فلاں فلال شخص نے جھے پڑھایا۔ استدلال ثالث: یا جیسے قاری کوکوئی اپنی گردان سنا تا ہے وہ من کر کہدویتا ہے ہم تو بیسنانے والا کہتا ہے۔

، من نام من خد حضور قدس عرضی میں دوں ہیں ہوں اور ہیں ہے۔ اِ حم ت نام من خد حضور قدس عرضی سینے اللہ امر ک مهدا (کیا اللہ نے آپ کو پیھم دیا ہے) کہتے جاتے اور آپ عرضی مرف تعم فر ، تے جاتے ہیں شامزہ پر متاجات اور است ذبار باس کرتا ہوئے تر پر بخاری سمانیا تعلم ص اقرء في فلان حالاتكه اس نے تو صرف س كر نعم كها تقا توجب بيصور تيل جائز بيل توقو أة على المحدث والعرض على المحدث بقى جائز بونى جائز بونى

واحتج بعضهم: " " بعض " كامصداق عندالبعض حميدي من جوكه امام بخاري ك استاد بي (اراد مالبعض هذاشيخه الحميدي فانه احتج في جواز القرأة على المحدث في صحة النقل عنه البعض في ا

(٢٢) حدثناعبداللهبن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيدهو المقبرى عن شريك ہم سے مبداللہ بن بوسف یے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا، انھوں نے سعید مقبری سے، انھوں نے شریک ابن عبداللهبن ابي نمرانه سمع انس بن مالك يقول بينمانحن جلوس مع النبيءَالْكِيُّهُ ابن عبدالله بن ابونمرے، انعول نے انس ابن مالک سے ساایک بارہم مسجد میں آ مخضرت مالی کیساتھ بیٹھے سے في المسجددخل رجل على جمل فاناخاه في المسجد ثم عقله قال لهم ايكم محمد ا ہے میں ایک شخص اونٹ پرسوار آیا اوراونٹ کومجد میں بٹھا کر با ندھ دیا ، پھر یو چھنے لگا( بھائیو )تم میں محمد کون ہے؟ والنبي أليت متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ آنخضرت الله الله وتت لوگوں میں تکیارگائے بیٹھے تھے ہم نے کہا محمد یہ سفیدرنگ کے مخفل ہیں جو تکیارگائے ہیٹھے ہیں فقال له الرجل ياابن عبدالمطلب!فقال له النبيءَ السيءَ الجبتك فقال له الرجل تب دہ آ یہ اللہ ہے کہنے لگا عبد المطلب کے بیٹے! آ یے نے اس سے فرمایا ( کہد) میں نے تیری تقعدیق کردی وہ مسلم لگا میں آ پ انى سائلك فمشددعليك في المسئلة فلاتجدعلي في نفسك ،فقال ے پوچھنا چاہتاہوں اور تخی ہے پوچھوں گا توآپ اپنے دل میں برانہ مانیے گا آپ ایک نے فرمایا سل عمابدا لك فقال اسألك بربك ورب من قبلك (نس) جو تیرا تی ج ہے بو جھ بتب اس نے کہا میں آپ کو آپ کے پروردگا راور آ پ سے پہلے لوگوں کے پروردگار کی تسم دے کر بوچھتا ہوں ارسلك الى الناس كلهم فقال اللهم نعم، فقال کیااللہ نے آپ کو دیے ،سب لوگوں کی طرف بھیجاہے؟ آپ آٹیا گئے نے فرمایا ہاں، یامیرے اللہ، تب اس نے کہا انشدك بالله آلله امرك ان تصلى الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟قال میں آپ کوالقد کی قتم دیتا ہوں کیا املہ نے آپ کورات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ کو ایک نے فرمایا

ع عمدة القاري في عص ١٤ مع درس بخاري ص

اللهم نعم،قال انشدك بالله آلله امرك ان تصوم هذاالشهرمن السنة؟ بال ايمبر العائد ، بهر كين لكايس آب كوانشك فتم دينابول كياالله في آب كويتكم ديا كرسال بجريس السمبينديس (ليعني رمضان ميس )روز الدكهو؟ قال انشدک باالله آلله امرک قال آ ب الله في فره يابان، يامير الله، يعرك لك لكامين آب كوالله ليقسم ديتا مول كيا الله في آب كوية علم ديا بركه ان تأخذهذه الصدقة من اغنياء نا فتقسمهاعلى فقراء نا؟فقال النبي عَلَيْتُ ہم میں جو الدار لوگ میں ان سے زکوۃ لے کرمارے محتاجوں کوبانف وو؟ آنخضرت اللہ نے فرمایا نعم فقال الرجل امنت بما جئت بان، یامیرے اللہ، ب وہ مخص کہنے لگا جو مکم آپ (اللہ کے پاس نے )لائے میں بیں ان برایمان لایا وانارسول من ورائي من قومي واناضمام بن ثعلبة اخوبني سعدبن بكر اوریس اپن توم کے لوگوں کا جو یہال نہیں آئے بھیجا ہوا ہول ،میرانام ضام بن تغلبہ ہے بنی سعدابن بکر کے خاندان سے رواه موسى وعلى بن عبدالحميد عن سليمان عن ثابت اس صديث كو اليف كي طرح) موى اورعلى بن عبد الحمية في سليمان سروايت كيا، انهول في تابت سانهول في النبيء البيادية النبيء البيادية بهذا ہے یہی 00000000000

(۱۳) حدثنا موسی بن اسمعیل قال ثناسلیمان بن المغیرة قال ثنا ثابت بهم سے بیان کیا موسی بن اسمعیل قال ثناسلیمان بن مغیرہ نے ،کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن مغیرہ نے ،کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن مغیرہ نے ،کہا ہم سے بیان کیا شاہت نے عن انس قال نهینافی القرآن ان نسأل النبی علاق و کان یعجبنا انھوں نے انس سے مواق اور ہم یہ بہت پند کرتے تے انھوں نے انس مع الوجل من اهل البادیة العاقل فیسالله و نحن نسمع کہ کوئی شخص دیبات سے آئے دیر برس سائے و نر یہ وہ آپ سے سوالات کرے ہم سین فیجاء رجل من اهل البادیة فقال اتانا رسولک فاحبرنا فیجاء رجل من اهل البادیة فقال اتانا رسولک فاحبرنا

ت خرد یہات دالوں میں سے ایک شخص آن ہی پہنچااور کہنے لگا آپ کا ایکچیہمارے پاس پہنچا،اس نے یہ بتایا ہے

انك تزعم ان الله عزوجل ارهلك قال صدق فقال فمن خلق السماء؟قال ب کہتے میں کہ اللہ نے آپ کو بھیجائے؟ آپ اللہ نے فر مایا یکی کہا، پھر کہنے لگا چھا آسان کس نے بنایا؟ آپ اللہ نے نے فر مایا الله عزوجل قال فمن خلق الارض والجبال قال الله عزوجل قال اللہ نے، کہنے لگا زمین کس نے بنائی اور بہاڑکس نے بنائے؟ آپ ایک نے فرمایااللہ نے، کہنے لگا جعل فيهاالمنافع قال اللهعزوجل قال فباالذي بھلا (یہ:رن) میں فائدے کی چیزیں کس نے بنائیں؟ آپ تھا نے فرمایا اللہ نے ، تب اس نے کہافتم اس (مدا) کی جس خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيهاالمنافع آللهارسلك نے آسان کو بنایا اور زمین کو بنایا اور پہاڑ وں کو کھڑا کیا اوران میں فائدے کی چیزیں بنائیں ، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے قال نعم قال زعم رسولك ان علينا خمس صلوات وزكواة في اموالنا آ بﷺ نے فر مایا ہاں، پھراس نے کہا آ پ کے ایکی نے کہا ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں اورا پنے مالوں کی زکوۃ دینا ہے قال صندق قال بالذي ارسلک آللهٔ امرک بهذا؟قال نعم پﷺ نے فرمایااس نے سچ کہا،تب وہ کہنے لگا توقعم اس کی جس نے آپ کو بھیجا ہے کی اللہ نے آپ کواس کا تھم دیا ہے وزعم رسولک ان علینا صوم شهرفی سنتناقال قال تو آ پین نے فرمایہاں، پھراس نے کہا آ پ کا بھی کہتا ہے کہ ہم پرسال بھر میں ایک مہینہ کے دوزے فرض میں؟ آ پینائی نے نے فرمایا صدق قال فبالذي ارسلک آلله امرک بهذا؟ قال نعم یج کہتا ہے تب وہ کہنے نگافتم اس کی جس نے آپ کو بھیجا ہے کیہ اللہ نے آپ کواسکا تھم دیا ہے؟ آپ مثل آنے فر مایا ہاں قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا؟ تب وہ کہنے لگا آپ کے ایجی نے یہ بھی کہا کہ ہم پر حج فرض ہے لینی اس پر جووہاں تک پہنچنے کاراستہ پاسکے؟ فبالذى ارسلك اللهامرك بهذا وقال قال قال بِ الله في الله عنه الله عنه وه كينه لكانتم أسكى جس ني آپ كوبهيجا به كياالقد ني آپ كواس كاتكم ديا بي؟ آپ الله عنه في مايا فوالذى بعثك بالحق لاازيد عليهن قال شيئا نعم ہاں تب اس نے کہافتم اس (خدا) کی جس نے آپ کوشچائی کے ساتھ بھیجامیں ندان کاموں پر پچھ بڑھاؤں گا النبيء الشيئة ان صدق ليدخلن الجنة فقال ولاانقص کروں گا یہ من کرآ بخضرت بیانی نے فرمایا اگر یہ کیج بولتا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

حدثنا عبدالله بن يوسف : فاناخه في المسجد الم الله في السيدلال كيب كدادن كا وبراز يك بال حاسد الله كيب كدادن كا ول وبراز يك بال حضور الله كر ما من آن والداين اوزيهال حضور الله كر ما من آن والداين اون كوم جديل بانده رباب -

جواب: یمطب نمیک نبیل ب بلکم مجد کے قریب جواحاط مجد ہے اس میں بھایانہ کہ مجد میں بی کونکہ حضور ہے جب الفاء بصاق فی المسجد برداشت نبیل کرتے تو اونٹ کا بول و براز کیے برداشت کریں گے؟ امام بخاری نے (بندی م ۳۵۵ پر) باب من عقل بعیرہ علی البلاط ی او باب المسجد قائم کیا اوراس روایت کوذکر کرئے تابت کیا ہے کہ اناخه فی المسجد ای فی قرب المسجد منداح بن ضبل میں بھی ہے کوذکر کرئے تابت کیا ہے کہ اناخه فی المسجد ای فی قرب المسجد منداح بن ضبل میں بھی ہے (دونا خ بعیرہ علی باب المسجد فعقلہ ثم دخل س) ۔ لہذا اس سے استدلال صحیح نبیل نے۔

دليل ثاني: يه ب كرآب عظام في أوثني يرمجد من طواف كيد

جو اب ا: يخصوصيت برمحمول ہے آ کی اوٹمنی مسجد میں بییٹا بندیں کرتی تھی بیر آ کی صحبت کا اثر تھا۔

جو اب ٢: . يا آپ علي الناف على الناقه ( يعنى اونتنى برطواف) بوجه ضرورت فرمايا ـ

ابيض يُستسقى الغمام لوجهه ۞ ثمال اليتامي غنية للارامل

ایک مرتب سحابہ کرام مے آپ عیافی سے دریافت فرمای کرآپ زیادہ خوبصورت ہیں یا پوسف علیہ السلام؟ تو آپ عیافی نے نے ارشاد فرمایا((اناملیح واحی یوسف ابیض )) آپ آئی کے سن میں ملاحت تھی جس میں کشش ہوتی ہے۔ جو اب اول: بین شکر آپ عیافی اس طریقے سے ملے جانے تھے کہ آنے والا بہی نہیں سکتا تھ۔

احرحه الإداودقي الصلوة و للسائي في الصوم والسماحة في الصلوة عن الممراد من قولة في المسجدةي هدا الحديث في رحمه السلحدول ويواد عن الصلوة و السلحدول المراد من قولة في المسجدةي هدا الحديث في رحمه السلحد والموادي حال ص ٢٠٠٠) في توزيد المسجد المراد المسجد المراد المسجد فلاحجة فيه للمالكية على طهارة ادبال ماكول اللحم والوالة , فيص الباري ح الص (١٦٥) تبية رقم الحديث (٢٣) ليس بموجود في المجاري مطوعة دار لسلام الرياض كتاب العلم ص ١ افافهم

جو ابِ ثانی: محابرام بھی لباس، وضع قطع میں کمل آپ کی مشابہت اختیار فرماتے تھے اس لیے انتیاز ندہو سکا۔ جو اب ثالث: ہوسکت ہے۔ حو اب ثالث: ہوسکت ہے۔

جو آبِ رابع: ہم نے مولانا عطاء الله شاہ بخاری سے سنا وراسا تذہ نے توشق کی کہ وہ کفر کے اندھیر ہے سے معرد کی روشن میں آیاجہ ل محد کی روشن میں آیاجہ تا ہے تو معرف میں آتا ہے تو اس کی آئیسیں چندھیاجاتی ہیں۔ آپ بھی عام طور پر صحابہ کرائم کے درمیان ملے جلے بیٹھتے تھے بھی تعلیم مقصود ہوتی تو دورتک آواز بہنجانے کے لیے منبر پریاکسی اونجی جگہ یہ بھی جاتے۔

بین ظهر انیهم: ظهر ال کیارے میں دو رائیں ہیں۔

ا. یه فظ قم کها، تا ہے یعنی بدزا کد ہوتا ہے اسکے معنی نہیں کیے جات تو بداس صورت میں نقد ری عبارت ہوگی بینهم ب یہ لفظ ظهر کا تثنیہ ہے کھر کثر تساستعال کی وجہ سے اسکو مفرد قر اردیکر تثنیہ کرلیا توظهر انین ہوگیا اضافت کی وجہ سے نون گرگی ایجیے آپ حد ثنا عبدان کر جھتے ہیں بددراصل عبدان بالکسر تثنیہ کا صیفہ تھا تا لیکن کثر ت استعال کی وجہ سے اسکو عمر اور مفرد بنادیا جیسے لم یک ، لم تک ، ان یک جیسے کی شاعر نے کہا ہے ۔

لايدرك الواصف المطرى خصائصه كالله وان يك واصفاً كل ماوصفا

ان یک وغیرہ میں پہیے تو جازم کی وجہ سے صرف حرف علت کو حذف کر دیا پھر کثر ت استعمال کی وجہ سے جازم ُود و ہارہ ممل دیکرنون کو بھی حذف کر دیا۔

هذا الرجل الابيض: ... مراد فالص بياض نبيس بكه بياضِ مشوب بحمرة مراد بجي گلاب چونكه الابيض من الماب على الله بياض على الله بياض الله بياض على الله بياض الله

یاابن عبدالمطلب: وادا کی طرف نبت تو عرب دالے عام طور پرمحود بھے ہیں۔ان کے ہاں یہ اکرام بے خردہ خین میں آپ یے فرمایا انا ابن عبدالمطلب ف

ا من فی آن دند استان ترج تا بیران یونیش کر؟ جواب طهر کاشترة طهران بیکی کش قاستعالی مدستان شدیکو مزار مفرد کے قراردیکر گارس و تقید این آغیرات به فی خافت ن مدست و بانی کریداوری و تا که در با توطهران به به بوگید و رس ۱۲ می کاف به طهران و مراست من قرر دیرو و تشید کی ما مت سنس تحداگاه کی اور ید بطوشیون محاب اورید غطا سوقت بوسته بین جب مجمع کشین و در یک و مراست مطرف و چرب ایک و بر و کیس باری شامی ۱۱۵ سام تقریر بخاری شاکت با تعمیمی و اسم و در بخاری ص ۱۳۳۳ هی سمدة تقاری شامی س

قداجبتك: سوال: ١٠٠٠ ابهى توسوال كيابى نبين توقدا جبتك كاكيا مطب بوا؟

جواب اول: اجبتک بمعن سمعتک ہے۔

جواب ثانی: موزرِمول ب\_مطلب به بكميل جواب دينے كے ليے تيار بول آپ بات يج ي

جواب ثالث: جباس نے سوال کیا ایکم محمد؟ پھرکی نے جواب ویدیا هذاالرجل الابیض

المتكنى پراس نے كہايا ابن عبدالمطلب! تو حضور علي في تصديق كى كرجواب يہنے ہو چكا وہ سي بي بي

محمد ہوں ،اس سے علم کلام کا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی کیے میں محمد کو مانتا ہوں مگر اس محمد کونبیں مانتا جوعبد المطلب کا بیٹا

ہے یااس محمد کونبیں ماننا جومہا جرمدنی ہے جس پرقر آن نازل ہواتو وہ کا فرے۔ آپنہیں سمجھے! پیاوگ کہتے ہیں کہ رہیثی

كيزے ميں ليب كرآ مندكى كود ميں ركادي كئے۔ بياس كئے كہ جب ہم انہيں كہتے ہيں كرتم تو نور مانتے ہو پھر يوم

میلا دَس چیز کامنا تے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ بقعہ نور کو بیپٹ کر جبریں علیہ السدم نے آمند کی گود میں رکھ دیا۔

اللهم نعم : ال جمله سے قرأت على المحدث ابت بوكل كه ادهر تو حضور عليه في فره يا اللهم نعم تهندین کردی اور واپس جا کریہ کیے گا کہ آپ علیت نے یوں یوں فر مایا۔

اناضمام بن ثعلبة: سوال: يَخْصُ مُومَن هااب ايمان لاي؟

جواب · · · دوروایتیں بیں اراب ایمان لایا یہے مؤمن نہ تھ ، کامیخقین اس بات کے قائل بیں کہ امنت

ہماجت به یالفاظ تحدیدایمان کے لیے ہیں پہلے بھی وہ مؤمن تھا ج بیاختلاف ایک اوراختلاف بربٹی ہے کہ بیا

شخص کب آیا؟اس میں دوقول میں اسے ہو کو آیا بیاعلامہ واقدی کی رائے ہے ہے ۲ ، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ

۹ ھ کو آیا علامہ ابن تجرُنے ابن اسحاق کی رائے کوتر جیج دی ہے اور دو وجوہ ترجیح بیان کی ہیں۔

و جه الاول: بعض روايتول مين آتائ كبصحابكرامٌ فرمات بين كهمين سوال منع كرديا كي تقاجم

جات تھے کہ کوئی عاقب، دمی آئے سوال کرے اور سوال کی نہی ، جمری میں ہوئی۔

و جعه ثانمي: يال وقت آيا جبك في فرض مو چكاتهااور في اجرى مين فرض موالبندايا في ججرى والى روايت مرجوح بـ

د و ٥١ هو مدسيٰ: امام بخاريُ نے اس کواستشھا دا کہبی روایت کی تائيد ميں ذکر کیا نيز تعليقاً ذکر کیا موصولاذ کرنہيں

کیا۔ ہوسکنا ہے کدایے شخ موی سے بالواسط روایت کرتے ہوں۔

ار در رہ فارن سل ۲۰۱۶ اس بارت سے پہلے فیمٹ دعلیک ہے تی سے دید ہے کہ وحوالہ ت آب کی ٹان کے خلاف ہو نگے یہ کہال فطانت ہے کہ میں معذرے خوامی فتیار کرتے ہوئے تا تواری کے خوف ہے آئے کے سے روک لگاوی ورس بنی رک میں ۳۲۵ میں عمرة لقاری کی تا میں ام سم فيض ماري ٿا مس17 منطق تحازي قاهرو (۹ مم)

(باب مایذ کرفی المناولة و کتاب
اهل العلم بالعلم الی البلدان
مناوله کابیان اور عالمول کاعلم کی باتوں کولکھ کر
دوسرے شہروں میں بھیجنے کابیان

# وتحقيق وتشريح

تر جمة المباب كى غوض: ....اسباب بسام بخارى ومسئل بيان فرماد بين المراب بين المراب بين المراب بين المراب بين الم المناوله ٢ مما تبد المام بخارى كنزد يكمناوله اور مكاتبه برابر ب، الافوق بينهما مناوله: كوكي شخاري كيم موكى مرويات ياتسنيف كى كروك لا تعريف مكاتبه مكاتبه كوكي شخاري تعنيف كى كذريع كى كل فرف دوانه كرد سار

مره بات حوالت كريت في جد كيا كي مين مجيه اجازت ويتابول تواس كويون كر ورس بخاري حس ١٣٢٨

فوق: بيہوا كەمنادلەيل مشافهه كهجس كود ب بابده حاضر بوادر مكاتبت ميں مشافهت نهيں بـ

مناوله كى اقسام: مناوله كى دوشمين يند

( 1 ): مقرون بالا جازت \_ یعنی دینے کے بعد کہے کہ روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں اس صورت میں طالب علم حدثنااوراخبرنا كهدكرروايت كرسكتا ہے۔

(۲): غیر مقرون بالاجازت ۱س کی پھر دو تقسیس ہیں ایسکوت اختیار کیاہو ۲۔روایت کرنے سے منع کر دیاہو۔ سکوت کی صورت میں دورا نمیں ہیں۔

رأى اول: احبرما اورحدثنا مدوايت جائز بـ

رأى قانى: عندلبعض و رئيس كيكن جمبور جواز كقائل بير-

جمهور المحي دليل اول نسر دين كامقصدى روايت كرناب الرمنع كردياتو عليحدهات بكراس صورت مين جائز نبيس: وكار اقسام و احكام مكاتبه: .... مكتاباقسام واحكام بس مناوله كي مثل بـ

اس باب میں امام بخاریّ مناولہ اور مرکا تنبہ کی قتم اول یعنی مقرون بالا جاز ۃ کا تھم بیان کرنا چاہتے ہیں۔اس بارے میں اختلاف ہے کہ بید ونوں برابر ہیں یا الے تھے میں فرق ہے؟ نیز ایک رائج اور دوسراغیرراج ہے؟ تو امام نغاريُ كَنْ زُو يك توبرابر بين ليكن عندالبعض مناوله رائح بيارهنداهو غوض الباب.

بعث بهاالى الأفاق: اس جمله معلوم بواكه مكاتبت جائز ب حضرت عثمان ي چند نفخ مخلف علاقول میں بھیج تھے، وجاستدلال بیہ کے فاہر ہے کہ سب نے اس کو معترقرار دیا، پڑھاپڑھایامعلوم ہوا کہ مکا تبت معترب۔ دلیل ثانبی: دوسری دلیل امام بخارگ نے بیذ کرکی که عبدالله بن عمرٌ اور یحی بن سعیداورامام ما لک ّ نے اس کو

بعض اهل الحجاز: بعض المل فإز مرادميدي، استاد بخارى بير ع

مناولة كم جوازِ كى دليل: كتب لاميرالسرية كتاباً: آپ الله في ايك مرتب عبدالله بن جحث مُو بطن تخله کیطر نب احوال قریش کی تفتیش کے لیے بھیجااوران کوایک خط دیااور فرمایا کہ جب تم مدینہ سے دومنزل دور ہو جاؤتو

ا المناولة ابصححة وان اقترنب بالاجارة فهي الاقوى واماالمكاتبة فهي ايصا حجةبشرط تعيين المكانب والمكتوب اليه وقال بعص القاصرين أن الحط يشبه الحط فلا تكوَّن حجة - فيص الباري حَّا - ص١٦١ " ع المكتوب في عمدةالقاري ح٢ ص٣٠ وفي عبرالبحاري ان عثمان بعث مصحفالي الشام ومصحفا الى الحجارومصحفا الى اليمن ومصحفا الى البحرين وانقي عنده مصحفا لمحتمع الناس على قرأة مايعلم ويتيقن وقال ابوعمرو الداني اكثر العلماء على ان عثمانَ كتب اربع بسبح فنعث أحدهن ابي النشرة واحّري الى الكوفة واحرى الى الشام وحيس عبدم احرى وقال ابوحاتم السحستابي كتب سيعة فبعث الى مكة واحدا والى السام أحر والى اليمس أحروالي البحويل آحروالي البصرة أخروالي الكوفة أحرودلالة هداعلي تحويرالرواية بالسكاسة طاهرة \_ ٣ المرادمن بعض أهل الحجاز هو الحميدي شيح البحاري قابه أحتج في المباولة أي في صحةالساولة بحدیث البی۔۔ ﴿ (عمدة القاری ح٢ ص٢٦)

اس خط کو کھول اپنی جماعت کوسنادینا۔ چنانچ انہوں نے وہاں جا کر پڑھااورا پنے ساتھیوں سے کہا کہ حضور علیہ نے بیدیہ فرمایا اِتو معلوم ہوا کہ مناولہ میں روایت جائز ہے۔

معوال: اس خط مين كياتها اوراتي دورجا كركهو لنه كاحكم كيول فرمايا؟

جو اب: وہیں پر کھولنے کا تھم اس لیے نہیں فرمایا تا کہ منافقوں کو پتہ نہ چل جائے اس میں لکھا ہوا تھا کہ تہہیں فلال کام کے لیے بھیجا جار ہاہے جو جا ہے آگے بڑھے اور جو جا ہے واپس آ جائے ۔ چنانچہ دوآ دہی واپس آ گئے (انہوں نے ضرورت نہ تھی اور اجازت ل ہی گئی تھی ع

## «تحقيق وتشريح»

حدثنااسماعیل بن عبدالله: عظیم البحرین: انکانام منذر بن ساوی تقایه صدیث مکاویة می جمت ب فلد عاعلیه م نفر بن بر مزتفاا کی بیوی شیری تی اس فلد عاعلیه م نفر بن بر مزتفاا کی بیوی شیری تی اس پر اسکا بینا شیر و بر بن بر مزتفاا کی بیوی شیری تی اس بر اسکا بینا شیر و بی عاش بوگیا اس فی سوچا که شیری تک رسانی کے لیے باپ کا پیٹ بھاڑ ناضروری ہے۔ چنا نچہ پیٹ بھاڑ و یا ایک مواک اوپر لکھ دیا ''دو آء بھاڑ و یا ، بیکام چو بہنے میں بوگیا۔ برویز بن بر مزکو جب موت کا یقین بوگیا تو اس نے ایک دوا کے اوپر لکھ دیا ''دو آء نافع للجماع''جب فاوند مرگیا تو بیوی نے بھی ز بر کھالیا۔ شیر و بیہ نے جب خز انہ کھولا تو وہاں بیدوا کی اسکو کھایا تو وہ

ا تقربیج اس ااع ورس بخاری ص ۱۳۸۸

وتحقيق وتشريح

حدثنا محمدبن مقاتل: نقشه محمدرسول الله: محمد ينج قارسول ورميان من اورائتداوير\_

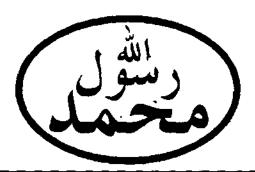

المُدة الذِّرُنَ ٢٠٠٣ ٢ احرجه مسلم في اللباس والنسائي في الرينة وفي السيروفي العلم وفي التفسير عمدة القارى ح٢ ص٢٦ -

اس ہے معلوم ہوا کہ ضرورت کے لیے جار ماشے جاندی کی انگشتری جائز ہے! ۔ پھر مہر پرا بنانا م الکھنا ہی ضروری نہیں کوئی علامت متعین کرسکتا ہے۔

ا حضرت عمر المنترى برتمان كفي بالموت و اعظاً" موت واعظ مون نے كاظ سے كافى ہے ؟

٢ حفرت الم اعظم كا ألكو يرتفا "فل الحير و الافاسكت"

۳ حفرت شخ الصند کی انگوشی پرتھا'' اکھی عاقبت محمود گردال۔

هم حضرت تقابُو يُ كَي اتَكُونُ يريقها'' ازگروهِ اوليآ ءاشرف عليٰ'

حضرت مولا نا خیرمحمر کے استاد حضرت مولا نا کریم بخش صاحب کی انگوشی پرتھا '' یا کریم ، بخش''

. ٢ - حفرت مولانا خيرمحرصا حبّ كى انگوشى يرتفا "نحير المطلوب حير محمد"

مول ناعز بزالرحل صاحب كي الكوشي برها "المتوكل على العزيز الوحمن"

۸ حضرت الاستادمولا نامحم صديق صاحب كي انگوشي پر بے خليفه محمد، بلانصل صديق -

(4.0)

﴿ باب من قعد حيث ينتهى به المجلس و من رأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها الشخف كابيان جومجلس كاخير من (جهال جگهو) بينے اور جوحلقه من كلى جگه بإكراس من بينه جائے۔

(۲۲) حدثنااسمعیل قال حدثنی مالک عن اسخق بن عبدالله بن ابی طلحة ام اساعیل نے بیان کیا کہا بھے سام مالک نے بیان کیا انھوں نے اسحاق بن عبدالله بن ابوطلی سے ان کو ان ابامرة مولی عقیل بن ابی طالب اخبرہ عن ابی و اقد اللیشی ان رسول ابورہ، عقیل بن ابو طالب کے غلام نے خردی ،انھوں نے ابوداقدلیم سے سنا، کہ آنخضر سیالله الله علی بن ابو طالب کے غلام نے خردی ،انھوں نے ابوداقدلیم سے سنا، کہ آنخضر سیالله الله علی المسجدو الناس معه اذاقبل ثلثة نفر فاقبل اثنان ایک بار مجد میں بیٹے سے ادرلوگ آپ کے ساتھ (بینی سے اسے میں تین آدی (برے) آئے ،دوتوان میں سے اللی رسول الله علی و احد قال فوقفاعلی رسول الله علی الله

يه حواراستعمال العضة للرجال عدالنحتم عمدة القارى ج ٢ ص ٣٠ ٢ فيض البارى ج ١ ص ٢٠ ١

وتحقيق وتشريح

تو جمة الباب كى غوض: الأم بخارى الله بيل طلب من طلب كولك درس مين بيضن كاطريقه بتوارب بيل كه مجلس در ربي بيل بيل كم مجلس در ربي بيل بين كم مجلس در ربي بيارة ميرة بين البينة آكة الرجكه خالى بينو كردن بجلائك بغيرة كه جاكر بحى بين كما المبين البينة المبين البينة المبين البينة المبين ا

اهااحدهم: ال جملية ترجمه فانى فابت بوااورواها الآخو سرجمه اولى

سوال: الببكوكاب العلم كيامناسبت ؟ حالانكه بورى حديث يس كهين علم كاذكربيس بـ

جواب: هو جالس في المسجد والناس معه وه <u>صلَّة</u> من بينه يتهاور حلق عندالخار كم كما تها .

قرينه: فلما فوغ معلوم ہوا كەكوكى كام كررے تھتوعندالبخارى و تعليم تھى كيونكه ام بخارى نے اس روايت كو

كتب أنعلم مين ذكركيا بيدو يساحمال" حلقه ذكراور خطبه كابھى ہے۔اس باب مين دو بحثيں ميں

بحثِ اول: الفاظ کی شرح میں ہے۔ آواہ اللہ اور استحیی اللہ ، فاعوض اللہ عنه وغیرہ ا فاظ میں صنعت مثا کلہ ہے ع

فوجه: بضم الفاء او بفتح الفاء دونوں احتمال میں بلکہ علاء نفت مے منقول ہے کہ تینوں گفتیں اس میں جائز ہیں۔ لفظ فُور جه سیے متعلق ایک قصه: حضرت مول نااعز ازعلی صاحبؓ نے ابوعمر ونحوی کا قصہ لکھا ہے کہ ان کی قر اُت بالفتی تھی کسی نے حجاج کوشکایت کردی کہ وہ آپ کی مخالفت کرتا ہے حجاج نے بلایا، ابوعمر و نے اس کو

احرجه البرمدى ومسلم فى الاسبنان واحرجه البسائي فى العلم صيت كَ سَمَيْلِ پِ حُجُره كَ بِن الحامس ابووافداسمه الحدرب بن عوف وقبل الحارث بن مالك توقى بمكة ودفن بمقبره المهاجرين روى عن البي كي الجامس ابووافداسمه الصحابة من بكي يهدا الكيمة المداحدهم و ناسهم الووافدمولى رسول القريب و نالثهم الووافد المبيرى عمدة القارى ج م مساكلة في المشاكلة في المساكلة في المساكلة المساك

ٹابت کرنے کے لیے مہلت مانگی۔ حجاج نے کہا کہ پندرہ دن کے اندردلیل لاؤ۔ ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ چند سپاہی اس پرمقرر کردیے۔ وعدہ کے وقت تک کوئی دلیل نہ تلاش کر سکے تو سپاہیوں نے اسے تھسٹینا شروع کردیا تا کہ حجاج کے پاس لے جا کمیں راستے میں ایک چروا ہا پڑھ رہاتھا۔

ربما تجزع النفوس عن الام ۞ راله فرجة كحل العقال

ابوعرونحوی نے پوچھا فُور جھ یافور جھ اس نے کہانافیہ ثلث نعات فعلہ بفعلہ پھر چروا ہے پوچھا کہ یہ شعر کیوں پڑھر ہوا ہے ہو چھا کہ یہ شعر کیوں پڑھر اسنے کہا ہم تجاج سے نوٹ کھاتے ہیں اور ابھی ختر پنجی ہے کہ تجاج مرگیا۔ (علم کی بات اگر ال جائے تو بہت نوش ، وق ہے ) نحوی کہتا ہے کہ بیں فرق نہ کر سکا کہ کس بات پر جھے زیادہ نوش ہوئی تجاج کی موت کی خبر پر بیاعم کی بات ال جانے پڑیلے ا بعد شِن شانی: ان تین شخصوں میں سے افضل کون سا ہے؟ محد ثین کا اس میں اختلاف ہوا ہے۔

- (۱) بعض نے کہا ہے کہ خالی جگہ میں جو جا کر بیٹھ گیاوہ افضل ہے کیونکہ اس کے بارے میں الفاظ ہیں آواہ اللہ دوسر نے حیا کیا۔
- (۲) الیکن بعض نے کہاہے کہ ایسانہیں ہے بلکہ حیا کرنے والاافضل ہے کیونکہ بلس بھی شرکت کی اور حیا بھی کیا (المحیاء شعبة من الایمان)) دونوں کا تواب لیا لہذا یہ افضل ہے بعض تفصیل کے قائل ہیں کہ جزاء جواس حدیث میں ذکر ہے وہ جزا عن جنس المعمل کی قبیل سے ہے جیسا عمل و لی ہی جزا۔ حیاوا لے عمل کی ایک جہت بیضے کے میں ذکر ہے وہ جزا عن جنس المعمل کی قبیل سے ہے جیسا عمل و لی ہی جزا۔ حیاوا لے عمل کی ایک جہت بیضے کی لخاظ سے ہے کہ کیا نہیں بلکہ بیٹھ گیا ایسی المحالی ہوت ہے کہ حیا کیا اور چیھے بیٹھ گیا آ گئیں بڑھا گرونین بیلی حیام او ہے تو آ گے آنے والا افضل ہے اگر دوسری تئم مراد ہے تو یہ افضل ہے اس کو کہتے ہیں ہو لآء لایشقی جلیستھ تو یہ بیچے بیٹھے والا ای قبیل سے ہے۔

۔ ' تنیسر شے خص کے بارے میں فر مایا اعرض فاعرض عنہ (۱) کبعض نے کہا کہا ساعراض ہے پیش نظرا سکوٹو اب نہیں ملے گا(۲) بعض نے کہاہے کہا اس اعراض کے پیش نظراس کواعراض کی سزاملی۔

(۲) تیسرا مطلب بیہ کہ اسکوجز ااور مزادیئے ہے اعراض کیااب اعراض دوشم پر ہے اگر تنگبر آ اور تھاو نا ہے کہ مجلس کواپنے بیٹنے کے قابل نہیں سمجھا تو گناہ ہوگااور اگر ضرورتِ دنیاوی کے پیش نظر ہے تو سز آئییں ہے اگر ضرورت دینی کے پیش نظر نہیں بیٹھا تو تو اب ہے۔

مسائلِ مستنبطہ: ارامام بخاریؒ نے یہ بتلایا کہ حلقہ درس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹے جاتا چاہیئے۔ ۲۔ اگر قریب جگہ ہوتو وہاں بیٹھے۔ ۳۔ بجالسِ علم سے استغنا نہیں ہونا چاہیئے۔ ۴۔ مبرمبحد میں تعلیم وتعلم جائز ہے؟ کیونکہ احادیث میں مجالسِ ذکر سے مرادعمو ما تعلیم وتعلم ہی ہوتی ہے۔

ع بفحة العرب ص١٣٠ عمكتبه امدايه ملتان وفي فيص الباري ج١ ص١٦٨ ٢ عمدة القاري ج٣ ص٣٣

(۱۵)

﴿ باب قول النبى عَلَاتِ ﴿ رب مبلغ اوعلى من سامع ﴾

آنخفرت الله کارفر مانا کر ایا اوتا ہے کہ جس کو (میرا کلام) پیچایا

وائے وہ اس سے زیادہ یا در کھنے والا ہوتا ہے جس نے جھے سے سنا

(٢٤) حدثنا مسددقال حدثنا بشرقال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ہم سے بیان کیامسد ڈنے،کہاہم سے بیان کیابشر نے،کہاہم سے بیان کیا ہن مون نے،انھوں نے ابن سیرین سے عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال ذكر النبي عَلَيْتُهُم انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابو بکرہؓ سے،انھوں نے اپنے باپ ابوبکرہؓ سے،انھوں نے آتخضرت علیہ کاذکرکیا قعد على بعيره وامسك انسان بخطامه اوبزمامه قال اى يوم هذا ئے بعث انٹ پر بیٹھے تھے دی ہورہ اور ایک آ دگی اونے کی کیل یاس کی باگ تھا مے تھا آ پٹے نے دوس فرمایا یکون ساون ہے ؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميّه سوى اسمه قال اليس يوم النحر؟ ہم لوگ چپ ہور ہے، یہال تک کہ ہم سمجھ کرآ پاس دن کا اور نام رکھیں گے، پھر آ پ الله نے نے فرمایا کیایہ یوم المخر نہیں؟ قلنا بُلٰی قال فای شهر هذا؟ فسکتنا حتی ظننا انه سیسمیّه نے كها كيون بيں ايم ترب آپ على فرمايدكان مامبين بيء م چيد كيال تك كريم مجھ آپ على كاجونام ب اسمه قال اليس بذى الحجة؟ قلنا ار كسواكوني اورنام ركيس محرة ب علان فرمايا كيابيذي الحجام بينيس بيء بم في عرض كيا كيون نبيس ابيذي المجهام بينه فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام قال ے اللہ نے فرمایا تو تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو کیں ایک دوسرے پراس طرح حرام ہیں كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذاليبلغ الشاهدالغائب فان جیے تبہارے اس دن کی حرمت اس مہینہ میں ،اس شہر میں ، جو یہال موجود ہے وہ اس کوخبر کردے جوموجود نہیں کیونکہ الشاهد عسى ١١ن يبلغ من هو اوعىٰ له جو حاضر ہے شاید وہ ایسے مخض کو خبر کردے جو اس بات کو اس سے زیادہ یادرکھے

# وتحقيق وتشريح

ا۔ شاگرد پراستادکو ۲۔ ہم ید پر پیرکو سار جیٹے پر باپ کو بلکہ تمنا ہونی جاہے کہ اس میں اضافہ ہو۔ انھیں تین کو تین سے سوال کرنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا ا۔ جیٹے کو باپ سے ۲۔ شاگردکو استاد سے سام یدکو ہیر سے۔ مبلغ اور سامع کا ایک معنی تو ہو چکا دوسرے معنی ہیہ کہ مبلغ سے مراد بالواسط سننے والا اور سامع سے مراد بلا واسط سننے والا۔

على بعير ٥: ايناون ريالو بكره كاونك بردونو احمال بير

ذكر: سوال: ذكركافاعل ابوبكره بياكولك اور؟

جواب: المستح ترجمة به بن بنما يه لد كركافاعل ابوبكره مواور بعيد هى ضمير كامرجع حضور علي مول ـ

امسك انسان: قال البعض كان بلالٌ وقال البعض كان ابابكرهٌ ع، اراد نفسه.

بخطامه او بزمامه: زمام اورخطام مين بعض فرق كة تكنيس بين حافظ ابن جركا يهي نظريه باور بعض

کے نزد کیے خطام وہ چھوٹی رسی ہوتی ہے جوناک پر ہوتی ہے نہ

او: شکراوی کے لیے ہے اور تنویع کے لیے بھی ہوسکتا ہے۔

ا حدیث کی سند میں چھ راوی ہیں۔ ابود ابوبکرہ اسمہ نفیع بضم الموں وقتح الفاء اخرجہ النسانی فی الحج انظر ۱۰۵ ، ۲۹ ما ۲۸ کی سند میں چھ راوی ہیں۔ المرد ابود کی ۲۹ سام ۱۰۵ کے ۲۹ سام ۱۰۵ کی سند الفاری ص ۳۳۲ سے عمدة الفاری عمدہ الفاری کے الحظام بکسر الحاء الزمام الذی یشد فیہ المبرة بصم الباء وقتح الراء حنقة من صفر تجعل فی لحم انف البعير عمدہ الفاری حاص ۲۵ کچول رق بی بہر مال کیل مراد ہے۔

فسكتا: ياتواس ليخاموش رب كة تثبيت مقصود هي تحض توجد دلان ٢ ـ بعض في كباس لئے كه شايد آپ تفظیم نام مدنيس كـ

کحر مة يو مکم: حقيقت بيس انسان كے جان ومال كى حرمت ابن سے بھى زيادہ بے كيكن تشبيه ان كے ساتھدان كے ساتھدان كے ساتھداس كئے ہے كدووان كوبہت حرمت والاسجھتے تھے۔

(۵۲) باب العلم قبل القول و العمل علم مقدم بي قول اورعمل پر

لقول الله عزوجل (فَاعُلُمُ أَنَّهُ لَاإِلَهُ إِلَّااللهِ) فبدأ بالعلم بجبہ امند تعالیٰ کے فرمان توجان رکھ کہ اللہ کے سواکوئی سیا معبود نہیں،اللہ نے علم کو پہلے بیان کیا،اور ( سدے م ) وان العلماء هم ورثة الانبياء ورثوالعلم من اخذه اخذ بحظ وافر ک یا الم اوگ وہی پیفیبروں کے وارث ہیں پیغیبروں نے علم کار کہ چھوڑا، پھرجس نے علم حاصل کیااس نے پوراحصہ (سرزے الیا ومن سلك طريقا يطلب به علماسهل الله له طريقا الى الجنة.وقال. اور دیں۔ یا ہوکوئی علم حاصل کرنے کے بیے راستہ چیے تو اللہ اسکے لیے بہشت کا راستہ آسان کرد سے گا اور اللہ نے فرمایا (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنُ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) ٢ وقال (وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) ٣ • اندات ات وی بندے ڈرتے ہیں جوعالم میں اور فرمایا ملد تعالیٰ ان مثالوں کو وی سیجھتے ہیں جوعم والے میں وقال (وقَالُوُا لُوُكُنَّا نَسُمَعُ أَو نَعُقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصُحْبِ السَّعِيْرِ) ٢ اور فر مایده و (دوزخی ) کہیں گا گرہم پغیرول کی بات ماشتے یاعقل رکھتے ہوتے تون نادوز خیوں میں سے نہوتے وقال (هلْ يسْتُوى الَّذِيْنَ يَعُلَّمُوُنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعُلَّمُوْنَ)۞ وقال النبي عَلَيْتُكُمْ امرامله تعالی نے مایورے جسرے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ( دونوں ) برابر ہیں؟ اور آنخضرت علی ہے نے فرمایا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما العلم بالتعلم. وقال ابوذر لو الله جس ن جها نی جاہت ہے اس کو دین کی سمجھ ویتا ہے اور فرمایا علم سکھنے ہی سے آتا ہے۔اورابوؤر سنے کہا اگر ١٠٠٠ أنه أيت ١٩ ٢ باروا المسرة وحرا يست ٢٨ سيوره ١٠٠ سرة محموت كالمت من باروا ١٩ سورة المك آيت ١٠ هي باروا ٢٢ سرة رم آيت ٩

# ﴿تحقيق وتشريح

تو جمدة الباب كى غوض: ١٠٠٠مم بخارى اس باب من بتلاتے ہيں كدوعظ اور عمل سے پہلے علم وصل كرنا جائيے الاعلم پڑھنے كى ترغيب وے رہے ہيں) قبل سے مراد قبليت زمانی ہے يار تبی ہے۔ علم كازمانہ بھى عمل سے مقدم ہے اور رہ بھی۔

ا . قبلیتِ زهانمی: ۱۰۰۰ امام بخاریؒ اس باب میں بتله ناجا ہے ہیں کہ چونکہ زمانۂ علم عمل ہے قبل ہے للبذااس بناء پر کھل ہو سکے یا نہ ہو سکے علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس سے متأثر ہوکرکوئی سستی یا ترک اختیار نہ کرے کیونکہ جب علم حاصل ہوگا تو داعی الی انعمل ہوگا۔

۲ قبلیتِ رقبی: فرائض وواجبات وسنن کی ادائیگ کے بعد خالی وقت علم میں صرف کرنا جاہے یا عبادت میں؟ توامام بخاری فرماتے ہیں کہ علم کارتبہ زیادہ ہے لہٰذا فرائض، واجبات وسنن کی ادائیگ کے بعد زائد وقت تعلیم وتعلم میں صرف کرنا جاہئے۔

تعبیرِ ثانی: علم و معتبر ہے جو کہ میچے ہوا در توی ہوا در توی علوم دیدیہ ہیں اس کھاظ سے علوم دینیہ کو حاصل کر کے آئے ہنچانا چاہیے۔علم میچے وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہوا در توی وہ ہے جو اسکے اعضاء و جوارح پراثر انداز ہو۔ ان مغز ائی نے اس کو ایک مثال ہے سمجھایا مثلاً ایک شخض جارہا ہے اس نے آگے ہے دیکھا کہ کوئی جانور آرہا ہے، تھا گھوڑا،اس نے شیر سمجھ لیاس نے بھا گنا شروع کر دیا تو یہ بے فائدہ ہے اور بیاس لئے کہ اسکاعلم توی تو ہے مرضحے نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ شیرس ہے اگر اس کو ہمچان لے کہ اسکاعلم توی تو ہے مرضحے نہیں ہے۔

<sup>·</sup> ارادان الشيء يعلم او لاثم يقال ويعلم به فالعلم مقدم عليهابالدات وكدامقدم بالشرف عمدةالفاري ح ٢ ص ٣٠

فاقدہ: یہ جردہ نیر جستر ہم مجردہ غیر محضد میں ہے ہام بخاری اس باب کو ابت کرنے کے لیے کوئی مندروایت نیس ال کے بحردہ فیر محضد وہی ہوتا ہے کہ کوئی مندروایت دلیل ندہ کوئی قول سف اور آیت وغیرہ بھی نہ ہوتو مجردہ محضہ ہے۔ ور ثوا العلم: ور ثوا کو باب تفعیل ہے پڑھیں تو متعدی ہوگا اور خمیر راجع المی الانبیاء ہوگی ہجرد ہے بوتوا ازی بوگا اور خمیر راجع المی العدماء ہوگی تو مقام نبوت ہے ہی ہی کہ اللہ ہے علم حاصل کرے آگے ہی بی اور توا العدم بوگا اور خمیر راجع المی العدماء ہوگی تو مقام نبوت ہے ہی ہی کہ اللہ ہے اللہ بولی ہوگی تو مقام اسلام کی فضیلت بھی ای وجہ ہے ہی ہی نہ بات یور کھنی چاہی کہ انہیاء ہوگی ہو اللہ کہ علم تو کہ بوت ہے ہی ہی کہ اللہ ہوگا ای ہی جو علم عاصل کرے آگے ہی ہو المعلماء کی جو علم تو کہ رکھیں وہی وہی وارث انہیاء کہا نہا نہ کہ اللہ من عبادہ الفلماء کی جتنام ہوگا آئی ہی خشیت ہوگا تو سب سے کہا انے کے حق دار ہیں ہو انتمایہ خشی علم انتقا کم کہا کہ بوگا آئی ہی خشیت ہوگا تو ہو ہو کہ اس اسلام کی فلا علم ہوگا تو ہوگا ت

هل یستوی الذین یعلمون: مفون محدوف بای علم الدین.

انها العلم بالتعلم: معدم مواكم علم ومعتبر ب جوانبي ، كے دارتوں سے سکھنے سے حاصل موامواس لئے علامہ شامی نے کارتوں ہے۔ علم حصل کرنے دال فتوی شدر ساسکاعلم معتبر نبیس ہے۔

قال ابو ذر ین ابوذر علی کا جمبور صحابه کرام ﴿ سے کنزیعن مال جمع کرنے کے بارہ میں اختلاف ہو گیاتھا ،اصل کنزا سے کہتے ہیں کہ مال جمع کیاج نے اور حقوق ادانہ کیے جائیں ﴿ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ اللَّهَبَ وَالْفِصَّةَ ﴾ ج

اک تیت کی بنا پر حطرت ابوذ رہ فی فرماتے تھے کہ بیت امال میں بھی مال کونبیں رکھنا چاہیے لاٹھی کیکر پہنچ جائت ، حضرت امیر معاویہ پیچ مُنگ ہوئے تو حضرت عثمان گواطلاع دی چنانچہ حضرت عثمان پیچھ نے بلہ لیا اور اس مسکلہ یہ بات کر نے ہے روک دیا۔ حج پر تا کے احادیث سنار ہے تھے کہ کسی نے کہا کہ آ پکوتو حضرت عثمان پیچھ نے منع کیا تھا

ا هد سعس رو د الدارمي في مسده من طريق الاوراعي عمدةالقاري ح٢ص٣٣ ٣ پاره ٠ ،سورة التوبة، اية ٣٣

اس پردہ شدت سے کہدر ہے تھے لو وضعتم الصمصامة على هذا اگر ميرى گردن پر آل کرنے کے ليے کوارر کھ دواور اتنى ديريس بھی ميں آگر کوئی کلمہ (حديث) سناسکول توسناؤل گا ا

الشكال: يو حضرت عثال امير المؤمنين كي حكم كي خلاف ورزى ہے۔

جو اب: اس کوخلاف ورزی پرمحمول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خاص مسئلے سے روکا تھا اور وہ دیگر احادیث سنار ہے تھے لیکن کینے والے نے عام مراد لے لیا۔

و بانیین: تغیرات نبی میں ہے ہے جیمین اصل ضابطہ کا عتبار سے رہی ہونا جا ہے کین نبست کی وجہ سے رہائیں کہا گیا۔ صغار العلم: (۱) مراواں سے کلیات سے پہلے جزئیات کاعلم ہے۔ (۲) یاسائل کاعلم دقائق سے پہلے (۳) یا مبادی مراد بیں جیسے اصطلاحات مدیث مدیث سے پہلے کہ پہلے اصول مدیث پڑھنے ہیں ان سب سے معلوم ہوگیا کہ پہلے کم پھڑ مل پھر تبلیغ سے

(۵۳)

﴿باب ما كان النبى عَلَوْتِ الله يتخولهم

بالموعظة والعلم كى لاينفروا ﴿

آ نخفرت الله صحابه كوموقع اوروقت دكيركر سمجمات اورعلم
كى باتيں بتلات اس ليے كدان كونفرت نه 19 وجائے

(۱۸) حدثنا محمد بن يوسف قال انا سفيان عن الأعمش عن ابى وائل بم سے بيان كيا محرب بن يوسف آن بها بم كوسفيان نے خردى، انھوں نے المحرب يوسف فى الايام عن ابن مسعود قال كان النبى النبى

ل قال جلست الى ابى درالعفارى افوقف عليه رحل فقال الم يبهك اميرالمؤمنين عن الفتيا فقال ابو دروالقة لووضعتم الصمصامة على هده و اشار الى حلقه على ان اترك كلمة سمعتهامن رسول القسرية لا تعديقها ان يكون ذلك عمدة القارى ح٢ ص ٢ ٢ على هده و اشار الى حلقه على ان اترك كلمة سمعتهامن رسول القسرية لا تعديقا ان يكون ذلك عمدة القارى ح٢ ص ٢ ٢ على الله والم من الله والمستوعب بتدين عبال في الله والمربع الله والمربع الله عبران عبال الله على الله والمربع الله والمربع الله والله والله

### وتحقيق وتشريح

توجمة الباب كى غوض: وعظ كرنے ميں رعايت كرتے تصاس سے مقعود يه بيان كرنا ہے كه وعظ اور تعلیم میں اس بات کالحاظ کرنا جا ہے کہ سامعین کو ملال نہ ہوج اور سفنے اور قبول کرنے کی طرف رغبت ہواس لئے کہ سلسل ادر لمبی وعظ کرنایا مسلسل تعلیم میں مشغول رکھنااس سے ملال کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بجائے قبول کے ذہن عدم قبول كى طرف مائل ہوتا ہے اس لئے تعلیم وہلینے میں اسكاد صیان رکھنے كی ضرورت ہے آ ب يا وعظ میں وقت كالحاظ ركھتے تھے تاكەسى بىكرام كومدل نە بورايى بى آپىيە كارشاد ب( بىسروا)) آسانى بىداكردىغى دىن سمجانى مىسادرىمل پرلانے میں آسانی پیدا کرویعنی اس طریقے ہے دین کوپیش کروکہ اس کوسمجھنااورممل کرنا آسان ہوجائے بیہ مطلب نبیں ہے کہ دین میں مداہنة اختیار کرواور غیردین کو دین بنا کر پیش کر کے آسانی کرو۔ دین کوچھوڑ کر جوآسانی ہے وہ دین کے لیے آ سانی نہیں ہے کہ خواہشات اور مزاجوں کے مطابق مسئلے گھڑنے شروع کرد دائمہ مجتهدین کے اجتہاد اورآ جکل کے پانچوں سوارول کے اجتہاد میں میمی فرق ہے کہ خواہش سے اور مزاجوں کود کیھتے ہیں چرقر آن وصدیث ہے استد ؛ ل كرت بين ايك تويه ب كدمحنت كرك لوگول كودين كے مطابق لا يا جائے اورا يك بيرے كه جس برلوگ چل رے ہوں اس کودین کہدویا جائے۔(۱) ایک نام نہاد مجتهد لکھتاہے کہ آپ ساری سیرت کی کتابیں اٹھا کرد کھے لیں آپکو کبیں نبیں ملے گا کہ داڑھی آ کی کتنی تھی اگریے ڈاڑھی کا قبضہ کے برابر ہونا ضروری ہوتا تو نیان کیا جاتا ہاں البتة اتنامعلوم ہوتا ہے کہ داڑھی رکھی جائے میرے خیال میں اگر ایک آ دمی ایک دو ہفتہ آتی داڑھی رکھ لے کہ لوگ کہنے لگ جا ئیں کہ اس نے داڑھی رکھ لی تو کافی ہے۔اسکا جواب میہ ہے کہ سوانح نگار بدیمی چیزوں کوؤ کرنہیں کی کرتے بھی کسی نے سوانح مکھتے ہوئے یہ بیں لکھا ہوگا کہ جس کی میں سوانح لکھ رہا ہوں اسکی دوآ تکھیں تھیں اور پھریہ کہ شریعت کامنشاء یہ معلوم وتا بكر الرهى ركه ل جوت اوربس بيمرامرمن اطرب عديث بين توبيب ((اوفروا اللخي)) ع

غ ۱۰۲۵ رواه مسلم في المعارى عن عبدالله بن معادو احراجه النسائي في العلم ع ان الني كي كان يعط الصحابة في وقات معترمه ولم يكن الاستعراق حوفاعليهم من الملل والصحر عمدةالقاري ح٢ص٣٥ ع مشكوة ص ٣٨٠

۰ (۵۴)
﴿ باب من جعل لاهل العلم ایاما معلومة ﴾ جوف علم سیمنے والوں کے لیے پھردن مقرر کردے

# «تحقيق وتشريح»

(1) تعیین انتظامی: سیم کرآب این کامول مین موات کے لئے کوئی ترتیب بنالیں۔

(۲) تعیین قانونی: سیسی کوئی تعین کرنی اور پراس کوشریت قراردیدی که جوایی آنین کرے گاوه گناه گار ہوگاله دائیجه، چالیسوال، گیار ہویں سب بدعت ہیں جیے رائے ونڈ کااجتماع کوئی نیس کہتا کہ جونیس جائے گاوه گناه گار ہوگا۔ معلوم: واکد بریلو یول کاذکر بدعت ہیں جیے اور دیو بندیوں کاذکر بدعت نہیں ہے، ابتک تو نہیں ہے آئندہ پہنیس کیا ہوگا۔ معلوم: واکد بریلو یول کاذکر بدعت میں شریعت کی تقیص ہے کہ شارع اسکو بھول گیا گویا کہ بدعت حقیقت میں شریعت کی تقیص ہے کہ شارع اسکو بھول گیا گویا کہ بدعت حقیقت میں در پرده مدی نبوت ہے۔ یہ سارااحسان ہمارے اسا تذہ کا ہے کہ انہوں نے سنت و بدعت کافرق سمجمایا۔

مولا ناخیر محمد صاحب کی ارشاد: آپ نے فرہ یا کہ بذعت میں بھی شریک نہ ہونا اگر ایک مرتبہ شرکت کرلی تو پھر بھی نزیک سکو کے چاہے جس نیت ہے بھی شریک ہواور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ ذبان نرم رکھن اور ممل سخت بھیے علامہ اقبال مرحوم نے صحابہ کرام کی تعریف میں فرمایا۔

نرم دم گفتگو گرم دم جتج 🖨 رزم مو یا برم مو پاک دل و پاکباز

(۵۵) باب من يرد الله به خير ايفقهه في الدين پ الله جس كماته بھلائى كرناچا بتا ہے اس كودين كى بمجھ ديتا ہے

### ﴿تحقيق وتشريح

تو جمة الباب كى غوض: ....اس باب ميں امام بخارى ثابت كرنا جائے ہيں كہ فېم علم دين الله تعالىٰ كانتها كى انعام ہے۔جسكويہ حاصل ہوتو وہ مجھ جائے كہ مجھ پر الله كا انتها كى انعام ہے يا

فقه بن فقد کتے ہیں کہ دوسرے کی کلام کے مقصد کو بھی لینا بیعلم سے زائد ورجہ ہے کہ منشا و پیتکلم کیا ہے۔ فقہ علم نہم ، فکر ، تصدیق بیالفاظ متر ادف نہیں ہیں متقاربہ ہیں علم کامعنی جاننا فہم کامعنی سمجھنا ، تصدیق کامعنی یقین واذ عان اور فکر کامعنی سوچنا۔

انىمااناقاسىم والله يعطى: ... بىكلام عرف پرمحول بىمقىداس كايەب كەملى برايك كودەسكھا تابوں جو اسكے لائق ہے پھرائشتعالی جس كوچاہتے ہيں اس كے علم ميں فہم وفكر، تفقه پيدا كرديتے ہيں۔

الشكال: اگراس كوظا بر برمحمول كياجائي تومعطى بھى حضور علي بي اورقاسم بھى، اگر حقيقت برمحمول كياجائي تو معطى بھى الله بيں اورقاسم بھى كيونكد نصيب كالمناہ اورنصيبدائے كتے بين جوالقدد نے قديث بين تقسيم كيول كى؟

جو اب ا: یکام عرف برمحول ہے معطی عرف میں مالک کو کہتے ہیں اور قاسم با نٹنے والے کولہذا عرف میں اللہ کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے اعطاء کی نسبت اللّٰہ کی طرف کردی جاتی ہے اور تقسیم کی حضور علیہ کے کا طرف۔

جواب ٢: اس جمدے مقصود عالم سے غروراور تكبر بنان ہے كہ علم بر إنزائے نہيں بلكه اس كوعطاء اللى سمجے اور قائم ہوئے میں اس طرف اشاره كرنا اور رغبت دلانا ہے كه آرام نه كرے علم ميں بخل مة كرے بلك علم برد هائے۔ لن تنوال هذه الاحة: سام الله على اس كاربط يوں ہے كہ يقسيم بميشد ہے گا۔

آهة: كون مى امت اوركون ساطا كفد مراد ہے؟ اس ميں متعدد اقوال ہيں (۱) فقهاء نے كہا كه بيد فقهاء ہيں (۲) عجابد بن نے كہا بيد مقاتلين ہيں (۳) صوفياء ہيں كه بيصوفياء ہيں (۳) محدثين نے كہا محدثين ہيں امام احمد بن منبل فرماتے ہيں كه محدثين نہيں ہو نگے توميں نہيں جانتا كه اوركون ہو نگے ؟ حضرت انورشاہ كشمير كى فرماتے ہيں كه جدثيد بن نہيں بوقاتلون كالفظ آتا ہے اس ليے اقلى طور پر مجابدين ہى مراد ہيں پھر ثانوى در ہے ميں تمام طبقات داخل ہوجا كميں گے۔

اشکال: یہاں ایک بات مشکل ہوگئ کہ حدیث الباب میں ہے حتی یاتی امر الله اور بعض روایتوں میں ہے حتی یاتی و الله اور بعض روایتوں میں ہے حتی یاتی یوم القیامة حتی کا مابعد غایت ہے اور مغیّا اور غایت عنه غیر غیر ہوتے ہیں اس جمعے سے معلوم ہوا کہ غایت تک تو حق زر ہیں گے اس کے بعدحق رنہیں رہیں گے؟

أسها إب ب يدهن يو وعلى بيال سيمن سياء بيان را مصواب فالسود والتي الرياسة المراسة علم يرج يض ب القرير عاري كأب الكلم س ١٩

<sup>﴿</sup> مَنْ أَنْ لَعِيهِ وَفِي الاصطلاح العلم بالاحكام الشرعية القرعية عن ادلتها النفصيدية بالاستدلال عمدةالفاري ح م ص ٣٩

ع فال البحار عاهم أهل العلم وقال الأماه أحمد أن لم يكونو أهل الحديث فلأأفرى من هم وقال القاضى عباص المااز أدالامام أحمداهل السنة و الجماعة و قال الورى يحسل أن تكون هذه الطائمة مفرقة من أنواع الموسين فمنهم مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم وهادالي عبر فلك عمده القارى ح٢ ص ٢ د

جواب اول: قیامت کے بعدتوحق پر ہونایاناحق پر ہوناتو مقصود بی نہیں ہے کیونکد مكلف بی نہوگا۔

جواب ثانی: تابیدے کن یہے، یعنی بمیشی پررہیں گے۔

جواب ثالث: اس کاتعلق الا یضو هم کے ساتھ ہے کہ اس کو ان کا معاملہ تکیف نہیں دے گا۔ یہاں تک

كەكونى بلەءآ جائے۔



# ﴿تحقيق وتشريح﴾

توجمة الباب كى غوض: السام بخاري يثابت كرناجات بي كدانسان كوچ بيكة ثاروقرائن

ے مسائل استنباط کرے (بعنی طریق مطالعد میں اپنی کوشش او فہم ہے کام لے )اس پر حدیث ابن عمر ﷺ سے استدلال کیا ہے کہ کہ کیا ہے کہ جم حضور علی ہے گئے ہے ہیں بیٹے ہوئے تھے کہ جمار لایا گیا جی اور پھر آپ علی ہے اگل سوال کیا کہ اید درخت کون ساہے جس کے بیٹ نہیں جھڑتے ؟

حدیث کو باب سے مطابقت ومناسبت: .... اردت ان اقول ہے۔

سوال: ابن مرجه ني كي تجهريا؟

جواب: انہوں نے آثار وقرائن سے مجھ لیا۔

### مسائل مستنبطه:

ا حفرت ابن ممرَّ کثرت روایت سے پر ہیز کرتے تھے عام طور پر جب کوئی پوچھاتو بیان فر ماتے تھے،اس کئے سارے۔ نفر میں ایک بی صدیث بیان کی۔

٢ أنار التدلال جائز الماس كونيم في العلم كت بي-

۳ ٪ وں کی موجود گی میں چھوٹوں کو بات کرنے سے پر ہیز کرنا ھاہے۔

(۵۷)
﴿ باب الاغتباط في العلم والحكمة علم اوردانا في كاتول بين رشك كرنا

وقال عمرٌ تفقهو اقبل ان تسودو اقال ابو عبد الله و بعد ان تسودو ا اور حفرت مرٌ نفر مایا بم بزرگ بننے کے بعد بھی حاصل کرو اور حفرت مرٌ نفر مایا بم بزرگ بننے کے بعد بھی حاصل کرو وقد تعلم اصحاب النبی علی الله بعد کبر سنهم.

اور آنخضرت آنین کے اصحاب نے بر ھاپے بیر علم حاصل کیا ہے

# وتحقيق وتشريح

 علم اسرار کو حکمت کہتے ہیں بعنی احکام کی علل بیان کرنا (۲) ہر چیز کواس کا مقام دینا۔ (۳) ، ، بیمشہور معنی میں ب ،سب سے زیادہ مشہور بیہ ہے کہ حکمت بمعنی سنت ہے ، ویسے علماء نے ۲۳ کے قریب اس کے معنی بیان کئے ہیں یا د بسط: ترجمۃ الباب میں اغتباط فی المعلم ہے اس کا مطلب بیہ ہے دوسرے کے علم کے مطابق اور اس کے علم کے مثابق اور اس کے علم کے مثابت کی سعی کرنا۔

تفقہوا قبل ان تسودوا: سروار بنے سے پہلے نقد حاصل کرو۔ اس سے کہ سروار بنے سے پہلے نقد حاصل کرو۔ اس سے کہ سروار بنے سے پہلے نقد حاصل کی ہوگ تو سروار بنے کے بعد خلاف وین فیصلہ ہیں کرےگا۔

وبعد ان تسودوا: . ... اس جميش دواخال بير \_

ا: امام بخاری به عطف تلقینی کے طور بر فرمارے ہیں۔

امام بخاری کامقصود حفرت عمر "کاس جملے کی شرح کرتا ہے کہ قبل ان تسودوا بیں قبلیت کی قیدا تفاقی ہے۔ مقضد یہ ہے کہ اس جملہ میں بعدان تسودوا کی فی نبیں ہے بلکہ حفرت عمر کا قول اولویت پرمحول ہے۔ قد تعلم اصحاب النبی علیہ : اس سے امام بخاری نے اپنے قول پراستدلال کیا ہے۔

تفصیلِ غبطه: حضرت عمر کول کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت سے پہلے غبط کی تفصیل سے واتفیت ضرور ن بداردو میں غبطہ کامعنی رشک (یکس کرنا) ہے۔اصطلاح میں تمنی مثل نعمة الغیری

غبطه کی اقسام: . . . غبط کی دو تسمیل ہیں ارا گرنعت امور دنیا سے ہوتو غبط مباح ہے ۲۔اورا گرامور دینیہ سے ہوتو مستحسن ہے ادر محود وافضل ہے تو غبطہ کی دو تسمیل ہو گئیں ارغبطہ مباحه ۲۔غبطہ محمودہ۔ غبطہ کو ریس بھی کہہ دیتے ہیں۔ غبطہ کے مقابلے میں حسد ہے۔

حسد کی تعویف: تمنی زوال النعمة عن الغیر: بیرام براب اندازه لگاؤکه زوال معمة. عن الغیر کی تمنای حرام ہے تو کوشش کرن کتنا برا جرم ہوگا حضور اللہ نے صدیے پناه ما تگی ہے۔

ر طلامہ عین فرماتے ہیں کہ سردار بھی ہواور پہلے علم بھی حاصل ہو،تو کون اس کونہیں جا ہے گا کہ سرداری بھی مل جائے ورعلم بھی تو اغتباط فی العلم ثابت ہواقر آن سے بھی بیثابت ہے۔

ورَفِي ذلك فليتنافس المُتنافسُون كر

ا وبقل في البحرالمحيط في تصبيرهابحواس اربعة وعشرين معنى فيص الباري ح ا ص ١٤٢

ع وفي عمدة القارى والحبط أن يرى العمة فيتمناه النفسه من غيران ترول عن صاحبهاو هو محمود ج٢ ص ٥٤

٣ ياره ٣٠ سورةالمطفقين اية ٢٦

(۳) حدثناالحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسمعیل بن ابی خالد علی بم سے حیدیؓ نے بیان کیا کہا بم سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبدالله بن مسعود غیر ماحدثناه المزهری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبدالله بن مسعودؓ سے نا بریؓ نے جوہم سے بیان کیا اس سے الگ طور پر کہا یس نے قیس بن ابوحازمؓ سے سنا، کہا یش نے عبدالله بن مسعودؓ سے سنا قال النبی عَلَیْ اس سے الگ طور پر کہا یس نے قیس بن ابوحازمؓ سے سنا، کہا ایش نے عبدالله بن الله مالاً قال النبی عَلَیْ الله الله علی اثنانه الله مالاً کے ضرت الله نے نے فرمیا: دورہ ہرں کی فرمیا کی دشک کر ہو تو ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جس کو الله نے دولت دی فسلطه علی هلکته فی الحق و رجل اتاه الله الحکمة فہویقضی بھاویعلمها یا فسلطه علی هلکته فی الحق و رجل اتاه الله الحکمة فہویقضی بھاویعلمها یا دول کو کھا تا ہے۔

### ﴿تحقيق وِتشريح

ندكر بت و اجه ل اور تفصيل مين مطابقت نه و لى؟ جو اب: حذف مفهاف به اى خصلة رجل اتناه ضاف عذف كركم ضاف اليدكواس كة ائم مقام كرديا كيا-

جواب: حذف مفناف ہای خصلة رجل اتا ه ضاف حذف لر مے مفاف اليه اواس کے قائم مقام لرديا كيا۔ سوال ثانى: روايت الباب كى ترجمة الباب سے مطابقت نہيں ہے كيونكه ترجمة ميں اغتباط فى العلم ہے اور روايت ميں حمد كاذكر ہے؟

جو اب: ` يرجمه شارحه بام بخاري بالانا عاج بن كه يهال حديم عنى غبطه برجل آخر من غبط كة بل تين جيري بين المعنى عبط بهالنفسه ولغيره لين علم كمطابق عمل كرتا به اوركروا تا بسرويعلمها لين علم كم مكاتا به المحالية علم كم المحاتا بها والمركزات بالمحالية علم المحاتا بالمحاتا بالمحاتات بالمحاتا بالمحاتا بالمحاتات بالمحاتا

ال احرحه مسلم في الصلوة عن ابي بكوبن ابي شيبة والنساني في العلم عن اسحاق بن ابراهيم وابن ماحة في الرهدعن تحمدين عبداللهرابطر ٢٠٠١، ١٣٠١، ٢٠١١)

 $(\Delta \Lambda)$ 

﴿باب ماذكر في ذهاب موسى في البحر الى المخضر وقوله تعالى (هَلُ اتَّبِعُكَ عَلَى انْ تُعَلِّمَنِ (الآية) ﴾ حضرت موى كاسمندرك كنار فضر كالأش مين جانا ورائد تعالى كاحضرت موى عليه السلام كاليقول قل كرنا كيامين تمهار ساتھ ساتھ رہوں اس شرط سے كه آپ مجھ سكھلائيں اخر آيت تك

 $(4^{\kappa})$ حدثنامحمدبن غریرالزهری قال ثنایعقوب بن ابراهیم قال ثنا ابی ہم سے محد بن فریرز ہرگ نے بیان کیا،کہاہم سے یعقوب بن ابراہیمؓ نے بیان کیا،کہاہم سے میرے باپ نے عن صالح يعنى ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه ان عبيدالله بن عبدالله اخبره انھوں نے صالح بن کیمان سے بیان کیا، انھول نے ابن شہابٌ سے ،ان کوعبیداللہ اُبن عبداللہ نے خبر دی عن ابن عباس انه تماري هو والحوبن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى انہوں نے عبدائند بن عمباس سے روایت کیا،ان سے اور حربن قیس بن حصن سے جھگڑ اہوا کہ موی علیہ السلام کس کے باس گئے تتھے قال ابن عباس هو خضرفمربهماابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال ا ہن عبال نے کہا خصر کے یاس گئے تھے اتنے میں ابی بن کعب ان کے پاس سے گذرے این عباس نے ان کو بلا یا اور کہا اني تماريت اناوصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى مجھ میں اور میرے دوست (حربن قیس) میں ہیہ جھگڑاہے کہ مویٰ کس کے باس گئے تھے اور کس ہے، ملنے السبيل الى لقيه هل سمعت النبي مَلَيْكُ بِذكر شأنه؟قال نعم سمعت النبي مَلَيْكُ کانھوں نے راستہ یو چھاتھا؟ کیہتم نے آنخضرت کیلئے ہے اس بارے میں کچھسناہے؟انھوں نے کہاہاں!سناہے يقول بينماموسي في ملأمن بني اسرائيل اذجاء ه رجل آنخضرت الله فره تے تھا یک بارموی ملیدالسلام بی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھا نے میں ایک شخص آیا فقال هل تعلم احدااعلم منك؟قال موسىٰ لا! اوران سے یو چھاتم کسی ایسے خص کوجانتے ہو جوتم ہے بھی زیادہ علم رکھتا ہو؟ موی علیہ انسلام نے کہانہیں! میں تونہیں جانتا

# وتحقيق وتشريح،

توجمه الباب کی غوض اول: اسباب ام بخاری عظمت شان علم بیان کرنا چاہتے ہیں اور تعلیم و تعلم کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں اور تعلیم کے عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں اور علم اتنا عظیم ہے کہ اگر اس کے لئے سمندر کا سفر کرنا پڑے تو کرے ۲ ۔ یا اس طریقے ہے ہیں کرنا چاہتے ہیں کہ علم اتن عظمت والا ہے کہ اسکے لئے اگر مص نب بھی برداشت کرنے پڑیں تو ٹرے غوض ثانی: پہلے باب کا تمہ ہے کہ علم حاصل کر وسر دار بننے کے بعد بھی اس کی ایک دلیل تو وہیں بیان کردی مقی یہ دوسری دئیل ہے کہ دکھوموکی علیہ السلام نبی بننے کے بعد بھی عم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر چھوٹے ہے عوض ثالث: اس سے مقصود الم م بخاری کا یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر چھوٹے ہے حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر چھوٹے ہے حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر چھوٹے ہے حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر چھوٹے ہے حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر چھوٹے ہے حاصل کرنا دین کرنے ہے کہ تو گریز نہ کر ہے۔

فی البحوالی الخضون سوال: موی علیه اللهم نے ساحل سمندر پرسفر کیا سمندر میں تو سفر نہیں کی

ے موسی بن غیبران وغیبرد مامة وغشرین سنه حمدةالقاری چاص ۹ کا بطر ۱۹۰۸ - ۴۲۷، ۱۹۲۸ - ۱۹۲۸ - ۳۵۰۰ - ۳۵۰۰ ۱۹۵۵ - ۱۹۵۲ - ۱۹۵۲ - ۱۹۷۹ - ۱۹۷۸ - اخرجه لیزمادی کی انتشبیرعن محمدان یخیی اخرجه البسانی فی انتشبیر

اوريبال ب دهاب موسىٰ في البحر؟

جواب اول: مقصداس جھے کے سفرکو بیان کرن ہے جوموی عبیدالسلام کا حفرت خفر عبیدالسلام کے ساتھ ہوا اس صورت بیں المی بمعنی مع ہوگا۔

جواب ثانی: یہ بربراحل محدوف ہے اور پی صدف مضاف کی قبیل سے ہے۔ ای فی ساحل البحر. جو اب ثالث: سمندر کے ساحل البحر بی جو اب ثالث: سمندر کے ساحل پر جو سنر کیا جا تا ہے عرف میں اس کو بھی سمندری سنر سے تجیر کرتے ہیں۔ جو اب رابع: یہ صدف عطف کی قبیل سے ہے ذھاب موسیٰ فی البحرو ذھاب موسیٰ الی البحضر تو ابسنر کے دوجھے ہوئے ایک حضرت خصر کی طرف اور ایک بحرمیں۔

حضرت خضر عليه السلام: ١٠٠٠ ان كيار عين عار بحش بين

البحث الاول: ، ان كانام بكيابن ملكان بي اورخفرلقب باس لقب بران كى كى وجوه بيل المبحث الاول: ، ان كانام بكيابن ملكان بي اورخفرلقب بياس القب بران في المران ا

البحث المثانى: يكن زمانے من ہوئے ہيں؟ ابعض كہتے ہيں كہ بلاواسطة دم عليه السلام كے بيٹے تھے ٢ - بعض نے بيٹے تھے ٢ - بعض نے كہا ہے كہ حضرت ابراہيم ١ - بعض نے كہا ہے كہ حضرت ابراہيم عليه اسلام كى بانچويں پشت ميں سے تھے ٣ - بعض نے كہا ہے كہ ذوالقرنين كے زمانے ميں ہوئے ہيں ٣ - عليه اسلام كى چوتھى پشت سے تھے ٣ - بعض نے كہا ہے كه ذوالقرنين كے زمانے ميں ہوئے ہيں ٣ -

البحث الثالث: نی تھے ولی؟ دونوں تول ہیں دونوں کے لئے مرج بھی ہیں لیکن اُرزج ہے کہ بی ہیں ہے لئی ہیں ہے لئین بی مرس شہیں تشریع میں کی اور نبی کے تابع تھے۔ انکوعلوم تشریعیہ کے ساتھ ساتھ عوم تکوینیہ عطاء کئے گئے تھے۔ اللبحث المر ابع: زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ اصحاب طواہر کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے، اصحاب بواطن کہتے ہیں کہ زندہ ہیں 'داور معمر ہیں محجو ب عن امصاد نا ہیں قال البعض خروج دجال کے وقت دجال جس شخص کو آل کے رندہ ہوگا تو دجال اس سے کہا گا کہ اب تو یقین ہوگیا کہ میں ضمانوں فو شخص حضرت خصر عید الملام ہو نگے ہیں ضمانوں فو شخص کی گا اب تو اور بھی یقین ہوگیا کہ تو مجال ہے اور یہ فض حضرت خصر عید الملام ہو نگے ہیں اور دونوں میں مناسبت بھی ہے کہ دجال بھی لمبی عمر والا اور محجو ب عن ابصاد نا ہے اور آپ علیہ السلام بھی لمبی اور دونوں میں مناسبت بھی ہے کہ دجال بھی لمبی عمر والا اور محجو ب عن ابصاد نا ہے اور آپ علیہ السلام بھی لمبی

ال بلنابه به الموحدة وسكون اللام وبالياء أحر الحروف عمدة القارى ج٣ص ٢٠٠ انماسمى الحصر لانه حلس على فرود بيضاء فاقاهى تهتومن خلفه حصراً والفروة وحه الارض عمدة القارى ح٢ ص ٢٠ وقيل سمى به لانه كان اذاصلى احصر ماحوله عمدة القارى ح٢ص ٢٠٠ ٣٠ وصحيح انه كان مقدماعلى زمن افريلون حتى ادركه موسى عليه السلام عمدة القارى ح٢ص ٢٠ ٣ ايضاً عمدة القارى ح٢ص ٢٠ ٣ ايضاً

جواب: ابن عبال کے ساتھ دوداقع پین آئے۔ اُ۔ ایک موک کے بارے میں یہ سعید بن جبیراورنو فالبکالی کے درمیان ہوا۔ ۲ اور دوسراصا حب موک کے بارے میں اور بیمن ظروح بن قیس سے ہوا جبیبا کہ باب ۵۸ پہے۔ اشکالِ ثانمی: اس روایت سے معلوم ہوا کہ موک علیہ السلام کو خفر علیہ السلام کے پاس علم سکھنے کے لیے بھیجا اس سے بظاہر معلوم ہوا کہ خفر علیہ السلام افضل ہیں؟

جواب ثانی: فضلت دوتم پرے ارجزئی ۲ کی۔ توہم کہتے ہیں کہ ضر کوجزئی نضلت عاصل ہے۔

الشكالِ ثالث: اب پھرسوال ہواكہ جب خصر عليه السلام فضول ہيں تو افضل كو كول مفضول كے پاس بھيجاجار ہہے؟
جو اب اول: حديث ميں ہے كہ حضرت موى عديه السلام نے ايك مرتبہ خطب ديا ،اسرار ورموز بيان كيكى
نے ہو جيما هل تعلم احداً اعلم منك آپ آپ نے فرمايا لاا يہ جواب واقع كے مطابق ہے كيونكه نبى سب سے
زياده ، لم ہوتا ہے تو جب نبى آپ ہيں تو اعلم بھى آپ ہيں ليكن چونكه اس ميں دعوے والى شان ہے اور دعوى القد تعالى كو
پندنہيں تو دعوى تو رئے كے ليے يہ سلسلہ چلايا۔ مقربال دابيش بول حيد النى

جوابِ ثانی: یاس لئے کہ جواب کے اندر عموم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم تکوین میں بھی آپ اَعلم ہیں جو کہ داقع کے خلاف ہے اس لیے بیسلسلہ چلایا۔

مسائل مستنبطه: (۱) عم سے استغناء کسی وقت بھی نہیں ہوتا عالم کو بھی علم سے استغناء نہیں برتن چاہیے وقوق کل دی علم علیم (۲) سفر میں زادراہ ساتھ بینا تو کل کے خلاف نہیں ہے(۳) کوئی مخدوم خادم ساتھ لے لئے والز ہے حضرت موگ علیہ السلام ، نوجوان یوشع کو ساتھ لے گئے (۴) چوتھا مسئلہ جواس واقعہ ہے متعلق ہے نہ کہ صد یث سے کہ استاد کے لیے طالب علم شاگر در پرشرائط رگانا جائز ہے (۵) تھم عدولی کی صورت میں تین مرتبہ مہلت ہونی چاہیے بھرفارغ کردے ۲۔ یہ جھی معلوم ، ہوا کہ دنیا وی عم حاصل کرنا جائز ہے جبکہ معصیت نہ ہو۔

لے عمدہ لفاری ۲۰ ص ۱۴

پاس پہنچا، بیسہ دے کرپانی کا گلاس لیاجب چینے لگاتو کہا کہ یہ پھیاہے اوردو!صاحب ِخدمت نے کہا ایک پیسہ دے ۔ کرد دسرا گلاس مانگناہے طمانچے رسید کیاساتھ کہاتونے خربوزے والاسمجھ رکھاہے؟

مول ناشاہ عبداسعزین صاحب کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ تلا مذہ کے ساتھ جارہے تھے تو حضرت نے بتلایا کہ یہ ایک صاحب خدمت ہے فرہ ایا آن کے پاس جاؤا ہے ایک صاحب خدمت ہے فرہ ایا آن کے پاس جاؤا ہے کہ وکہ اینا کام دکھلائے اس نے جوتے پھیلائے ادھر سارے شہر میں کہرام کچ گیا فوج اُدھراُدھر بھا گناشروع ہوگئی خطرے کے الارم نج گئے اس نے آہتہ آہتہ اپناسامان سمیٹنا شروع کیا تو سارا نظام درست ہوگیا، امن کے الارم بجنے گئے بھردو بارہ اس نے جوتے پھیلائے اور سمیٹے تو ایسا بی ہوا فوج والے کہتے تھے کہ ہمارے حکام پہنیس کیے بھیلائے اور سمیٹے تو ایسا بی ہوا فوج والے کہتے تھے کہ ہمارے حکام پہنیس کیے بیں ان کو بچے یہ بی نہیں چا۔

سوال: امام بخاری فی جو کتاب العلم قائم کیا ہے بیضروری اور فرض علم کے بارے میں ہے اور یہ باب نقل علم کے بارے میں ہے اور یہ باب نقل علم کے بارے میں ہے موضوع ہوا؟

جو اب : امام بخاری نے بطوراستدلال کے باب قائم کیا ہے کہ جب نفل علم اور دنیاوی علم کے لیے مشقت اُنھائی جاسکتی۔ اُنھائی جاسکتی۔

(۵۹) ﴿ باب قول النبی عَلَیْتِ اللهم علمه الکتاب ﴾ آنخفرت این کا (ابن عباس کے لیے یہ دعاء کرنا) یااللہ اس کوفر آن کاعلم دے

(۵۵) حدثنا ابو معمر قال ثناعبد الوارث قال ثناخالد عن عكرمة بم سابو معمر قال ثناخالد عن عكرمة بم سابو معمر قال بيان كياء أهول في عكرم سس عن ابن عباس قال ضمنى رسول الله عليه الله وقال اللهم علمه الكتاب. انصول في ابن عباس من كم كم من الله علمه الكتاب.

**(تحقيق** وتشريح)

ترجمة الباب كي غوض: .... غرض بابين وتقريري بير.

تقویو اول: امام بخارگ کامقصود سه بیان کرنا ہے کہ طلباء کومخت پر ہی بھروسنہیں کرنا چاہیے بلکہ استاد سے دعاء بھی لینی چاہیے جسے مخت کی ضرورت ہے بھی صرف محنت رنگ لاتی ہے اور بھی صرف دعاؤں ہے اور بھی سے موتا ہے یا

تقریر ثانبی: یاید باب دفع دخل مقدر کے لیے ہے کہ پہلے باب سے معلوم ہوا کہ علم محنت سے حاصل ہوتا ہے استاد کی رضاءود عاء کا دخل نہیں ہے اس باب میں اس شبہ کوز ائل کر دیا کہ معاملہ ایسانہیں ہے۔

شان ورود: آپ علی قاضے کے لیے باہرتشریف لے گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کوخیال مواکدوالی کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کوخیال مواکدوالی پراستنجاء کی ضرورت ہوگی چنانچہ بانی کا لوٹا بھر کرر کھ دیا والیسی پرآپ علی اللہ علمه الکتاب آپ علی کہ رکھا ہے؟ آپ علی کہ الکتاب آپ علی کہ وفات کے وقت سانسال کی عرضی رئیس المفسرین بنے سے کی وفات کے وقت سانسال کی عرضی رئیس المفسرین بنے سے

#### اساتذہ کی ہے ادبی کے واقعات

واقعه 1: حفرت مولانا خبرمحرصا حب مخفل حزه والے کا واقعہ ہے کہ ان میں زمد بہت تھا اپنے پاس سے ہی طلبہ کاخرچہ برداشت کرتے تھے ایک مرتبہ کھیت میں پانی نگا یا ہوا تھا جب کھیت بھر گیا تو ایک طالب علم نے پانی دوسرے کھیت کو نگا دیا گئے ہیں کہ وہ سارا کھیت والا غلم صدقہ کر دیا یہی استاد سبتی پڑھارہ ہے تھے ایک طالب علم کمزور تھا اس کو دم رتبہ استاد نے سمجھایا استاد نے بوجھا سمجھ آگیا ہیں نے کہا نہیں سمجھا اس پرتو بین طالب علم نے جھلا کر کہا اس کو توسمجھ میں نہیں آئے گا آپ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں استاد نے زورے کتاب بندگی کہ میں جو اس کے لیے تبجد میں میں کرتا ہوں وہ رائے گاں جا کمیں گی ؟ بس اتنا کہنا تھا وہ لڑکا سب کچھ بھول گیا۔

ا مقربه بحارى كتناب العديد ص ٢٠ - علج و يوفي السيمنيَّة وهو اس ثدت عشر سنة عمدةالقارى ح٢٠ ص ٧٠

(۲۰) (باب متی یصح سماع الصغیر) لاکاکس عمر کامدیث تن سکتا ہے؟

#### 

(22) حدثنام حمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثنی محمد بن حرب بم سے بیان کیا محمد بن یوسف قال حدثنی ایستر نے بیان کیا، کما بم سے بیان کیا محمد بن وسف نے ،کہا ہم ابو سبر نے بیان کیا، کما بحص حدثنی الزبیدی عن الزهری عن محمود بن الربیع قال کہا بھی سے زبیری نے بیان کیا، انھوں نے زبری سے، انھوں نے محمود بن رہی ہے ،انھوں نے کہا عقلت من النبی مالیس محمد مجھا فی و جھی و اناابن خمس سنین من دلو۔ بحکور برب کے خضرت اللہ کی وہ کی اور جھی و اناابن خمس سنین من دلو۔ بحکور برب کے خضرت اللہ کی وہ کی اور جو آپ نے ایک ڈول سے لے کرم رے مدیراری می ال وقت میں یا کی برب کا تھا۔

<sup>1</sup> انظر 184 ، 1849 ، 1840 ، 1864 ، 1874 ، حديث كي سندمين چه راوي هين چهنے محمود بن الربيع مدني هين مات سنة تسع رسمين وهوجتن عبادة بن صامت نزل بيت المقدس ومات بها.عمدةالقاري ج٢ص ٨٤ - .

﴿تحقيق وتشريح

محدثین کا ایک اصولی مسکد مختف فیہ ہے کہ تحملِ حدیث کے لیے عمر کتی ہونی چاہیے؟ حدیث کے سکھنے سکھانے میں دور ہے ہیں ایخملِ حدیث کا اداء حدیث یا لاجماع ہوغ شرط ہے کہ مسند تحدیث پراداء حدیث کے لیے بالاجماع ہوغ شرط ہے کہ مسند تحدیث پراداء حدیث میں ہے

- (۱) سیحی بن معین کے نز دیک بلوغ شرط ہے یعنی کم از کم پندرہ سال۔
- (۲) امام احمد بن خنبلٌ فرماتے ہیں کہ بلوغ شرطنبیں ہے بلکہ صرف تمییز شرط ہے۔
  - (۳) بعض حضرات جارسال کے قائل ہیں۔
- ( ۴ ) وربعض پانچ سال کے اور یہ دونوں قول محمود بن ربیع کی عمر میں اختلاف کی وجہ سے مختلف ہیں۔
  - (۵) بض حفرات سات سال کی قیدا گاتے ہیں کیونکہ سات سال کا بچینی زیڑھنے کا مامور ہے۔
    - (٢) بعض نے ایک لطیفہ قائم کیا ہے كہ عرب كا جارسال كا اور تجم كاسات سال كا۔

کنین را جح مقس وتمیز والاقول ہے کے

حضرت گنگوی نے ای کور جیے وی ہے۔ مولانا جائی دوسال کی عمر میں پڑھنے لگ گئے تھے۔ حضرت شیخ کے والد کودودھ چھر نے کے زمانے میں پاؤ پارہ حفظ ہوگیا تھا۔ امام بخاری بھی ای کے قائل میں کہ کوئی تعیین ہیں ہے کیونکہ مہلی روایت قریب البلوغ کی ہے اور دوسری پانچے سال کی عمر میں تخل حدیث کی ہے اور جوحضرات تعیین کے قائل میں وہ کہتے میں کہ امام بخاری جا ہتے میں کہ یانچے سال سے کم جائز نہیں ہے۔

حدثنا اسماعیل: حمار: مَركروموَن كومام بيكن جِونكه اكثر مَدكر كے ليے استعال ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہال پرتذكير كو جم كور فع كرنے كے ليے جديس أتان كالفظ بول ديا۔

یصلی بمنی: منی کامعنی بهانا ہے جو چیز بهائی جاتی ہے اس کومنی کہتے ہیں منی میں چونکہ خون بہائے جاتے ہیں بتر ہانی کہ قربانی سکتے ہیں۔ ہیں بتر ہانی سکتے ہیں۔

الى غير جدار: الركتفير مين محدثين كاختلاف مواي-

(۱) ملام بیمی فروت میں کے مطاب عدیث کا بیہ کہ آپ علیہ بغیرستر و کے نماز پڑھارے تھے تی کہ بعض ائمۂ نے اس حدیث پر باب قائم کردیاباب صلوۃ بغیر ستوۃ ادریپروایت نقل کی ہے۔

 (۲) اہم بخاری اورعلامہ کر مائی کی رائے ہیہ کے سترہ تھا گیکن دیوا رنہیں تھی اس کوخوب سیجھنے کے بیےا کی باب ص اے پر ملہ حظہ واس میں باب باندھا ہے ستوۃ الامام ستوۃ من خلفہ اور روایت یہی ہے تو دلیل اس طرح بن کہ سترہ تھا جھی تو آئے ہے گزرتے تھے۔

اصل الاختلاف: لفظ غیر میں ہے غیر دوہم پر ہے اصفی ۲۔استنائی۔غیر صفی کی مثال جیسے جاء نبی غیر زید ای الازید. غیر استنائی کی مثال جیسے ماجاء نبی غیر زید ای الازید.

اگر حدیث الباب بیل غیرے غیرصفتی مرادلیہ جو ہو امام بخاری کی رائے قوی ہے اور تقدیر عبرت بول موگ المی شنمی غیر جداد اوراگر غیراستثنائی مان لیا جائے تو پھر بیٹا بت نہیں ہوگا کہ غیر جداد کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔خلاصہ یہ کہ ستر ہ کی نفی ہوجا گیگ کیونکہ عام طور پرستر ہ دیوار ہوتی ہے تو جہال دیوار نہیں ہے تو ستر ہ بی نہ ہوا۔ فلم ین کو ذاک عکر ذاک عکری اسلامی کیا یا کوئی اور ہے معنی یہ ہوگا کہ حضور علی نے انکار نہیں کیا یا گئی ہوجا گارئیں کیا یا گئی نے انکار نہیں کیا یا گئی ہے انکار نہیں کیا ہے۔

شان ورود حدیث ابن عباس علیه: بسابرام شکر کنده نیس ایک صدیث کیش نظراید صدیث مین است استراض بوگیل که بمیل کتے احداث بوکیا تقد صدیث بیتی ((تقطع الصلوة الموءة و حمار و کلب)) ال پر حفزت عائش اراض بوگیل که بمیل کتے اور گدھ کے رابر کردیا حفزت عاکث کی ناراضگی دور کرنے کے لیے ابن عبس علیه نے پر وایت سالی بہر حال اس صدیث کیا ندر نماز ناز نیکا مطلب یہ بے کہ خشوع کو قرق وی بے کوئکہ ورت شہوت والی بوتی بے گدھے سے دولتی کا خطرہ بوتا ہے۔ المحاد عنل مسلم کی مسلم کی کوئکہ ورت شہوت والی بوتی بے گدھے سے دولتی کا خطرہ بوتا ہے۔ اس کو لے کر بہت نداق اُڑایا ہے عنوان قائم کیا کہ کیا عورت المحدین: مسلم میں میں جمالیک مشر حدیث کہتا ہے یا در کھیئے کہ اگر عاکش بول تو نماز نہیں اور گھیئے کہ اگر عاکش بول تو نماز نہیں کوئتی بول تھیں آ پ علیہ جب جدہ کرنے تھے آ کی آ گیلی بوتی تھیں آ پ علیہ جب جدہ کرنے تی تھے آ کی تا ہے تا کہ کوئی بوتی تھیں آ پ علیہ جب جدہ کرنے تا تا گار دی تھی تا ہے کہ گرھی اگر ابن عباس کی بوتی پھرنیوں ٹوئی۔

عقلت و اناابن خمس سنين: يانچ سال كى مرين كملٍ مديث ثابت موا\_

من دلو: بعض روایات میں فی داد ہاوربعض میں من بنو ھیم ہےتو یےکوئی تعارض نہیں ہے کہ گھر میں جو کنوال تھااس ہے ایئر کئکے ہوئے ڈول میں رکھاتھا تو عبارت یوں بن گئ من دلو معلق منحوج من بنو فی دادِ .

مسوال: دونوي روايتول ميس ماع كاتو ذكرنبين بيتوترجمة الباب كمن سبت مطابقت نهوكى؟

جو اب: ' مراد تحملِ حدیث ہے اور تحملِ حدیث کے لیے قول ضروری نہیں بلکہ تحملِ حدیث اقوال ،احوال اور تقار پرسب طریقے ہے ہوسکتا ہےالبتہ خاص ساع کے بیے قول ضروری ہے۔

إ بن رق شريف ج اص ٢٠

# (۲۱) (باب الخروج في طلب العلم علم عامل كرنے كے ليے سؤكرنا

ورحل جابر بن عبداللہ مسیرہ شہر الی عبداللہ بن اُنیس فی حدیث واحد اور جابر بن عبداللہ "نے ایک مہینہ کا سفر کیا

(4٨) حدثنا ابوالقاسم خالد بن خلى قاضى حمص قال ثنا محمد بن حرب ہم سے بیان کیا ابوالقاسم فالد بن خلی قاضی محمص نے، کہا ہم سے بیان کیا محمد ابن حرب نے قال الاوزاعي اخبرناالزهري عن عبيداللهبن عبداللهبن عتبة بن مسعود عن ابن عباس کہااوز ائ نے، ہم کو خبر دی زہری نے ، انھول نے عبید الله بن عبدالله بن عتب بن مسعود سے، انھول نے ابن عباس سے کہ انه تماري هووالحربن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمربهماابي بن انھوں نے اور حربن قیس این حصن فزاری نے موکیٰ کے دفیق کے بارے میں جھکڑا کیا، پھران دونوں پر سے گزرے الی ابن كعب فدعاه ابن عباس فقال اني تماريت اناو صاحبي هذا في صاحب موسىٰ کعب توابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا: مجھ میں اور میرے اس دوست میں جھٹر اہوا کہ موی کا وہ رقیق کون تھا الذى سأل السبيل الى لقيه هل سمعت رسول اللهُ عُلَيْكُ يذكر شأنه؟ جس ميري نے منابط اتھا؟ كياتم نے آنخضرت اللہ ساں بارے ميں کھسنا ہے؟ آپ اللہ اس كامال بيان كرتے تھے؟ ائی نے کہاہاں! میں نے رسول التعقید کو یہ قصد بیان کرتے ہوئے سناہ آپ فرماتے تھا یک بارموی علیدالسلام في ملأمن بني اسرائيل اذجاء ٥ رجل فقال هل تعلم احدااعلم منك؟ بن اسرائیل کے اوگوں میں بیٹے ہوئے تھاتنے میں ایک مخص آیاوران سے بوچھاتم کسی ایٹ خص کوجانتے ہوجوتم سے بھی زیادہ کم رکھتا ہو؟ قال موسى لا! فاوحى الله الى موسىٰ بلىٰ عبدنا خضر فسأل موی مایا اسلام نے کہانبیں! چھرالقدنے وی بھیجی موی ای طرف کہ بال ہماراایک بندہ ہے خصر (ج فیہ نے اور کمان )موی نے سوال کیا

السبيل الى لُقِيّه فجعل الله له الحوت اية وقيل له اذافقدت الحوت فارجع أسراس تك يوكر پنيول الله الله الله الحوت اية وقيل له اذافقدت الحوت في البحر فانك ستلقاه فكان موسى يتبع اثر الحوت في البحر آوال بند كول بك فرض حزت موئ علياللام مندر (ك كنار ) كنار ك كنارك كي كنتان پردواند بوك فقال فتى موسى لموسى أر أيت إذ أو يُنا إلى الصَّحُرَةِ فَانِي نَسِيتُ الْحُوثَ موك كنتان بردواند بوك فقال فتى موسى لموسى أر أيت إذ أو يُنا إلى الصَّحُرةِ فَانِي نَسِيتُ الْحُوث موك كنتان بردواند بول يوك فقال فتى موسى لموسى أر أيت الأخر كركاب بم حره ك پاره لهر عقوم في كاته يال كن بعول يوك فرا أنسنيه الله الشيطن أن أذ كرة وقال مؤسى ذلك ما كتا نبغ أورشيون بى في بهروي عليالسلام في كها بم تواى من شانهما فورشيون بى في بي المناره من سانهما فورشيون بي ليت ليت ليت ليت اين يرو ك نثان پراوث و بال خضرا فكان من شانهما فورسة في كتابه .

# وتحقيق وتشريح،

رحل جابر بن عبدالله : حسرت جابر بن عبدالله حوصى بي ليكن ان كومعلوم بواعبدالله بن أنيس ايك صديث بابر بن عبدالله عن عبدالله عن أيس ايك صديث مات بي باواسط توسى بولى هي اب بلاواسط عن كي ليستركيا وه حديث واحد كيا بي اليحض في كهامن ستر مؤمنافي الدنياعلى عورة ستره الله يوم القيامة إوالى روايت بعلام يني فرمات بي كي كه جبر بن عبدالله عن مبدالله بن أيس كيدروايت امام بخارى في القيام به وه روايت بي كه قيامت كردن الله تعالى نداء دي كد انا الملك انا الديان ع بورى حديث يول ب (سمعت النبي سيس النبي العباد فيناديهم بصوت

اعمددالفاری ح۲ ص ۲۰ ۲ یا بحاری ص ۱۰ حاشیه ۱۰

مسو ال: امام بخاریٌ نے جوتعلیق ذکر کی ہے ور حل جاہر اس میں تر دونہیں ہے کیکن جوحوالہ ذکر کیا ویلہ کو ہے اس میں تر دو ہے۔

جواب: محدثین فے جواب دیا ہے کہ جابر کا ابن أنیس سے سننے میں تر دونہیں ہے لہذا تعلق میں جزم ہے کیکن اس خصوص حدیث کون سے یانہیں اسکی تعیین میں تر در ہے فلا تعارض.



ابي بردة عن ابي موسى عن النبي عَلِيْكُ قال مثل مابعثني الله به من الهُداي والعلم ابو بردہ ہے،انھوں نے ابومویؓ سے،انھوں نے آنخضرت کیلیٹ ہے، آپٹائیٹ نے فرمایاالندنے جوہدایت اورعلم کی باتیں مجھے کودے کرجیجیں كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منهانقيةً قبلت الماء ان کی مثال زوردار مینه کی س ہے جوزمین پربرس تو بعضی زمین عمدہ تھی جس نے پانی چوس لیا فأنبتت الكلاء والعشب الكثيروكانت منهااجادب امسكت المآء فنفع الله بها الناس اوراس نے سبزی اور گھ س خوب اگائی اور بعضی سخت تھی (بقر دی)اس نے پانی تھام لیا اللہ نے اس سے لوگوں کو فائدہ دیا فشربواواسقوا وزرعوا واصاب منهاطائفة اخرى انماهي قيعان لاتمسك ماء پیااور دہ..., ، بلایا اور کھیتی میں دیااور بعضی ایس زمین پر یہ مینہ برساجوص ف چیٹیل تھی نہ تو پونی کواس نے تھاما والاتنبت كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله اورنہ گھاس اگائی، بی س بے سایا یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے خداکے دین میں سمجھ پیدا کی ونفعه بمابعثنی الله به فعلم وعلم ومثل من اوراللہ نے جو مجھ کودے کر بھیجا ہے اس ہے اس کوفائدہ ہوا تو اس نے خود سیکھ اور دوسروں کو سکھا یا اوراس شخص کی جس نے لم يرفع بذلک رأسا ولم يقبل هدئ الله الذي أرسلت به اس پر سرہی نہیں اُٹھایااوراہلّٰہ کی بدایت جومیں دے کربھیج گیے،نہ مانی قال ابوعبدالله قال اسحاق عن ابي اسامة وكان منها طائفة قَيَّلَتِ الماء ا ام بخاری نے کہا اسحاق نے ابواسامہ سے اس حدیث کوروایت کیا اس میں بول ہے بعضی زمین نے پانی پی لیا الماء، والصفصف المستوى من إلارض قاع يعلوه (س مان مان مان عن مان ) لعنی و وزمین جس بر بانی چراه جائے (خرستر) اور (زس بر واعد مصابعة مصفصف کہتے ہیں ہموارز مین کو

﴿تحقيق وتشريح

تو جمة الباب كى غوض: ٠٠٠ تعلم كى فضيات مسلم اورعلم كے فضائل تسيم، مگربة علم، تعليم به وتا ب تو گوياس باب سے تعليم كى فضيات كى طرف اشارہ ہے۔ کلا: ۱۰۰ خنگ اور تر گھاں کوء م ہے عشب: ۱۰۰۰ سر گھاں کو کہتے ہیں۔

اس صدیث میں تشبید کے طریقے سے فرمایا کمیرے علم وہدایت کی مثال بارش کی ہے۔

مسوال: ....زمین کی تین قشمیں بتلائیں اور مشہد کی دوشمیں بیان کیں پہلی قتم کے ساتھ پہلی، تیسری کے ساتھ تیسری، دوسری شم اجادب والی اس کے مقابلے میں کوئی مشبہ یہ کی تشم بیان نہیں گی؟

جواب: محدثین شراحٌ کا اختلاف ہوا ہے کہ تشبیہ میں تقسیم ثنائی ہے یا طلاقی اے علامہ مینی کی رائے ہے کہ ثنائی ہے اس طرح کے زمین کی دوقتمیں بیان فرمائی میں۔(۱) نافع (۲) غیرنافع۔

ای طریقے سے انسانوں کی بھی دونتمیں ہوگئیں پہلی دونتمیں نافع میں آگئیں ۔ ۲۔علامہ کر ماثی کی رائے یہ ہے کہ پیقسیم ثلاثی ہے امنتفع اور نافع ۲ ۔ نافع غیر منتفع ۳ ۔ غیر نافع غیر منتفع ۔ مصبہ کی طرف بھی لوگ تین قسم پرہوجاتے ہیں ازایک وہ جوعلم حاصل کرئے ممل کرتے ہیںغور ڈکلر کرکے مسائل نکالتے ہیں ۲۔ دوسرے وہ جوعلم حاصل کرتے ہیں اس پرعمل کرتے ہیں لیکن غور وفکر کر کے مسائل مستنبط نہیں کرتے سے تیسری قتم وہ ہے جو کہ علم کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ گویاعلم کی ہارش پڑتی ہے تو مسائل کے پودے پھول نکالتے ہیں اٹکی مثال فقہا اُڈکی ہے اور بیاس زمین کی طرح میں جو پانی کو چوس کر پھل بھول نکالتی ہے دوسری قتم عماءِ محدثینٌ میں کہ صرف یاد کر کے آگے پہنچاتے ہیں اسکی مثال وہ زمین ہے جو یانی کوجمع کر بیتی ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں

**لطبیفہ**: ..... بعض مرتبہ لطا نف کے طور پر مطالعے میں کوئی بات یاد آجاتی ہے کہ کسی گھر والے کے نوکرنے اچھا کھانا تیارکیا اگروہ نوکر آپکامعتمد علیہ ہے تو آپ فورا کھالیتے ہیں تفتیش نہیں کرتے لیکن اگروہ آپکامعتمد علیہ نہیں ہے تو آ ب ہر چیز کی تفتیش کریں گے یہی مثال فقہاءً کی ہے اگروہ ہمارے لیے قابل اعتاد ہیں تو ہمیں ان کی بات بغیر چون و چرا کے مان لینی حیا ہے۔

قال اسحقٌ: امام بخاريٌ جب بغيرنبت كصرف الحق ذكركرت بين تومراد آحق بن رابويّ بوت بين \_ آ پ کومعلوم ہون جا ہے بیر خفی ہیں امام بخاریؑ کے اساتذہ میں سے بے ثار خفی ہیں حنفیہ کی روایتوں کو زکال دیں تو باقی سچھ بچتا ی نہیں۔

قیعان: قیعان جمع ہقاع کی بمعنی چئیل ہموار بغیر گھاس کے میدان۔

الصفصف: صفصف، الشي باشئ يذكر كتبيل سے بامام بخاري نے قرع كى من سبت سے صفصف کے معنی بھی بیان کردیئے کیونکہ قرآن میں دونوں اکٹھے آئے ہیں!

## (۲۳) ﴿باب رفع العلم و ظهور الجهل ﴾ (دنیاہے)علم اٹھ جانے اور جہالت پھیلنے کابیان

وقال ربیعة لاینبغی لاحد عنده شیء من العلم ان یضیع نفسه اور ربید نے کہا جس کو (دین کا) تھوڑا ساعلم ہو وہ اپنے تین ب کارنہ کردے

( • ٨) حدثنا عمر ان بن ميسرة قال حدثنا عبدالوارث عن ابى التياح عن انس بم عران بن ميسرة في بيان كيا، أنهو ل في المول في المراق في المول في المراق في المول في في المول في المو

### 000000000000000

### وتحقيق وتشريح

سوال: ترب العلم مين وعلم كربوت كابيان بوز على بين مدر فع العلم وظهور الجبل كا؟

جواب: مجمى ثبوت علم كے ليے ضدكولے آتے ہيں وبضدها تتبين الاشياء

نذمهم وبهم عرفنا فضله ۞ وبضدها تتبين الاشيآء

قال ربیعة: ان کالقب الرّائے ہے۔امام ، لک ؒ کے استاد ہیں رائے پہلے زمانے میں مدح کالفظ تھا کیونکہ اس زمنے میں محدثین روایت کم کرتے تھے اور تحقیق زیادہ کرتے تھے ان پراس کا اطلاق ہوتا تھ آ جکل کی کواگر خود رائے کہددی ذم ہے ہم اس سے آ گے کا بھی ایک لفظ بول دیتے ہیں ' خودرو'' جوخود بخو دبی اُگ آتے ہیں آ جکل کے جماس ہے۔

تعاد ضِ حدیث: اس باب میں رفع علم کا ذکر ہے لیکن کیفیت ِ رفع کا ذکر ہیں اس سلے میں ایک باب بخاری شریف میں ایک باب بخاری شریف میں کے آگے عالم بخاری شریف سے کہ کیا ہے ہاں بیں بتلایا کہ علم وفوت ہوجا کیں گے آگے عالم بید آئیں ہو نگے لیکن ابن ماجہ میں رفع علم کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک کے نفوش اُٹھ لیے جا کیں گا اور علاء کے سینوں سے علم اُٹھ الیا جائے گا تو یہ بظا برتعارض ہوا؟

دفع تعارض: حقیقت میں کوئی تعارض نہیں، پہلے قبض علماء ہوگا پھر قیامت کے قریب سینوں سے بھی عم اُٹھا لیا جائے گا تقدم تا خرکی بات ہے تعارض نہیں ہے۔

لايحد ثكم احد بعدى: مطلب يه ب كرسمعت رسول الله عليه كم كركونى بيان كرف والانبيل بوگا كيونكم والانبيل بوگا كيونكه حضرت انس في بيان كرف والانبيل بوگا كيونكه حضرت انس في بيم عربياني اورديگر صحاب كرام فوت بوچك شهاس لئة فرمايا-

ل ( حرحه مسمه في القدوق فيرمدي في نقي والبساني في العلم وابن ماحد في القش راجع (٨٠)

تکشر النساء: ....اس کی دوصورتیں بتلائی جاتی ہیں۔ الرئکیاں زیادہ پیداہونگی لڑے کم ۲۰فسادات زیادہ ہونگے عورتیں باتی رہ جائیں گی مرد مارے جائیں گے۔

لخمسين إمر أق: .... عدد بھى مراد موسكتا ہے اور كثرت بھى البعض نے كہاہے كدا يك ايك مرد بچاس بيكات بنا لے گائيكن سيح نہيں ہے كونكہ بعض روايات ميں ہے كدا يك ايك نيك آدى بچاس كا تكران ہو گا صالح تو تكاح ميں چارے تجاوز ندكرے گا۔ تو مقصودا حاديث الباب سے ہے كہم پڑھنا پڑھانا چاہيے۔

> (۱۳) (باب فضل العلم) نضيات علم كانضيات

(۱۲) حدثناسعیدبن عفیرقال حدثنی اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شهاب ایم سے عیدین عفیر فیران کیا، کہا بھے سے این کیا، کہا بھے سے قبل نے بیان کیا، کہا بھے سے این کیا، کہا بھے سے قبل نے بیان کیا، کہا بھے سے انہاں کیا، کہا بھے سے انہاں کیا، کہا بھی سے موقال سمعت رسول الله علی الله علی الله علی سے ، انھوں نے تمزہ بن عبداللہ بن عربی اللہ بن عربی عربی عربی اللہ بن عربی الله علی سے ، انھوں نے تمزہ بن عبد حلی الله علی الله الله بن عربی الله بن عربی الله بنائی الله بنائی میں اللہ بنائی الله بن الله بنائی الله بنائ

وتحقيق وتشريح

سوال: یہ باب کررہے اس سے پہلے کتاب العلم کے شروع میں صسی ارفضل علم کا باب قائم کیا ہے۔ اس کئے شراح محدثینؓ نے متعددتو جیہات کی ہیں۔

اول: بعض تو کہتے ہیں کہ کتاب انعلم کے شروع میں جو باب فضل انعلم ذکر کیا ہے وہ ناتخین کی خلطی ہے۔ قرینہ: ..... وہاں کوئی فضل انعلم کی صدیث بیان نہیں گی۔ ثانی: اوربعض به کتے بیں کروہاں بیان فضیات علماء ہواد یہاں بیان فضیات علم ہے مرف بعاً اوراصلاً کافرق ہے۔

ثالث: وہاں بیان فضیات علم کلی ہے یہاں بیان فضیات علم جزئی ہے یہاں پر فاص علوم نبوت کی فضیات ہے۔

ر ابع: وہاں فضل فضیات کے معنی میں تھا اور یہاں فضل جمعنی زیادۃ العلم ہے آسکی پھر دو تغییر یں ہیں۔

تفسیر اول: تخصیل زیادۃ العلم علم میں قناعت نہیں کرنی چاہیے آپ علی تھے نے بھی بھی وعاء ما گل دب زدنی علماً.

تفسیر ثانی: فضل المعلم ای بذل فضل المعلم یعنی زائد علم کی تقسیم کرنی چاہیے۔

تفسیر ثانی : فضل المعلم ای بذل فضل المعلم یعنی زائد علم کی تقسیم کرنی چاہیے۔

ا اس مرادکت علم بھی ،وعتی ہیں۔ ۲: اوراس مے مراد پڑھانا بھی ہوسکتا ہے۔ ان دوآخری مطلبوں کی وجہ ہے روایت ترجمۃ الباب کے بھی مطابق ہوجائے گی۔

(۱) پہلی تنسیر کی مطابقت یعنوج فی اظفاری سے ہوجائے گی ضمیر کا مرجع سیرالی یا دودھ ہے بیعنی اتناعلم حاصل کروکدرونیں روسی سے علم شیکے۔

(۲) دوسری تفییر کے ساتھ مطابقت ٹم اعطیت فضلی سے ہوگی یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ خواب کے اندر دود رہام سے تعبیر ہے۔

(۲۵) باب الفتيا و هو و اقف على ظهر الدابة او غيرها پ جانوروغيره پرسوار به وكردين كامسكديتانا

# ﴿تحقيق وتشريح

قوله على ظهر الدابة اوغير ها: .... غيردآبين كل ونياآ گئي

ترجمة الباب كى غرض: .... غرض باب مين كي تقريري بير-

تھے نر ماتے کہ علم کے وقار کے خلاف ہے حالانگذاس سے ضروری علم رہ جائے گا آپ سے کسی نے فوری ضرورت کا مئند یو جھا آپ کہتے ہو کہ گھر جا کر بتا کیں گے۔

تقويو ثالث: فتوى اور قضاء مين فرق كرنامقصود بكفتوى سوارى يرديا جاسكتا باورقضا عبين ـ

تقریو در ابع: بنم کے لیے سکینداوروقارضروری ہے کہ سکون اوروقار سے پڑھایا جائے اورورس دیا جائے لیکن ضروزت کے تحت سواری کی حالت جو کہ اطمینان کی حالت نہیں ہے اس پر بھی جائز ہے۔

تقریرِ خامس: معلمین اوراسا تذہ کو بتانا ہے کہ ضرورت منداگر کوئی مسکر راہتے میں پوچھ لے تو ناراض نہوں۔ تقریرِ مساد س: طلبہ کو تعلیم ہے کہ عندالصرور ۃ راہ چلتے ہوئے بھی سوال کر لینا چاہیے باقی حالات میں تحصیل علم وقاراور سکون کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حاصل میہ ہے کہ اس باب میں علم کا ضروری ہونا بتلا نامقصود ہے۔

سوال: روایت الباب سے ترجمۃ الباب ثابت نہیں۔ اس لیے کدروایت کے اندروقوف کا ذکرتو ہے لیکن علی طهر الد آبة کاذکر نہیں ہے۔

جواب اول: ترحمة الباب كروبز عين اروقوف على ظهر الدآبة ٢ ـ اور وقوف على غيرها

إ انظر ٢٠٢٢، ١٤٣٢، ١٤٣٤، ٢٩٢٥ - ٦٩٢٥ - احرجه مسلم في الحج عن يحيي بن يحيى ابوداؤد في الحج والترمدي في الحج والبسالي في الحج وابن ماحه في الحج - ٢ مشكوة ص ٣٣٠

حدیث میں مطلق وقوف سے جزء ثانی ثابت ہوگیااس پر قیاس کر کے وقوف علی المد آبة کو ثابت کرلیاجائے گا۔

جواب ثانی: حدیث کے اندروقوف ع مے جوکہ ونوں وقو فوں کوشامل ہے۔

جواب ثالث: تشحید اذبان ہے کہ طلبہ تلاش کرتے ہوئے کتاب الجج (بناری سسم) میں پنچیں گے تو وہاں ل جائے گاو قف علی نافتہ تواس روایت کے پیش نظر باب قائم کردیا۔

هسسئله: ایام مِنیٰ میں پہنے رمی جمرہ عقبہ ہے پھر قربانی ہے پھر حلق ان میں ترتیب ہے یانہیں؟ دونوں بزے اہم (امام ابو حنیف ؓ وامام مالکؓ ) وجو ہے ترتیب کے قائل ہیں امام شافعیؓ اور امام محکرؓ وجوب کے قائل نہیں ہیں۔

دليل: امم شافعي اورام محرُوليل مين يهي صديث پيش كرتے بين افعل و الاحرج.

جواب: بيب كرابهى احكام متحكم نهيں ہوئے تھے بہلائى جج تھاال لئے آپ اللے نوسع اختيار كياال سے دجواب: بيب كرابهى احكام متحكم نهيں ہوئے تھے بہلائى جج تھاال لئے آپ اللے فيا مرح اختى اللہ اللہ وجوب كُنى لاز نهيں آئى لاحرج يعنى دنيا ميں گرہ نہيں ہوگا باقى دَمَ تو دنيا ميں واجب ہوجائے گا بيدم گويا جج كا مجدہ ہو او اخرہ دليان اللہ على من قلم شيئاً من حجہ او اخرہ على ملك الله الله اللہ من قلم شيئاً من حجہ او اخرہ على ملك دماً ليكن جان ہو جھ كر جج ميں كوئى واجب نہيں چھوڑ اجائے گا كيونكماس سے تحقير لازم آتى ہے۔

(۲۲)
﴿باب من اجاب الفتياباشار قاليدو الرأس ﴿
باب من اجاب الفتياباشارة عملك كاجواب ديا

# وتحقيق وتشريح

ترجمة الباب كى غوض اول: تعليم اى ضرورى بكر الربيث كرافسيل ينبيل برها سكة تو اشارك يرسم الكتابية و اشارك يرسم الكتابية و اشارك منهمه نهو

ا ا ا اعظم کے پاس ایک شخص آیا کی در کھڑارہا پھررکوع کردیا ، پھرداڑھی پر ہاتھ پھیرااہ م صاحب کے فرہ یا کہ آیک ادریس (صاحب) ادھر بیٹھے۔ حاضرین نے سوال کیا کہ آپکو اسکانام کیے معلوم ہوگیا؟ فرہایا کہ کھڑار ہاتو الف رکوع کی تو دال کی طرف اشارہ ہوگیا داڑھی جھاڑی تو گویا ش کے نقطے جھاڑ دیئے ادرلیس بن گیا۔
کھڑار ہاتو الف رکوع کی تو دال کی طرف اشارہ ہوگیا داڑھی جھاڑی تو گویا ش کے نقطے جھاڑ دیئے ادرلیس بن گیا۔
غوض ثانمی: اس باب ہے مقصود حضور علیا تھا کہ تاب کے بارے میں جوحدیث آتی ہے کہ آپ علیا تھے جب کلام فر ، تے تو تین مرتبہ فرماتے اس سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ تین مرتبہ ایک ہات کو کہنایا زبان سے بولنا ضرور کی ایرہ آن ہے۔ اولنا ضرور کی ایرہ آنہ کی بات کو کہنایا زبان سے بولنا ضرور کی ایرہ آنہ کی بات کو کہنایا زبان سے بولنا ضرور کی ایرہ آنہ کی دائے۔

ہوا ام بخاری اس باب کو باندھ کر بتلانا چاہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت اشارے سے بھی تعلیم ہوجاتی ہے خواہ اشارہ ہاتھ سے ہو یا سر سے ہو۔

فائدہ: امام بخاریؒ نے دو روایات ہاتھ سے اشرے کی قل کی ہیں اور ایک سرسے اشارے کی قل کی ہے۔

(انظر ١٤٢١ ، ١٤٢٢ ، ١٤٣٤ ، ١٤٣٧ ، ١٤٣٩ اخرجه مسلم في الحج عن محمدين حاتم اخرجه النسائي في الحج )

(٨٥) حدثنا المكي بن ابراهيم قال اناحنظلة عن سالم قال سمعت اباهريرة

ہم ہے تکی بن ابراہیم نے بیان کیا ،کہاہم کو حظلہ نے خبر دی ،انھوں نے سالم سے ، کہامیں نے ابو ہر برہ ہے سنا ،

عن النبي النبي المنطقة العلم ويظهر الجهل والفتن

اَصُول نِهَ تَحْضَرت اللَّهِ عَكَدَآبٌ نِهُ مَا اللهُ وَمَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اور برئی بہت ہوگا عرض کیا: یورسول الله برج کیاہے؟ آپ نے ہاتھ کو (ترچھا) ہلا کرفر مایا جیسے قبل آپ نے مرادلیا

(٨٢) حدثناموسى بن اسمعيل قال ثنا وهيب قال ثناهشام عن فاطمة عن

ہم سے بیان کیاموی بن اس عیل ؓ نے ،کہاہم سے وہیب ؓ نے بیان کیا،کہاہم سے ہشامؓ نے بیان کیا،انھوں نے فاطمہ ؓ سے

اسمآء قالت اتيت عائشة وهي تصلى فقلت ماشأن الناس؟

اُنھوں نے اسائے سے اُنھوں نے کہامیں حضرت عائشہ کے پاس آئی وہ نماز پڑھور ہی تھیں میں نے کہا: لوگوں کو کیا ہوا (دربیدر برسریہ)

فاشارت الى السمآء فاذاالناس قيام فقالت سبحان الله، قلت نھوں نے آ سان کی طرف اشارہ کیادیکھ تولوگ کھڑے ہیں حضرت عائشہ نے کہا سجان اللہ! ہیں نے کہا ایة فاشارت برأسها ای نعم فقمت حتی علانی کیا کوئی ۱۔ ۔ بنت نشانی ہے؟ انھوں نے سر ہلا کر کہاباں! تب میں بھی دندی کھڑی ہموگی یہاں تک کہ مجھ کوغش آنے رگا فجعلت اصب على رأسي الماء فحمدالله النبي سُلِينية واثنى عليه ثم قال مامن شيء میں اینے سریریانی ڈالنے لگی پس آنخضرت علیہ ہے نے اللہ کی تعریف کی اورخوبی بیان کی پھرفر مایا جو چیزیں ایک تھیں لم اكن اريته الارأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار جو مجھ کود کھ کی نہیں جاسکتی تھیں ان سب کو میں نے (آج) اس جگہ د کھے لیا یہ ں تک کہ بہشت اور دوزخ بھی فاوحى الى انكم تفتنون في قبوركم مثل اوقريب لاادرى اي ذلك قالت اسماء پھر مجھے یر دحی بھیجی گئی کہتم لوگ اپنی قبروں میں اس طرح یااس کے قریب آنر مائے جاؤ کے (میں نہیں جانق کہ سانے کون ساکلہ کہ) فتنة المسيح الدجال يقال ماعلمك بهاذا الرجل مسے دحال کے فتنے سے رنے ) کہا ج ئے گا اس شخص کے باب میں کیا اعتقاد رکھتے تھے؟ (می عمرے ، بیر، فاما المؤمن او الموقن لاادرى ايهماقالت اسماء فيقول هومحمد هورسول الله ایمان داریایقین 'رکھنے دالا مجھےمعلومنہیں کہاساء نے کون سالفظ کہا کہے گاوہ مجھیلے ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں جائنا بالبينات والهدى فاجبناه واتبعناه هومحمد ثلثا ہمارے یوس تھی نشانیاں اور مدایت لے کرآئے ہم نے ان کا کہنا مان لیواورا تکی راہ پر چھے وہ محمدی ہیں تنین باراییا ہی کہے گا فيقال نم صالحاً قد علمنا ان كنت لموقنا به واما المنافق اوالمرتاب پھراس سے کہاجا کے گاتو مزے ہے سوج ہم توزیدہ)جان چکے تھے کہ توان پریقین رکھتا ہے اور منافق یاشک کرنے وار ائ ذلک قالت اسماء فیقول لاادری مجھے نہیں معلوما ساءنے کون سالفظ کہ ( ان دونو یہیں ہے ) پول کہے گامیں کچھنہیں جو نتا (میں نے تو ، نیمیں کچھنوری نہیں کی ) سمعت الناس يقولون شيئافقلته لوگوں کو جو کہتے سناو ہی میں بھی کہنے لگا۔

### **وتحقيق و تشريح**

فانشارت الى المسماء: سوال: اشاره بالرأس مطرت عائشً كائة وفتيابا شارة الرأس مطرت عائشً كائة وفتيابا شارة الرأس مطرت عائشً كائة والباب من ذكر كردية بن؟ كفعل سه ثابت بواجب كدامام بخاريٌ موقوف سه استدلال نبيس كرت البنة ترجمة الباب من ذكر كردية بن؟ جو اب: آب الله كارشاد به من نماز من جيهة كديكما بول اليه بن يجهج من ديكما بول اورحضور عليه في المنازع من المرتبين قواشاره بالرأس تقرير سه ثابت بواد نماز كه الدر بين قوجب حضور عليه و كيورب بين اورنكير ثابت نبيس تواشاره بالرأس تقرير سه ثابت بواد

حتی علانبی الغشبی: ... بسوال: بوتا ہے کمٹنی سے تو وضوء ٹوٹ جاتا ہے پھروہ نماز میں کیوں کھڑی رہیں؟ جو اب: .... غشی دوشم پر ہے ا مثقل ۲ فیرمثقل مثقل وہ ہے کہ جس میں ہوش بھی نہ ہواور طویل بھی ہوا کر بید دونوں یا تیں نہیں تو غیرمثقل ہے اور اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔

قرينه: عَثَى غَير مُعْل مونے برقريندآ محآ نے والے الفاظ بيں جعلت اصب على رأسى.

مىوال: يتوعمل كثيرب جوكه ناتض صلوة ب\_

جواب: پانی قریب ہوگااؤرایک دو چھنٹے ڈال لئے ہو گئے۔

سوال: ... . كون ى نمازهى؟

جواب: سن کسوف کاداقعہ ہے۔ از دائِ مطہرات اپ حجروں سے حضور ملکت کی اقتداء کررہی تھیں اور حضور علیہ اللہ معالجما مع الجماعت مسجد میں تھے ہے

مامن شئى لم اكن اريته الارأيته: ..

بريلوبوں كا استدلال; نكر و تحت النفى واقع ب جوكر عموم كے ليے ہوتا بنى اوراتشاء نے جوكه حمركے ليے ہوتا بنى اوراتشاء نے جوكه حمركے ليے بوارات كيد بيداكردى) يہال سے آپ علي الله كے ليے الم كلى ثابت ہوگيا۔

جواب اول: ما من شئى اى شئى مهم. اشياء مهمه جركاني كے ليے جانا ضرورى تفاان كور كيوليا۔

قرينه: حتى الجنة والنار كالفاظ بي كه اشياء مهمه مراد بي مطلق اشياء مراد بين

جوابِ ثانی: اس کے بعد ہے فاو حیٰ الی، اگردیکھنے ہے کم غیب کلی حاصل ہوگیا تھا تووی کی کیا ضرورت تھی؟ جواب ثالث: رؤیت سے مراورؤیت اجمالی ہے جسے بجل کی چک ہے اس سے تفصیلی رؤیت لازم نہیں آتی۔ یا سطر ۲۸۲۰٬۱۸۴ ، ۲۸۲۰٬۱۰۵۳ ، ۲۰۱۰، ۱۲۲۵ ، ۱۲۲۵ ، ۲۵۲۰، ۲۵۲۰ عدر سرخاری سوسی جواب رابع: عقيره ثابت كرنے كے ليے دوشرطين بي اقطعي الثبوت بو ٢ قطعي الدلالة بو\_

قطعی المثبوت: ... ےمرادیے کی واتر کے در ہے میں ہو۔

قطعی الدلالة: ... ہےمرادید بنے کہ اوراحمالات نہ ہوں تو کیا یہاں پرایسے ہے؟ یہاں تو کتنے احمالات اور بیں جو بیان ہوئے۔

جوابِ خامس: اگراس روایت سے استدلال ہوتا، تو اہل سنت والجماعت محد ثین اس کی توجیہات نہ کرتے بکداس سے استدلال کرتے یعنی اِس زمانے کے لوگوں کوتو بیاستدلال سمجھ میں آگیا پہلوں کو سمجھ میں آیا۔ جو اب سادس: علم غیب کی فی جب قطی دیائل سے ثابت ہے تو بیقنی دلیل معارض نہیں ہو سکتی لھذا اس سے استدلال نہیں ہو سکتی المذا الرجل ای محمد النہیں ہو سکتی ماعلمک بھذا الرجل ای محمد النہیں ہو سکتی ماعلمک بھذا الرجل ای محمد النہیں ہو سکتی ماعلمک بھذا الرجل ای محمد النہیں ہو سکتی ہو سکتی

سوال: آپ علی دار موقع پرید کون بین فرمایا ماعلمک فیی؟

جواب: آپ علی کے حکایہ عن سوال الملائکہ فرشتوں کا قول نقل فرمار ہے ہیں پھر فرشتے سوال میں رسوں اللہ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ سوال بطریق تھیہ ہوتا ہے۔

ماعلمك بهذاالرجل: . .

بریلوبول کا ایک اوراستدلال اس سے بریویوں نے حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر، ظرہونے پر استدلال کیا ہے۔ وجداستدلال یہ ہے کہ ھذاہے اشارہ محسوس مُبصر کے لیے ہوتا ہے معلوم ہوا کہ جہ ل بھی استدلال کیا ہے۔ کوئی وفن ہوتا ہے وہاں آپ علیہ محسوس مصربوتے ہیں لہذا آپ علیہ مرجد موجود ہوتے ہیں۔

جمله معتوضه: یبال ہے رفع ذکر تابت ہوا کہ فرشتے برجگہ ہروقت سوال کرتے ہیں اور جواب دینے والا کہتا ہے محملہ معتوضه: یبال ہے اور دلیں بھی ہے۔ ایک بندو نے سوال کیا کہ تمہارا قرآن کہت ہے اللہ متعاد سول الله رفع ذکر کی ایک اور دلیں بھی ہے۔ ایک بندو نے سوال کیا کہ تمہارا قرآن کہت ہے اللہ اللہ خکو ک کی جبہ مسلمان بہت کم ہیں البندا قرآن کی آیت جھوٹی بوئی (نعوذ باللہ) مسلمان نے جواب میں کہا آپ بغرافیہ سے واقف ہیں ؟ ہندو نے کہا ، ہاں۔ مسمن نے کہ کہ کہیں صبح ہوگی کہیں شرم ، کہیں ون بوگا تو کہیں رات اور ہر علاقے میں مسلمان ہیں تو ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے اور اذان میں آپ ہوگا تو کہیں رات اور ہر علاقے میں مسلمان ہیں تو ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے اور اذان میں آپ ہوگا تو کہیں اور عالم برز خ میں بھی تابت ہوا۔

### بریلویوںکے استدلال کے جوابات: .....

جو ابِ اول: ہمیں تعلیم نہیں ہے کہ ہذااہم اشارہ محسوس مصربی کے لیے ہے کیونکہ بھی حاضر فی الذہن کے لیے بھی ہونکہ بھی حاضر فی الذہن کے لیے بھی ہونے ہوا مابعد فہذا لیے بھی ہوتا ہے تنزیل المعقول بمنزلة المحسوس جیسے ہرکتاب کے شروع میں پڑھتے ہوا مابعد فہذا کے بھر حدیث برقل میں برقل نے ابوسفیان ہے کہا انی سائل عن ہذا لے

جواب خانمی: هذا کا اشارہ محسوں مبصر کے لیے ہونے کو تنظیم کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے وہی دو تو جہیں کی جا کیں گردے اُسی کی جا کی ہوئے ہیں گا جا کر پردے اُسی جا تھے ہیں ہوتے ہیں (۱) دوسری تو جید بیکرتے ہیں کہ جسم مثالی پیش کیا جا تا ہے ،اس کو جاتی ہیں ہوتے ہیں کہ جسم مثالی پیش کیا جا تا ہے ،اس کو بیٹر ن جس تے ہیں حاضر ناظر ماننا پڑے گا۔

جو اب ثالث: پہلوں نے کیوں استدلال نہیں کیا؟

جوابِ رابع: عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ہونا ضروری ہے۔

نم صالحاً: عالم برزخ كى حالت كونوم كى ساتھ تعبير كرنے كى متعددوجو ، إلى ـ

الوجه الاول: جس طرح مونے على انتقال من حالة الى حالة ہوتا ہے اليے بى يہال بھى انتقال من عالم شهود الى عالم برذخ ہال لئے نوم سے تعبیر کردیا۔

الموجه الثانى: نوم، حيات اورممات كے درميان ايك حالت ہے اور برزخ بھى آخرت اور دنيا كے حالت كے بين بين بوگى يجھ دنياوالى اور پچھ آخرت والى اس لينوم ئي جير كرديا۔

الوجه الثالث: نوم آرام کی حالت ہوتی ہے اور یہ بھی ایک آرام کی حالت ہے اب جنے والے کو جوحالت پند ہوگی چاہئی داری کی حالت ہو جوحالت ہو۔

ا (بناری ناس مسوم طیورتور مجرات مربات کرتی اس سے پہلے بھی ایکہ افرف نیسابھذاالوحل المدی یوعیم امد دیں ہے اس طدیث سے معلوم ہوا کہ باش نی بدان سے لیے بھی ہدا ہم شار داستول ہواہے )

(44)

النبى النبي وفد عبدالقيس

على ان يحفظو االايمان والعلم ويخبروامن وراء هم وقال مالك بن الحوير ت قال لناالنبي المسيلة ارجعو االى اهليكم فعلموهم ﴾

آ تخضرت النظم كا عبدالقيس كوگول كواس بات كى ترغيب دينا كدايمان أورعلم كى باتيس يادكرليس اور جولوگ ان كے پيچھے (اپنے ملك ميس) بيں ان كو خبر كرديں اور مالك ابن حويرث نے كہا ہم سے آتائين نے فرمايا اپنے گھروالوں كے پاس لوٹ جا دَان كودين كى باتيں سكھا وَ

(٨٨)حدثنامحمدبن بشار قال حدثنا غندرقال ثنا شعبة عن ابي جمرة ہم ہے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہاہم سے غندر (مران مر) نے بیان کیا، کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے ابوجمراً سے قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال ان وفدعبدالقيس اتوا النبي عُلَيْتُ فقال من الوفد؟ اومن القوم؟ قالوا ربيعة آنحضرت منطانغہ کے پاس آئے آپ نے فرمایا یہ س کے بھیج ہوئے لوگ ہیں؟ یا کون لوگ ہیں؟ اُنھوں نے کہا ہم رہیدوالے ہیں قال مرحبابالقوم اوبالوفدغير خزاياو لاندامي قالوا انانأتيك من شقة بعيدة آ پ نے فرمایامر جبان لوگوں کو یاان بھیج ہوئے لوگوں کو نیڈ لیل ہوئے نیشرمندہ ہوئے وہ کہنے لگے ہم آپ کے پاس دورکا سفر کر کے آ سے میں وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولانستطيع ان نأتيك الافي شهر حرام اور مررے آپ کے بیج میں مضرکے کافروں کا بیقبیلہ (آئے)اور ہم سواادب کے مہینے کے اور دنوں میں آپ کے پائن بیں آسکتے فمرنا بامر نخبربه من ورائنا ندخل به الجنة اس لیے ہم کوایک ایسی در در بات بتلاد بیجئے جس کی خبر ہم اپنے ہیجھے والوں کو کردیں اوراس کی وجہ ہے ہم بمہشت میں جا کیں فامرهم باربع ونهاهم عن اربع امرهم بالايمان بالله وحده قال آ ب نان کو چار باتوں کا تھم کیا اور چار باتوں ہے منع کیا ان کو تھم کیا خداے واحد (اسکیے خدا) پرایمان لانے کافر مایا

### وتحقيق وتشريحه

تر حمة الباب كى غوض: ١٠٠٠ باب سے مقصود بيٹابت كرنا ہے كہ (۱) مدر كوچا ہے كہ طالب علموں كو يا ہے كہ طالب علموں كو يا ہے كہ طالب علموں كو يا ہے ہوئے سے آگے علموں كو تاكيد كرے كہ بإضابوا يادكريں اور آگے بإضابيغ قرآن كى طرح حديث كى بھى تبليغ كرنى چاہيے (٣) اس بيت بينغ كى اتبيت كى طرف اشاره كرنا مقصود ہے۔

احفظوه واخبروه من ورائكم: السعرهة الباب المتهوار ربماقال النقيرور بماقال المقير:

شبه او لی: ... .. بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ تر دونقیر اور مقیر میں ہے لیکن میں ہے اس وجہ سے کہ پیچھے المعزفت کاذکر بھی ہوا المحقیر ایک ہی چیز ہے السام اللہ ہے گا۔

شبه ثانیه: بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ تر دومقیر اور مزفت میں ہے جبکہ شعبہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تر

دونوں شبھات کاجواب: دونوں شبوں کا حل ہے کہ شعبہ کو یہاں دور دوائق ہیں(۱) ایک یہ کہ تین چیزوں کا ذکر کیااور کبھی ساتھ نقیر کا بھی تو صرف دبآء ، حنتم ،اور مزفت کا ذکر کیااور کبھی ساتھ نقیر کا بھی ذرکر دیایہ پہلے جمعے کا مطلب ہوا وربماقال النقیویداس تردوکوزائل کرنے کے لیے کہا ہے ۲۔دوسراتر دویہ ہے کہ جمعی

مزفت بولاجيها كدوايت الباب ع باورجي اكل جكد المقير ذكركيا

(۲۸) ﴿باب الرحلة في المسئلة النازلة﴾ كوئل مسئلہ جو پیش آیا ہواس کے لیے سفر کرنا

(۸۸) حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال انا عبد الله قال انا عمو بن سعید بن بم ہے محد بن مقاتل ابوس نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الله بن ابھی ملیکة عن عقبة بن المحارث انه ابھی حسین قال حدثنی عبد الله بن ابھی ملیکة عن عقبة بن المحارث انه ابھسین نے خبردی کہا مجھ ہے عبد الله بن ابوملیک نے بیان کیا، انھوں نے عقبہ بن عارث ہے بنا، انھوں نے تقبہ بن عارث ہے بنا، انھوں نے تقبہ بن عارث ہے بنا، انھوں نے توج بھا تزوج ابنة لابھی الهاب بن عزیز فاتته امر أة فقالت انی قدار ضعت عقبة والتی تزوج بھا ابولہ بن عزیز فاتته امر أة فقالت انی قدار ضعت عقبة والتی تزوج بھا فقال لها عقبة ما اعلم انک قدار ضعت و لا اخبرتنی فو کب عقبہ نے کہا کہ میں تو نہیں مجتا کہ تو نے محکورورہ پایا ہونہ تو نے محس بھی بیان کیا پھر عقبہ شرکر کے (رہا ہی ۔) کو محر الله علی رسول الله علی اللہ علی اللہ

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

سوال: بخاری شریف مارباب گراب باب الحووج فی طلب العلم تواس باب ہے کرارلازم آیا۔ جواب: ایک ہے ، معم حاصل کرنے کے لیے ، م خروج پہلے باب کے اندراس کا بیان ہے اس باب کے اندرکوئی خاص مسئلہ در پیش ہونے کی صورت میں خاص خروج کابیان ہے لہذا تکرار لازم نہ آیا۔ اس سے ضرورت علم صدیث بھی بیان ہوگئی اور عظمت علم بھی ثابت ہوگئی ہمارے اکابر میں مفتی اصغر حسین صاحب کا واقعہ شہور ہے کہ ایک مرتبہ رات کو کیٹے توبیہ آیت و بمن میں آئی ہوا اُن گئیس لِلانسانِ اِلامَاسَعی ایک اور یہ کہ ہم تو ایصال تواب کے قائل ہیں حالانکہ بیاس آیت کے خلاف ہے تو ڈرگئے کہ اگر اسی رات ہی موت آگئی تو ایک مسئلہ میں شک کرنے والا ہوکر مرجاؤں گا چنا نچہ سولہ میل برگنگوہ پنچے حضرت گنگوہ تی بھی تبجد کے لیے وضوء فرمار ہے تھے بوچھا تو فرمایا کہ یہاں سعی سے مراد می ایمانی ہے۔

کیف و قلد قیل: ای کیف تتزوجها و قلقیل انهااحتک: آپ عَلَیْ نے ایک عورت کی رضاعت کی خبر پر جدائی کرادی۔ آئی گاختلاف ہوا ہے امام احد کے خرد یک ایک عورت کی گوائی سے دضاعت ثابت ہوجاتی ہے امام الک کے خرد یک دوعورتوں کی گوائی سے مام البوطنیف کے خرد یک ایک مرددوعورتوں کی گوائی سے مام البوطنیف کے خرد یک ایک مرددوعورتوں کی گوائی سے مام البوطنیف کے خرد یک ایک مرددوعورتوں کی گوائی سے داخاصل عندالجمور تفعال شہادت جوجس کے خرد یک ہوتضا عضروری ہے ۔

امام احمدبن حنبل كامستدل: ..... يوديث ام احربن طبل كامتدل بـ

جواب: سیب کہ بیصر دیات پر محول ہے تضاء پر محمول ہے نصاب تضاء کے لیے ضروری ہے اللہ اور اللہ و بین اللہ اور اللہ قا ہور پردیات کی تعریف کرلی جاتی ہے فیمابینہ و بین اللہ اور فیمابینہ و بین اللہ اور فیمابینہ و بین اللہ اور فیمابینہ و بین النہ اور فیمابینہ و بین الناس تضاء ہے لیکن سیحے نہیں ہے، فیمابینہ و بین الناس تضاء ہے لیکن سیحے نہیں ہے، صحیح بیہ کہ مرافعت المی القاضی سے پہلے دیا نت اوراس کے بعد قضاء ہوگی۔ آگر ساری و نیا میں مشہور ہوگیا لیکن قاضی کے یاس معاملے نہیں پرو نیا توریانت ہے۔

الفرق بين القضاء والفتوى: . .

الفوق الاول: ... قاضی وہ ہوتا ہے جس کوامیر نے فصلِ خصومات کے لیے مقرر کردکھا ہوا گرامیر مقرر نہ کرے تو وہ فتی ہوتا ہے۔

الفوق الثانى: .. قاضى مقدمددائر كرنے برفيصله كرتا ہے اور مفتى بغير كے كيمى فتوى دے سكتا ہے۔ الفوق الثالث: .. مفتى كافتوى تقديرات (برنقد برصحت واقعه) كى بناء بر بوتا ہے اور قاضى كافيصلة تحقيق واقعه برمحول ہوتا ہے۔

الاده عاسورة الجمرة عده ٢٠ فيض الباري جام ١٨٦

الفرق السادس: مسدِ قضاء پرجوفیصلہ ہوگاہ ہ قضاء۔ اور اس سے باہر دہ حوا ی تو حضور عیف کو چوتکہ دونوں میشتیس ماصل تھیں اس لیے آپ عیف ہونی دیانتا فیصلہ فرماد ہے تھے اور بھی قضاء اور بہال پر جوآپ عیف نے فیصلہ فرمایا ید بیانا ہے۔

(۲۹) ﴿باب التناؤ ب فی العلم﴾ علم حاصل کرنے کے لیے باری باری آنا

# وتحقيق و تشريح،

تو جمة الباب کی غوض: .....ام بخاریٌ فرماتے ہیں که اگر فرصت نه ہویا کوئی عذر مانع ہوتو تحصیل علم میں باری بھی لگالینی چاہیے باری باری حاصل کریں پھرا کی۔ دوسرے سے تکرار کریں۔

عوالى المدينة: ....دينه سے مشرق كى طرف عوالى اور مغرب كى طرف كوسوافل كہتے ہيں أب توسب المراف مدينة بى ہوگئيں اور يہلے كاسارامدينداب مسجد نبوى ميں داخل ہوگيا ہے۔

قد حدث امر عظیم: بیبال پراختمار بعض روایات بین بے کہ خسان کاباد شاہ حملہ کی تیار ہوں بین تھاہر وقت خطرہ رہتا تھاتو حضرت عمرہ فی نے ہو چھا اُجآء المعسانی کیا غسانی آگئے؟ چونکہ اس وقت بیشہرت ہورہی تھی کہ غسانی مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں اس لئے حضرت عمرگاذ ہن فوراً او ہر گیاانصاری نے جواب دیا کہ اس سے بھی بڑاواقعہ پیش آیا ہے دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ کو بتلایا گیا کہ آ مخضرت علیقہ نے اپنی از واج کو طلاق دیدی ہے حضرت عمرہ بیٹ نے ایک اور جھادہ رورہی تھیں کہ کیا آپ علیقہ نے طلاق دیدی ہے؟ حضرت حفصہ حضرت عمرہ بیاتھ نے خطلاق دیدی ہے؟ حضرت حفصہ

(۵۰)
﴿باب الغضب في الموعظة والتعليم اذارأى مايكره ﴾
وعظ كهنے يا پڑھانے ميں كوئى برى بات ديكھ توغمہ كرنا

( • ٩ ) حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنی سفیان عن ابن ابی خالدعن قیس بم سے محد بن کثیر نے بیان کیا، کہا خردی جھیسفیان ( توری ) نے، انھوں نے ( اساعیل ) ابو فالد کے بیئے ہے، انھوں نے قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود الانصاری قال قال رجل یارسول الله بن ابو حازم ہے، انھوں نے ابوسعود انساری ہے ، انھوں نے کہا ایک شخص ( سرب بن کب ) نے عرض کیایارسول الله لا اکاد ادر ک الصلوة مما یطول بنا فلان مشکل ہوگیا ہے فلاں صاحب (معاذبن جبل ) نماز ( بہت ) لمبی پڑھتے ہیں محمد قورہ دے ۔ انہاز پڑھنا مشکل ہوگیا ہے فلاں صاحب (معاذبن جبل ) نماز ( بہت ) لمبی پڑھتے ہیں

ي مطر ۲۲۹۱ مروس ۱۱، ۲۹۱۵ مروس ۲۲۵۷ ، ۵۲۱۵ ، ۲۲۵۷ ، ۲۲۹۳ فالمده و جاولي من الانصاد پروس کانام تميان تام لک سن عرو ب

فمار أيت النبى عَلَيْ في موعظة اشدغضبا من يومئذ فقال ايهاالناس انكم ابؤسعود في النبى عَلَيْ الله الناس انكم الوسعود في المريض في المريض و المناس المورد في المريض و المناس فليخفف فان فيهم المريض و الضعيف و ذا الحاجة المناس فليخفف فان فيهم المريض و الضعيف و ذا الحاجة المناس فليخفف فان فيهم المريض و الضعيف المناس و المناس فليخفف فان فيهم المريض و الضعيف المناس و المناس فليخفف فان فيهم المريض و المناس و الناس و ذا المحاجة المناس فليخفف فان فيهم المريض المناس و المناس و

**ጵ**ልልልልልልልልልልልልልልል

(١٩) حدثنا عبدالله بن محملقال حدثنا ابوعامر العقدى قال ثناسليمان بن بلال المديني ہم سے بیان کیاعبداللہ بن محد ؓ نے ، کہا ہم سے بیان کیاابوعام رعقدی ؓ نے ، کہا ہم سے بیان کیاسلیمان بن بلال مدی پی ؓ نے عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالدالجهني اٹھوں نے رہیعہ بن ابوعبدالرحمٰنؓ ہے،اٹھوں نے بزیدؓ ہے جومنبعث کےغلام تتھے،اُٹھوں نے زید بن خالدجہنی ہے ان النبي عَلَيْتِهُ سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاء هااوقال وعاء ها وعفاصها كمَّا تخضرت لَيْفَة سَايك فخص (ميراول يبد) في براي مولى جيز ك تعلق بوچهاتو آب في ملاك ال ك بندهن ياظرف اوراس كي خيلي برجان ركھ عرفها سنة ثم استمتع بها فان جآء ربها فادها اليه پھرا یک برس تک لوگوں ہے یو چھتارہ پھراپینے کام میں لا پھراگر (ایک ان سے بدہی)اس کاما لک آ جائے تو اس کوا دا کر قال فضآلة الابل فغضب حتى احمرت وجنتاه اوقال احمر وجهه فقال ال نے کہا گم شدہ اون اگر ملے؟ بینکرآ پ اناغصہ وئے کہ آپ کے داوں گال سرخ ہو گئے یا آپ گامند سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر تحقی اون سے کیاواسطہ دہ تواپنی مشک اور اپنا موزہ ساتھ رکھتا ہے دہ خود پانی پر جاکر پانی پی لیتا ہے اور درخت کے بیتے جر لیتا ہے فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم؟قال لك اولاخيك اوللذئب ال كُونِه ولاستِند مدحبة كال كالك قرينال في بالكم شعد بمرى؟ آي في بليادة تيران مسياتير مريوني (ال سرائد) كاحسب بالجميش بيمكا

النظو:۲۰ ۲ - ۲ - ۲ - ۲ ا ۲ ، ۱۹۹۹ ک

#### \*\*\*

(٩٢) حدثنا محمدبن العلاء قال ثنا ابواسامة عن بريد عن ابي بردة عن ہم سے محدائن علائے نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامیہ نے بیان کیا، انھوں نے بریڈ سے، انھوں نے ابو برد ہ سے، انھول ابی موسی قال سئل النبی علیه عن اشیاء کرههافلما اکثرعلیه نے اور وں اشعریؓ ت کہ کہ لوگول نے آنخضر تعلیقہ ہے اسی باتیں پوچیس کہآپ فوبرامعلوم ہواجب بہت زیادہ سوال ت کئے غضب ثم قال للناس سلوني عماشئتم فقال رجل من ابي؟ توآب وخصه آگی آب نے فرمایا (بدیری می)اب جوچا ہو پوچھتے جاؤالیک شخص (مداندین مند) نے پوچھ کدمیراباپ کون ہے؟ قال ابوك حذافة فقام اخر فقال من ابى يارسول الله ؟قال فرمایا تیراباب حذافہ ہے پھر دوسرا کھڑا ہوا (سعد بن سالم) کہنے لگایارسول اللہ میراباپ کون ہے؟ آپ ایک نے نے فرمایا ابوك سالم مولىٰ شيبة فلما رأى عمرما في وجهه قال يارسول الله تیراباب سالم بے شیر کاغلام جب حضرت عمرے آ سے اللہ کے چہرہ مبارک کے غصر کود مکھا تو کہنے گئے ہم یارسول الله ، انا نتوب الى الله عزوجل . ع الله مز وجل كى بارگاہ ميں توبہ كرتے ہيں۔

# ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة: ﴿ فَى قوله ((فَى موعظة اشدغضبامن يومنذ))
توجمة الباب كى غوض: ﴿ مَنْ رَضِ بِ مِنْ كَاتَّ رِينَ كَانْ بِينَ ـ 
تقويو اول: ﴿ عَنَدَ الْعَصْ قَضَاءَ اورَتَعِيمُ كَافَرَقَ بِيانَ كَرَنَا مَقْعُودَ هِ ٱلْ يَظْفَةُ سِي حَدِيثُ مُروى هِ ((الايقضى

القاضى و هو غضبان)) إيبال تك لكها ب كرجس كے خلاف فيصله ہوا ہا گروہ ثابت كروے كه حالتِ غضب ميں مواجع عنب ميں مواجع فضب ميں مواجع فضب ميں اللہ مواجع اللہ م

انظر ۱۰۲۲ م ۱۱۱۲،۵۲۹۲ ۱۳۳۸،۲۲۳۹ ۱۲۲۲ ۱۱۲۲ مطر ۲۲۹۷

تقریرِ ثانی: بیریان کرنامقدود بی کدواعظ یامعلم اگرکوئی ناپندیده حرکت دیکھے تواس پرغصه کا ظهار کرسکتا ہے اور ڈانٹ سکتا ہے ع

تقریرِ ثالث: بمقصود ہے کہ پڑھنے والوں کو یا وعظ سننے والوں کو انہی باتوں سے پر ہیز کرنا جا ہے جس سے واعظ اور معلم کوغضب ہو۔

تقريور ابع: امام بخاري ايك اصول مين تخصيص كرنا چاہتے ہيں اصول يہ ہے كہ تعليم وقار ،اطمينان اور بشاشت كے ساتھ ہونی چاہئے۔ندكہ غصد كى حالت ميں۔امام بخاري اس باب كوقائم كر كے ثابت كرنا چاہتے ہيں كہ اگر ضرورت بيش آئے تو حالت غضب ميں بھى وعظ اور تعليم كرسكتے ہيں۔

اشد غضباً: اشکال: ناراضگی اس بات پر بوئی کدا یک مخص نے آکر شکایت کی کہ بیس جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ امام لمبی نماز پڑھا تا ہے بظاہر علت ومعلول بیس ربط معلوم نہیں ہوتا کیونکہ لمبی نماز برہوا تا ہے بظاہر علت ومعلول بیس ربط معلوم نہیں ہوتا کیونکہ لمبی نماز برہوں کا ہے؟

جواب: لا اکاداُدرک الصلوفاکامطلب بیہ کہ میں اتن المی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکنا تمل نہ ہونے کی وجہت چیوڑد بتا ہوں۔ کیونکہ میں کام کاج کرنے والا ہوں، کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں اور اتن طویل قراُت برداشت نہیں ہوتی سے

یطول بنافلان: ۱۔ بعض کہتے ہیں کہ حفرت معالاً تضا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حفرت الی بن کعب تضروایات میں دونوں کاذکرے کین بہال کون مراد ہیں اس کے لیے علاء نے ایک ضابط لکھا ہے اگر مغرب کی نماز ہوتو حضرت معالاً متعین ہیں اگر نماز متعین نہیں تو پھر کہدد یجئے کہ یہ بھی متعین نہیں کہ دونوں معالاً معالاً معالاً معالاً معالاً معین نہیں تو پھر کہدد یجئے کہ یہ بھی متعین نہیں کہ حضرت معالاً تضے یا حضرت الی بن کعب متعین میں اگر نماز متعین نہیں تو پھر کہدد یجئے کہ یہ بھی متعین نہیں کہ حضرت معالاً تضے یا حضرت الی بن کعب ا

فلیخفف: غیرمقلد کے نماز میں ملنے کا واقعہ: .... مظاہر ق شرح مشکوۃ کے پرانے چھاہے میں یائے معروف کو یائے مجبول کی صورت میں لکھا ہواتھا'' ہلکی' پڑھے کو یوں لکھا ہواتھا'' ہلکے' پڑھے توایک غیرمقلد نے و کیسی اوروہ'' ہلکی'' کامعنی مجھا گہ'' حرکت کر کے'' پڑھے ہتو وہ جب بھی نماز کے لئے کھڑا ہوتا تو خوب ہل ہال کرنماز پڑھتا لوگوں نے پوچھا کہ نماز میں استے کیوں ملتے اور حرکت کرتے ہواس نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کس حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کس حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ہوتھا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ میں آیا ہے۔ پوچھا کہ دیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ دیش کیا کہ دی تو مظاہر دی اٹھالا یا۔ '

ا عمدة القارى ج عص ١٠٠ ع الينا سيري بخاري ص ١٠٠

حوسز او اقعه: ..... ایک غیر مقلد لا صلوة الابعضور القلب کمعن" کلب" کر کے جب بھی نماز کے لیے کھڑا ا ہوتا کتا پاس باندھ لیتا کہ صدیث میں آیا ہے کہ کتے کی موجودگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو کسی نے کہا، کہال اکھا ہے؟اس نے بہی صدیث سائی اور "قلب" کو کلب "بڑھا اور ترجمہ" کیا" سمجھ لیا۔

حدثنا عبدالله بن محمد: عن اللفطه: گرى موئى چيزكو جبكوئى الله التوات لقط كتب بين اورا تفائه بن محمد: عن اللفطه: أرى موئى چيزكو جبكو أكر دوباره وبين كهينك دياتو آپ لفائه التفائه التفائه التفائد التفا

مسائل لقطه: لقظ ع متعلق دومسك بين التعريف ٢- استمتاع

مسئلہ تعریف: یعنی لقطی تعریف کرنے اور مشہوری کرنے کا تھم ہے ا۔ اگر قیمتی چیز ہوتو سال بحر مشہوری کرنے کا تھم ہے مجدوں میں اور چوکوں میں اعلان کرو آ جکل کے لحاظ سے اخبار میں دو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کی تاجر کا ہواوروہ عام طور پر سال میں ایک مرتبہ ایک علاقے کا چکر لگاتے ہیں ۲۔ اگر کوئی معمولی چیز ہو تھجور دفیرہ جس کو تم پانے والا اس کی تلاش نہیں کرتا تو اس کو استعال کر لینا جا ہے تعریف ضروری نہیں سے اگر متوسط ہے تو لاقط کا اجتہاد ہے ہفتہ ہو، مہینہ ہو، قیمتی چیز کے لیے آخری مدت سال ہے سی ۔ ایک چیز قیمتی ہے تکرضا کے ہوجانے کا خطرہ ہوتو اس وقت تک اعلان کریں جب تک ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہواگر ضائع ہونے کا خطرہ دیں۔

و اقعہ: ۱۰۰۰ مام اعظم کا قصد مشہور ہے فرماتے ہیں کہ مجھے کی نے بھی دھوکہ نہیں دیا گرایک بڑھیانے۔ایک مرتبہ میں جار ہاتھا کہ رائے پر چادر پڑی ہوئی تھی اور بڑھیا اشارہ کررہی تھی میں سمجھا کہ کہدرہی ہے اُٹھا کرویدو میں نے اُٹھایا تواس نے فورا کہالقط ہے، میں چھنس گیا۔

هسئله استمتاع: امام شافع کے نزدیک استمتاع جائزے لاقط (اٹھانے والا) فقیرہویاغی امام اعظم م فرماتے ہیں فقیر ہوتو خوداستعال کر نے پہوتو کسی فقیر کودید لیکن نقطہ دونوں صورتوں میں مضمون ہوگا لیعنی مالک کے ملنے پراگردہ مطالبہ کرتا ہے تو ضمان اداکر ناہوگا۔ البتداگر مالک نہ لینے پر داختی ہوجائے تو فقیر پرتاوان نہیں ہے اوراگرخی نے تقسیم کردیا ہوتو اتناصد فیکرنے کا دونوں کو تو اب ملے گا اگر راضی نہوا تو صرف لاقط کو تو اب ملے گا۔

و كآءً: وكآءً ال دهائي يارى كوكت بين جس كسي كى برتن كامنه باندهاجا تاب

و كاء: · · · في عمدةالقارى: وكاء بكسرالواووبالمد هوالذى تشديه رأس الصرة والكيس ونحوهما ويقال هو الخيط الذي يشديه الوعاء .

وعاء: ....بكسرالواو وهوالظرف ويجوزضمهال

عفاصها: اس کے بارے میں دوقول ہیں۔(۱) اگر تھیلی کپڑے کی ہے تو عفاص کہیں گے اور اگر دھات کی ہے تو عفاص کہیں گے اور اگر دھات کی ہے تو دعا جہیں گے۔(۲) قال البعض عفا عصر ادوہ کپڑا ہے جو منہ کے اور پر دے کراو پر سے دھا گابا ندھا جاتا ہے۔ سفآء هاو حذاؤ هائي: اپنی مشک اور موزہ ساتھ رکھتا ہے۔ آنخضرت اللہ کا مشاء یہ تھا کہ اونٹ کے لئے کسی چیز کا خوف نہیں کھانے بینے میں وہ اس کا تمتاح نہیں کہ کوئی پہنچائے تو کھائی سکے ورنہ نہیں بلکہ وہ خودہ کھائی سکے ورنہ نہیں بلکہ وہ خودہ کھائی سکے درنہ نہیں بلکہ اس کے باؤں ہی اسکے ساتھ ہیں لین اسے جوتوں کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے باؤں ہی اسکے جوتے ہیں۔

فائلہ : کیمن میتغیراحوال کے مسائل میں ہے ہے کہ بیاونٹ لقط نہیں ہے کیونکہ آجکل تو کئی اونٹ باراتوں رات ہفتم ہوجاتے ہیں وہ زماندامانت کا تھا۔

للذنب: .... اشاره فرما یا که ضیاع کا حمال ہے اس لئے حفاظت کرنی جا ہے۔

فلما اکثر علیه غضب: ..... بیسوالات علم دین کے متعلق نہیں تھے مسائل نہیں تھے اصل میں لوگوں نے کشف کونی کے متعلق غیر متعلقہ سوالات کرنا شروع کردیے، ایک پوچھتا ہے میر آباب کون ہے؟ اس معلوم ہوا کہ غیر متعلقہ سوالات پراستاذ کوناراض ہونے کاحق حاصل ہے۔ کشف کونی انبیاء کوبھی ہوتا ہے اور اولیاء کوبھی، مگر دائما نہیں ہوتا اس لئے علم غیب ثابت نہیں ہوسکتا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے کسی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قریب ہی کنویں میں والے مجے متھے تو دیکھانہیں اور کنعان سے قیص کی خوشبوسونگھ لی تو فرمایا ہماری مثال تواسے ہے کہ بلی چکی اُجالا ہوا پھرختم ہوگئی۔

کے بر طارم اعلی نشینم 🖨 کے بر پشت پائے خود نیمنم ی

کشف کونی کمالات میں سے نہیں ہے البتہ کشف علمی کمالات میں سے ہم سبطی کمالات سے عاری بیں دریں خانہ ہمہ آفاب اندھیقی علم سے سب عاری ہیں مثلا الغیبة اشد من الزناتو کیاتم اس سے الیی نفرت کرتے ہوجیسی زنا ہے کرتے ہو چرزنا پر حد ہے اور غیبت پر کچھ نہیں تو اشد کیسے ہوا؟ حاجی امداد اللہ صاحب جن کو اللہ فی مناوتو یہ ری میں ختم ہو جائیگا اس لیے کہ خواہش نے تھی علم دیا تھا فر مایا زنا بابی گناہ ہے اور غیبت جابی گناہ ہے، بابی گناہ تو یہ ری میں ختم ہو جائیگا اس لیے کہ خواہش منہیں رہتی جبکہ جابی گناہ جیسے غیبت تو قبر میں ٹائیں ہوں چر بھی نہیں جاتا۔

ل سقاؤها الكسوالسيس هواللبل والماء والمجمع القليل السقية والكثيراساقي كمان الوطب للبن حاصة والنحى والقوبة للماء حداء ها لكسوالسيس على المسلة وبالممدوطيء عليه المجيومي حقه والفوس من حافره والحذاء المعل ابصا ع قصالة الإمل ك تشرق من درب بخاري من للحائية كم المسلة وبالممده ونث كرط من كرف من المسلقة المحالة المحا

حب جاہ کی طلب: جاہ کی طلب: جاہ کے پیش ظرفارغ رہنے کوتر ججے دی جاتی ہے حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے (( کان رسول الله ﷺ فی محنه نفسه)) کیا آپ اپنے کام خود کیا کرتے ہیں؟ آجکل کے مولوی صاحب اپنا کام خود کرنے میں حقارت بھتے ہیں اپنا سودا خود اُٹھانے میں عارمحسوں کرتے ہیں ہمارے ہزے خدمت خلق کرتے تھے اپنہ کام کرنے سے بھی جی کتر اناعار محسوں کرن میں ما میددارا نہ ذہن ہے درویشا نہ ذہن ہم سرما میں ارانہ ذبن میہ کہ کس سے اپنا کام کروار ہاہے دوسرے کاکوئی خیال نہیں کہ وہ کس حال میں ہے اس کا جی چاہ بھی ربا نہیں وہ اندراندرکڑ ھر ہاہے گر میدکام لئے جارہا ہے مفتی اصغر حسین صاحب سار سے بستی والے ضرورت مندوں کا سوداسلف شہر سے اُٹھ کر ما یا کرتے تھے کمر بوجھ اٹھ نے کی وجہ سے ٹیڑھی ہو چکی ہوتی۔

(41)

﴿باب من بوك على ركبتيه عندالامام والمحدث ﴾ المام على دكبتيه عندالامام والمحدث ﴾ المحدث كالمعنا

(۹۳) حدثنا ابو الیمان قال اناشعیب عن الزهری قال اخبرنی انس بن مالک ایم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبردی، انھوں نے زہری ہے، کہا جھے کوائس بن مالک نے خبردی انھوں نے زہری ہے، کہا جھے کوائس بن مالک نے خبردی ان رسول الله علیہ نے خبردی منظم عبدالله بن حذافة فقال من ابی ؟قال کر آ تخضرت علی ابر برآ مدہوئے تو عبداللہ بن مذافہ کے عبراباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابوک حذافة ثم اکثر ان یقول سلونی فبرک عموعلی رکبتیه فقال تیراباپ مذافہ ہے پھر باربار فرمانے گے پوچھوا آخر حضرت عمر ان بھری دوزانو ہو بیٹے اور کہنے گے تیراباپ مذافہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد علی نیب نبیا ثلثا فسکت رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد علی تین باریکہاال دت آپ پہورے بھراب ہو بالاسلام دینا و بمحمد علی تین باریکہاال دت آپ پہورے بھراب ہو بالاسلام دینا و بمحمد علی بین باریکہاال دت آپ پہورے بھراب ہو بالاسلام دینا و بمحمد علی بین باریکہاال دت آپ پہورے

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

ترجمة الباب كى غرض: السي مقصودامام بخارئ كايه م كه طالب علمول كواستاد كرما مند دوزانول

ہوکر بیٹھنا چا ہیے چارزانوں ہوکر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے۔

سوال: روایت الباب سے توبروک رکبتین عندالامام ثابت بواعثد الحدث تونهوا؟ جو اب اول: جبعند الامام ثابت بوگیا توقیاساً عندالمحدث بھی ثابت بوگیا۔

جو ابِ ثانی: ای صدیث مدونوں اصالاً ثابت بین کیونکہ حضور علیہ کی شان امام کی بھی ہے اور محدث کی بھی۔

(44)

﴿باب من اعاد الحديث ثلثاليفهم فقال النبي عَلَيْكُ اللهُ قول الزور فمازال يكردها وقال ابن عمرقال النبي عَلَيْكُ هل بلغت ثلثا ﴾ الزور فمازال يكردها وقال ابن عمرقال النبي عَلَيْكُ هل بلغت ثلثا ﴾ ايك بات خوب مجمان كي ليتن تين باركها آنخفرت الله في فرمايا من اورجموت بولنا اوركى باراس كو فرمات رجاورا بن عمر فروايت كياكم آنخفرت الله في في في الفرمايا كيا بين المرابي المنابع الم

(۹۳) حدثنا عبدہ قال ثنا عبدالصمدقال ثنا عبدالله بن المثنی قال ثنا ثمامة الم عصورة نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالله بن المثنی قال ثنا ثمامة ابن عبدالله بن انس عن انس عن النبی عَلَیْ الله الله کان اذا تکلم بکلمة ابن عبدالله بن انس عن انس عن النبی عَلیہ انه کان اذا تکلم بکلمة ابن عبدالله بن انس عن انس عن انس عن النبی عَلیہ انه کان اذا تکلم بکلمة ابن عبدالله بن انس غیران کیا، انصول نے انس سے انصول نے رسول التقلیم سے کہ آپ الله جب کوئی بت فرمات اعادها ثلثا حتی تفہم عنه و اذا اتی علی قوم فسلم علیهم سلم علیهم ثلثا با تعدید برفرمات تاکہ کوئی ان کوئوب بجھ لیں اور جب کی قوم کیاں تشریف لے باتے ان کوسل کرتے تو تمن بارسان کرت

(90) حدثنا مسددقال ثنا ابوعوانة عن ابی بشرعن یوسف بن ماهک عن ابی بشرعن یوسف بن ماهک عن ابم سه مسدد ن بیان کیا، انهول نے ابوبش سے ابوبوائ نے بیان کیا، انهول نے ابوبش سے انهول نے یوسف بن ما مک عبدالله بن عمروقال تخلف رسول الله علیہ فی سفر سافرناه سے، انهول نے عبداللہ ابن عمرة سے کہ ایک سفریں جوہم نے کی آنخفر سافیہ ہم سے پیچے رہ گئے تھے

# ﴿تحقيق وتشريح

توجمة الباب كى غوض اولَ: المام بخاريٌ كامقعوداس باب سے يدييان كرنا ہے كدوه مسكدجس كى بعض كى دوه مسكدجس كى بعض كى دوه مسكدجس كے بعض كى داركى فرورت بوكراركر لينا جا ہے۔

غوض ثانی: دوسرایدکرایک صدیت کی توجید مقصود ہے صدیت میں ہے ((اذا تکلم بکلمة اعادهاللهٔ))
امام بخاری یہ مجھانا چاہتے ہیں کہ ضرورت پرمحمول ہے در نہ تو تکلم ہی ضروری تہیں اشارے سے بھی تعلیم ہوسکتی ہے امام
بخاری نے ترجمہ کے اندرلیفھم کی قیدلگا کراس کو سمجھادیا۔ تکرار بھی تومشکل امر سمجھانے کے لیے ہوتا ہے اور بھی ندسنا
بوتو سنانے کے یہ ہوتا ہے جسے ویل للاعقاب من النارتین مرتبہ آ وازلگوائی اور بھی بات کی اہمیت کی وجہ سے
ہوتا ہے جسے الاوقول الزور کو آپ علی تھے نے تمن مرتبہ دہرایا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ تا اللے تھے نے اتی بار
دہرایا کہ ہم کہنے گے لینہ سکت.

سلّم عليهم ثلثا: سوال: انكلمت عليهم ثلثا: سوال: انكلمت عليهم

جو اب اول: بیک وقت تین سلام نبیل بیل بلک تین وقتوں پر محمول بیں ارایک سلام استیذ ان ہے جوعندالدخول ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اس کے جوعندالدخول ہوتا ہے۔ اس کے جد سلام تحید ہے سے الوٹے وقت سلام وداع ہے۔

جو اب ثانی: مجمع کثیر پرمحمول ہے کہ جب سمجلس میں جاتے تھے تو شروع میں سلام کرتے پھر درمیان میں پھرانتہ ءمیں۔

جواب ثالث: یا تین طرفوں پر کمول ہے ہرطرف ایک سلام۔

مطابقة لحدين بنير حيثة لي فرية مريس أويننا عمدةالقاري = \* ص. ... أ

جواب رابع: يتنول سلام سلام استيذان بوت تفك كتين مرتبه آپ عليف فرمات السلام عليم أ دخل اس كے بعد بھى جواب ندآ تا تولوث آتے۔

> (۷۳) باب تعليم الرجل امته و اهله په الرجل امته و اهله په اپن اوندگي اور گهر والول کو (دين کاعلم ) سکھانا

وتحقيق وتشريح،

تو جمة المباب كى غوض: ....اس باب سے مقصود امام بخاري كايہ ہے كة عليم كومردول كے ساتھ بى خاص بناري كايہ ہے كة عليم كومردول كے ساتھ بى خاص بنيں كرنا جائے ہے لكھ أمر والول، عورتوں اور باند يول كو يحى سكھل نا جائے۔

ع المطر ۱۰۰۳ تا ۱۰۲۵ تا ۲۵۵۱ تا ۲۵۳۰ تا ۲۵۳۰ تا ۲۵۳۰

فاحسن تاديبها: ان اغاظ عصديث الببكور جمة الباب كر تهمطابقت بـ

مسوال: روایت الباب میں باندی کی تعلیم کا تو ذکر ہے لیکن گھر والوں کی تعلیم کا ذکر نبیس؟

جواب: قیاساًعلی الامة بیکی ثابت ہے۔ ا

### دواهم بحثين

البحث الاول: الل كتاب مرادصرف نصراني بين يا يهودى بهى بين ؟ بعض حفرات كت بين كهرف نصراني مراد بين - فعراني مراد بين -

دليل اول: عضروايتوليس امن بعيسى كا فاظير

جواب: یوم ن مثال کے طور پر ہے، احر ز مقصود نہیں ہے۔

دلیلِ ثانی: یبودی اس لئے مراونہیں کہ جب سیسی طبید اسل م مبعوث ہوئے توعیسیٰ علید اسلام کا انکار کرنے کی وجہے وہ المن منبیدہ بھی ندر ہے تو یہ یبود آ پیلیسی پر ایمان لائے لیکن عیسی عبید اسلام پر ایمان ندلائے میسی علید اسلام بنی اسرائیس کے رسول ہیں۔

جواب: سیخصیص قرآن پاک کے طاف ہے کیونکہ بیآیت ﴿ اُولَیْکَ یُوْتُون اُجُوهُمُ مَّوْتَیْنِ ﴾ آیہ نازل ہی عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہوئی جو یبودی تھے۔ تمام فسرین اس بات پر تفق ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں دونوں مراد ہیں۔

الشكال: عقل اور بعض روايتول معلوم موتاب كتخصيص بجبكة قرآن بإك كي آيت كهتى بكهام ؟

جواب: اس اشکال کاجواب مجھنے سے پہنے ایک تمبید ضرور ک ہے۔

ا عبده نفاری ج ۲ ص ۱ ۲ ۱ پ ۲۰ س نفصص اید ۵۴

اب سمجھ لیجیئے کے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے ، پھر عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ۔
عیسی علیہ السلام کی بعث ہے پہلے پچھ بنی اسرائیلی مدینہ منورہ آگئے تھے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ، لیکن ان کو دعوت نہیں پہنچی لہذا میں مشکر نہیں کہلا کمیں گے ، انہوں نے تورد ہی نہیں کیا اس لیے کہ ددتو دعوت کی فرع ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا پلی مدینہ تک نہیں پہنچنے پایا تھا کہ داستہ میں انقاب ہوگیا لہذا عبداللہ بن سلام کے پاس دعوت ہی نہیں پہنچی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے کا مصدات بن گئے الہٰ ذاوہ یہود جنہوں نے مارنے کا ازادہ کیاوہ ان میں داخل نہیں ہو نگے۔

البحث الثاني: انهى دومملون كا دوبرااجرب يابر عمل كادوبرااجرب اگرانهى دومملون كا دوبرااجرب؟ تواس صورت مين ان كي خصوصيت كيابو كي ؟ كيونكه برايك كوان دومملون پردواجر ملتے بين \_

ا پھض نے کہا ہے کہ بڑم ل پر دواجر لیس کے ۱۔ انہی کا دو ہر ااجر ملے گا یہ مطلب نہیں کھل دو ہیں اس
لیے دواجر ملیس کے اس لیے کہ اعمال دوسم پر ہوتے ہیں۔ ایک وہ عمل جس میں کوئی مزاحت نہیں ہوتی، رکا دن نہیں
ہوتی، اس پرایک اجر ملتا ہے۔ دوسری قتم وہ اعمال ہیں جو باوجود رکا دٹ کے گئے جا نمیں، ایسے اعمال پر دو ہر ااجر ملتا
ہے اور ان بینوں اعمال میں مزاحمت موجود ہے اس لیے کہ اپنے عقید ہے کوچھوڑ تا آسان بات نہیں ہے مزاحمت موجو
دہونے کے باوجود آپ الیان کا تا ہے تو دو ہر ااجر ملے گا جبکہ وہ نبی بھی برحق ہیں کیکن اب ان کی شریعت منسوخ
ہوچگی ہے اس طرح وہ غلام جومولائے تھیتی اور مولائے مجازی دونوں کی خدمت کرتا ہے تو اس کو بھی دو ہر ااجر ہے۔
اس طرح لونڈی کو بیوی بنانا کوئی پسند نہیں کرتا لیکن سے تعلیم دے کرآ زاد کرکے بیوی بنا کر مساوی حقوق و بتا ہے تو دو ہر ا
اس طرح لونڈی کو بیوی بنانا کوئی پسند نہیں کرتا لیکن سے تعلیم دے کرآ زاد کرکے بیوی بنا کر مساوی حقوق و بتا ہے تو دو ہر ا

بغیرشئی: معاوضہ لینے کے لیے ہیں بلکہ بے قدری سے بچانے کے لیے کہا۔

#### \*\*\*

ع مُكَّل عَيْسَ سِيدَ النَّامِ شَاسَخِ توارَّى مَا يَنْظِيبِ هِي يَجِجِ بَولِ اوراْهُول فَيْ تَصَدِينَ كَي بُو درَّى بَغَارَى صُ ٣٩٠ مسائل مستسطّه (١)فيه بيان ماكان السلف عليه من الوحلة الى البلدان البعيدة في حديث واحداو مسئلة واحدة (٢)قال ابن بطال وفيه أثبات فصل المدينة وانهامعدن العلم واليهاكان يوحل في طلب العلم وتقصدفي اقتباسه

## $(4^{\prime\prime})$ ﴿باب عظة الامام النسآء وتعليمهن ا مام کاعورتوں کوفسیحت کرنااوران کو( دین کی ) باتیں سکھا تا

(٩٤)حليثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن ايوب قال سمعت عطاء بن ابي رباح ے ملیمان بن حرب ؓ نے بیان کیا، کہاہم سے شعبہ ؓ نے بیان کیا، انھوں نے ابوب ؓ سے، کہامیں نے عطاء بن ابور باح سے ستا قال سمعت ابن عباس قال اشهد على النبي مَلَيْكُ اوقال عطاء اشهد کہ میں نے ابن عبس سے سنا، انھوں نے کہامیں م مخضرت کا کھے برگواہی دیتا ہوں یاعطاء نے کہامیں علٰی ابن عباس ان النبیءَلَالِلْهُخرج ہ ومعہ بلال فظن ابن عباس پر گوابی دیتا ہوں (مورود بر ) کمآنخضرت علی اور اس کا مدے ) نظم اور آپ کے ساتھ بلال تھے، آپ کوخیال ہوا کہ لم يسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى القرط يو عورتوں تک میری آ وازنبیں پینچی پھرآ ہے نے عورتوں کونصیحت کی اوران کوخیرات کرنے کا حکم دیا کوئی عورت اپنی بالی چھیئنے آئی کوئی لخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه وقلل اسماعيل عن ايوب انگوشی اور بلال نے اسینے کپڑے کے کونے میں (یٹررے)لین شروع کی اس حدیث کواساعیل بن عتبہ ہے ایوب سے روایت کیا مىلىللى ا**لنبى**غل<sup>وسىلە</sup> قال ابن على اشهد عباس عطاء انھوں نے عطاء ہے کہ ابن عمالؓ نے یوں کہا کہ میں آنخضرت پیلنے برگواہی دیتا ہوں (اس میں شک نہیں ہے)

﴿تحقيق وتشريح ﴾

توجمة الباب كى غوض: ... . مقصود يه ب كورتو بين تعييم كانتظام ، وناجايي كيونكه يه بهت ضروري يهد اشهد: یافظ تا کیداوروثو ق کے لیے سے ورندروایت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وقال اسماعيل: اشهدعلى النبي النبي الين بيلى روايت من شك تما كرس كامقوله اوريهان (تعلیق میں) جزم ہے۔

انتسم خاص وسكون الراء مايعنق في شحمه الأدن وقال بن دريدكل مافي شحمة الأدن فهوقرط سواء كان من دهب اوغيره ٣٠٠ انظر ١٩٣٠ عن بي كوين بي شبيه والنسابي في الصلود وفي العلم

# (40) ﴿باب النحرص على الحديث ﴾ مديث كريرس كنا

(۹۸) حدثنا عبدالعزیزبن عبدالله قال حدثنی سلیمان عن عمروبن ابی عمرو بم عمروبن ابی عمرو بم عبدالعزیزبن عبدالله قال کیا، کبا بجے سلیمان نے بیان کیا، انھوں نے عروبی ابوعرہ سیدبن ابی سعیدالمقبری عن ابی هریرة انه قال قیل یارسول سعیدبن ابوسعید مقبری سے انھوں نے انھوں نے فرمایا کہ عرض کیا گیا یارسول الله علیہ بالله من اسعدالناس بشفاعتک یوم القیامة قال رسول الله عرض کیا گیا یارسول الله عرض کیا گیا الله من اسعدالناس بشفاعت کاسب سے زیادہ سی کون ہوگا آ چاہی نے فرمایا البت من جاناتھا یالبله میں مانتا تھا المجلس بات میں مانتا تھا المحلیث احد اول منک لمارایت من حرصک علی الحلیث المابور مردہ کرتھ سے پہلوئی یہات بھے نیس ہوتا کوئنہ من دیک المارایت من حرصک علی الحلیث المستعدالناس بشفاعتی یوم القیامة من قال لااله الاالله خالصا من قلبه او نفسه یا استعدالناس بشفاعتی یوم القیامة من قال لااله الاالله خالصا من قلبه او نفسه یا سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہوتا اس محض کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا سپنے بی کے خلوص کے ساتھ لا الله الا الله کہا ہو۔

# وتحقيق وتشريح

مطابقة المحديث للترجمة في قوله ((لمارأيت من حرصك على المحديث)) توجمة المباب كي غوض: .... مديث كاعلم عاصل كرنے كيلية دى كوريص بونا چاہيكيونكدكون يعلم مديث سب سے افضل ہے اور انتهائي مهتم بالثان ہے۔

قیل یار مسول الله: سوال: کینے والے جب حفرت ابو هريرة بين اور حديث بھی وہی بيان کررہے بين تو قبل کی بجائے قلت کہنا جا ہے تفا؟ جواب اول: بعض شخول مين فَلْتُ إدادى كويبال استحضارنه بواتو قل كهديا

جوابِ ثانی: تواضعاً چھپارے ہیں الیکن کہاں چھیں رہتی ہے؟

ظننت یااباهریرة: حضور علی نے فرمایا میں جانتا تھا کہ تھے سے پہلے کوئی بات مجھ سے نہیں پوجھے گااس سے معلوم ہوا کہ استاد کوالیسے سوالات پرجو کہ علمی اور نافع ہوں خوش ہونا چاہیے البتہ بے فائدہ نہ ہوں جیسے پہلے گزرا کہ آپ علی ہونے نے آخر غصر میں فرمایا سلونی۔

خالصاهن قلبه: جهرين نفاق بشرك اور گنامون كي ملاوث نه مور

اسعدالناس: ...اس معلوم مواكة حضور علي كي شفاعت علمه بره هنه والول اورنه بره هنه والول دونول كونفع ميني كار

سوال: .... وونفع كياب؟

جو اب اول: شفاعت دوسم پرہے ا۔ شفاعت کبری حساب کتاب شروع کروانے کے لیے ، اسکا نفع مسلم غیر مسلم سب کو پہنچے گا۔ ۲۔ شفاعت مِعزیٰ بیصرف لااللہ الااللہ کہنے والوں کے لئے ہے۔

جواب ثانی: ..... شفاعت دوشم پر ب اے شفاعت منجیة من النار ۲۔ شفاعة مخففة للعذاب پہلی مسلمانوں کے لئے۔ مسلمانوں کے لئے۔

یساری تقریراس وقت ہے کہ اِسعدیمن تفضیل کے معنی باتی رکھے جائیں اور بھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ تفضیل کے معنی سے فائدہ ثابت نہیں ہوگا۔ تفضیل کے معنی سے فائدہ ثابت نہیں ہوگا۔

اسعد بمعنی سعید پر اعتر اضات: ..... دوسری تغییر کی بناء پراس صدیث پر دواعتر اض وار دہوتے ہیں اعتر اض اول: اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کلمہ گو کے لیے شفاعت ہے جبکہ ایک دوسری صدیث ((شفاعتی لاهل الکبائر من امتی)) اس میں تخصیص ہے۔ حدیث الباب میں تغیم ہے تو تعارض ہوا۔

جواب: شفاعت دوسم پر ہالک دوزخ ہے نکالنے والی بیقو صرف اہل کہائر کے لئے ہاوردوسری سم شفاعت درجات کو بلند کرنے والی بیرائل جنت کے لئے ہے تو حدیث باب کے اندر شفاعت کی ایک سم کابیان ہے اور صدیث ندکور فی الاعتراض میں شفاعت کی دوسری سم کابیان ہے۔

اعتراضِ ثانی: بخاری شریف میں ایک اورروایت ہے کہ انبیاء وصلحاء کی شفاعت کر لینے کے بعد القد تعالی تین قضجھنم سے خود نکالیں گے اور فرما کیں گے کہ ان کومیں خود ہی جانتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ إن لوگوں کوآ کی شفاعت نہیں

لِ زَمْدُنُ شَرِيفِ جِ ٢ص٠٤

منج گی ادر ریکم گوین و حدیث باب کے معارض بوئی۔

جواب: علامه کرمانی فرماتے میں کہ شفاعت کی ٹی انواع میں اور تمام انواع ثابت ہیں۔

ا . شفاعت منفوده : ... .. پيشفاعت صرف آپ علي كوماصل موگ ـ

٣. شفاعت بالشركة: .... يعنى سار علكرانبياء وسلحاء جوكري كره بهي آب عليه كوحاصل موگ-

۳. شفاعت اجمالی: ..... که جس نے بھی کلمہ پڑھا ہاں کو نکال دے بی بھی آ پ علی کو کاصل ہوگی۔

٣. شفاعت تفصيلي: ..... خود جاكرتكاليل كيتوكوئي بحى اليانبيل ب جوشفاعة ممتفع نه موجو قبضد رحمن

ے نکالے جائیں گے وہ بھی آ کی شفاعت ہی ہے نکالے جائیں گے بیشفاعت کی کل حیار قسمیں ہو گئیں

شفاعت کی اوراقسام: ..... شفاعت کی تین قسمیں یہ ہیں۔

. ا \_ شفاعة بالجاه: . . لينى اين مرتبه وررعب كى وجه الله الله وكي چيز منواليا -

٢ . مشفاعة بالقربة: .. . رشة دارى كى وجد كى سے كوئى چيز منوالينا۔

٣. شفاعة بالإذن : ٨٠ ١٠ (اجازت سے سفارش كرنا)

ان تینوں قسموں میں سے پہلی دونوں منتفی ہیں اس لئے کہ نداللہ تعالیٰ برکسی کارعب ہے اور ندہی اللہ سے كسى كى رشته وارى باورتيسرى شفاعة بالاذن البت بقرآن ياك ميس بمن يشفع عنده الا باذنه.

> (ZY) ﴿باب كيف يقبض العلم ﴾ علم كيونكراته جائے گا

وكتب عمربن عبدالعزيزالي ابي بكربن حزم انظرماكان من حديث رسول الله عَلَيْتُهُمْ اور عمر ابن عبدالعزیز (عید)نے ابو بکر ابن حزمؓ (ریہ ے ہنی) کولکھا: دیکھو! جوآنخضرت علیہ کی حدیثیں تم کولیں فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل الاحديث النبىء للمنتج اان کومکیرلومیں ڈرتا ہوں (ئیس برہ)علم مٹ نہ جائے اور عالم چل بسیں اور (پی خیال رکھو )و بی حدیث مانتا جوآ تخضرت علیہ کے حدیث ہو مدید میں وليفشواالعلم وليجلسواحتي يعلم من لايعلم فان العلم لايهلك حتى يكون سرأ (ناورک) قول یافل) اورعالموں کوم پھیلانا چاہیے علیم کے لیے میشعنا جاہیے کہ جس کوملم نہیں وہلم حاصل کرلے اس لیے کیلم جہال پوشیدہ رہا ہی مٹ گیا

ا، م بخاری نے کیف سے تیمی باب شروع فر ، سے ہیں ہیں جداول میں اور دس جد دانی میں اور بیدوسرا ہے۔ تقریر بخاری کتاب تعلم ص

(99) حدثنا العلاء بن عبدالجبار حدثنا عبدلعزیزبن مسلم عن عبدالله بن دینار بم علاء بن عبدالله بن دینار بم علاء بن عبدالجبار نے بیان کیا ، انھوں نے عبدالله بن وینار سے بدلک یعنی حدیث عمر بن عبدالعزیز الی قوله ذهاب العلماء . انھوں نے عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول بیان کی یہاں تک "اور عالم چل بسین"

## وتشريح

علم كم خاتمے كم اسباب: .....علم كفتم موجائے كے ليتن اسباب ميں

(۱) عدم تدریس (۲) قبض العلماء (۳) الله تعالی اینا غضب نازل کرکے تمام اسباب رحمت الله الله الله الله تعالی الله تعالی الله تعالی کے کسینوں ہے علم اور کتابوں سے نقوش مٹادیں گے۔

تو جمة الباب کی غوض : ۱۰۱۰م بخاری نے اس باب کے اندر علم کے ختم ہوجانے کے دوطریقوں کو بیان کیا ہے بعض نے کہاہے کہ مقصود امام بخاری کا ابن ماجہ والی روایت جس کے اندر تیسر ے طمریقے کا ذکر ہے اس کوضعیف قرار دین ہے کیا ہے کہ ان دوطریقوں کو بیان کرنام تقصود ہے اس کی نفی نہیں کررہے۔ اور تطبیق گزرچکی ہے کہ تقدم وت خرکا فرق ہے ابن ماجہ کی روایت والی نشانی قرب قیامت کی ہے۔

الی ابی بکربن حزمی: ان کی وفات ۱۱ه کی باس معلوم ہوا کہ عمرابن عبدالعزیز نے احادیث رسول اللہ جع کرنے کا حکم پہلے ابو بکر بن جزم کودیا۔

سوال: ١٠٠٠ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ پہلے ابن شھاب زہری کو کھم دیاتو فماذاحله؟

جو اب: ﴿ اسكاميه به كدونول كوتكم ديا تقاليكن ابن شهب زهري كامياب موئ اس لئے ان كواول مدون كہتے ، اسكامية و الله على الل

قصه : ..... بهم سراجی پڑھتے تھے تو خیل آتا تھا کہ اب اس کو پڑھنے کا کیا فا کدہ یہ سائل کہاں چلیں گا تگریز کے دور میں بنے کومیر اٹ تی تھی بنے کوئییں ملی تھی استاذوں نے بمیں بتایا کہ پڑھاتے رہوتو کوئی اللہ کا بندہ آئے گا اس کو تا فذ کرے گا چنا نچہ پاکستان بنا تو احکام نافذ ہوئے اب اگر ان کوچھوڑ دیتے اور ان کو بھول جاتے تو کیمے نافذہ وتے ؟

ایک مولوی صاحب کاقصہ: ..... ایک ہمارے مولوی صاحب تھے ان کو پڑھنے پڑھانے کا شوق ایک مولوی صاحب تھے ان کو پڑھنے پڑھانے کا شوق ایک ہمان ہو بھر ہونے ہے ہوگھوالو دری بنادی ہوئے اس کے انداز کی باتھا کے جماعت کی مولوں ہے جاتے ہیں ان سے پاکھوالو دری بنادی ہوئے۔

قدایک صاحب نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب اب ڈھیے استجاء والوں کے ساتھ نہ ہوجاتا لین سیاست میں حصہ لین دھیے استجاء کی استخاء کی ؟ حضرت سلمان کی ۔ سے بہلے یہ تحقیر کس نے کی ؟ حضرت سلمان کی ۔ سے بہود یوں نے کہاتھا قلعلم حکم نہیں کم مسلطہ کم شہر کے کہاتھا قلعلم کم نہیں کم مسلطہ کم المندی حتی المنحواء قال فقال اجل فقد نهانا ان نسستہ بی ہوجیع القبلة لغافط او بول او ان نسستہ بی بالمیمین او ان نسستہ بی بوجیع او بعظم اجس کو انہوں نے تحقیر کی چزیم محال اسکو حضرت سلمان کی ۔ نفر کی چزیناویا کہ ہاں ہم کو یہ بی نہیں آتا تھا آ بھا تھے ہے ہو گور ہی سکملایا کہتے ہیں اب و نیاز تی کرئی ہے ، سائنس تی ترقی کرئی ہے ، اب برانی با تیں چھوڑ دو ، ہم کہتے ہیں کہا ہم اس نے ترقی کرلی ہے ہوائی کی فطرت کیا بدل گئی ؟ پہلے منہ سے کھانے تھے دُ بر سے کہا تھی کہتے ہیں کہ اب بیاتم نے منہ سے پیٹاب کرتا شروع کردیا ؟ اوردُ بر سے کھانا شروع کردیا ہے جب تک یہ فطرت با آل ہو کا کردیا ہو تو ہم بھی اِن مسائل کی چلیں گے ، جب تم منہ سے ہمانا وردُ بر سے کھانا شروع کردوگ تو ہم بھی اِن مسائل کو چھوڑ دیں گے۔

عصری تعلیم واسلے کا قصہ نام افغانستان کا ایک جوان دوں ٹیل پڑھ کرآیا آ کرباپ سے کہا کہ میری شادی بہن سے کردوباپ نے کہا چھا کرتا ہوں۔ کردوباپ نے کہا چھا کرتا ہوں۔

فلني خفت دروس المعلم: يعربن عبدالعزيز كامقوله بـ

معدنا المعالق ... المي قوله فهاب المعلماء: السيمعلوم بواكماء كيش كرنے علم خم

(۱۰۰۰) سعد شنا السعطيل بن البي او بس قال تحدثني مالک عن هنشام بن عروة الم سعاد المائيل بن الواولين في بيان كيا، كها بجه سه (۱۱م) الك في بيان كيا، انحول في المنام بن عروه سعن البيه عن عبد الخلافة بن عمر وبن المعاص قال مسععت رسول المله على المنظم المعام المحول في المنظم المعام المعا

فضلوا واضلو. (انظر ۲۰۰۵ اخرجه مسلم واس محه والنسائي والتومدي ل

آ پ بھی گمراہ ہوں گےاور ( دوسروں کوبھی ) گمراہ کریں گے

قال الفربرى ناعباس قال ثناقتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه.

فربری نے کہ ہم سے عباس نے بیان کیا کہ ہم سے قتیہ نے کہا،ہم سے جریر نے بیان کی اُنھوں نے ہشام سے ماننداس کے

. ﴿تحقيق وتشريح﴾

(24) ﴿ باب هل يجعل للنسآء يوم على حدة في العلم ﴾ كياامام ورتوں كى تعيم كے ليے كوئى عليحده دن مقرر كرسكتا ہے؟

(ا • ا) حدثنا ادم قال ثنا شعبة قال حدثنی ابن الاصبهانی قال سمعت بم سے بیان کیا آدم نے ، کہا بم سے شعبہ نے بیان کیا ، کہ مجھ سے عبدالرحن ابن عبداللہ اصبہ کی نے کہا نہ میں نے اباصالح ذکو ان یحدث عن ابی سعید الخدری قال قال النسآء للنبی علی ابوصاح ذکو ان سے ، وہ ابوسعید ضدری سے روایت کرتے تھے عورتوں نے آنخضرت اللہ سے عرض کیا

أعمرة لتأريض يغيونس إهاا

غلبناعليك الرجال نفسك لنايوم من فاجعل آ ہے۔ اللہ کا ہم سے مرد غالب آ گئے تو آ ہے۔ اپنی طرف سے (ندر) حمارے لیے ایک دن مقرر کرد بجئے فوعدهن ايوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن فكان فيماقال لهن آ پ نے ان ہےا کیے دن ملنے کا وعد و فر ما یااس دن کونصیحت کی اورشرع کے احکام بتا ہے ان با تو ل میں جوآ پ نے فر ما ئیس یہجی تھی مامنكن امرأة تقدم ثلثة من ولدها الاكان لها حجابا من النار کہ جوعورت اینے تین نیجے آ کے بھیجے تووہ (آخرت میں)اس کے لئے دوزخ سے آ ڑبن جائیں گے فقالت امرأة واثنين فقال واثنين . (انظر: ۲۳۱۰، ۲۳۹۱) ایک عورت نے عرض کیا اگر دو بھیج؟ آپ اللہ نے فرمایا اور دو بھی

(۱+۲) حمد ننى محمد بن بشار قال ثنا غندر قال ثنا شعبة عن عبدالرحمن بن مجھ سے محمد بن بثار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھول نے عبدالرحل بن الاصبهاني عن ذكوان عن ابى سعيدٌ عن النبى عَلَيْكَ بهذا اصبهانی سے ،انھوںنے ذکوان ؓ سے ،انھوںنے ابوسعیہؓ سے،انھوںنے آنخضرت علیہ سے یہی حدیث وعن عبدالرحمن بن الاصبهاني قال سمعت اباحازم عن ابي هريرة اورشعبے نے اس کوروایت کیاعبدالرحلٰ بن اصبانی سے انھول نے کہامیں نے ساابوحازم سے انھول نے ابو ہریرة سے اس قال ثلثة لم يبلغوا الحنث. روایت میں یوں ہے، آ ہے ایک نے فرمایا '' تین بیج جوجوان نہ ہوئے ہول''

### **(تحقیق و تشریح)**

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ترجمة الباب كى غوض: ....امام بخارىً يهال سے ورتوں كے لئے تعليم كاجواز ثابت فرمار بي ميں كه تعلیم کی اتن اہمیت ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کے لئے بھی وقت متعین کرنا جا ہے اورا کٹھا بھی وعظ ہوسکتا ہے لیکن مفاسد سے بیانا جا ہیے کیونکہ عورتوں میں مفاسد زیادہ ہوتے ہیں زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ مردس کرجائیں اوراپی گھرواليوں کوجا کرسنانيں۔

سوال: جب حدیث میں عورتوں کے لیے دن مقرد کرنے کی تقریح جتو پھر ہل سے کیوں ذکر کیا؟
جواب: حضرت شیخ نے جواب دیا کہ اس لئے ذکر کیا کہ مرادواضی نہیں اگر چہ صدیث میں دن مقرد کرنے کی تقریح ہو گاہے۔
تقریح ہے گریہ عورتوں کا باہر نکل کرجمع ہونا ایسا نازک معاملہ ہے کہ اس میں ذراسوج سمجھ کرکام لینا چاہیے۔
واثنین: یعطف تلقینی اے طور پر ہے اور عطف تلقینی یہ ہوتا ہے کہ خاطب کے کلام پر عطف کردیا جسک واثنین نے یہ عطف کردیا جسک شلہ میں خواجہ میں لم یبلغو االحدث کی قید بھی ہے چنا نچہ الجفس نے کہا بالغ فوت ہوتو غم زیادہ ہوتا ہے اس کا بھی یمی تھم ہے کا داور بعض معزات نے بالغ نا بالغ کافرق کیا ہے اور اسکی دورجیس بتلاتے ہیں۔
دورجیس بتلاتے ہیں۔

الموجه الاول: نابالغ كماته قلبى لكاؤزياده موتاب\_

الموجه الثاني: بالغ كى فوتكى سے حاصل شده صدے سے بالغ كے گناه بھى معاف ہوتے ہيں اس ليے يہ ايك بدلے كام محاف ہوتے ہيں اس ليے يہ ايك بدلے كي صورت بن جاتى ہے يہ

حدثنى محمدبن بشارٍ: الروايت كولان كووفائد بي اليل روايت يم جوائن الاصباني تفاسكو متعين كرديا كريل روايت يم جوائن الاصباني تفاسكو متعين كرديا متعين كرديا كرعبد الرحن بن الاصباني مرادي م الدور الاحديث كرديا كرويا كرديا كرويا كروي

(4A)

﴿ باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه ﴾ كُوَنُ شخص ايك بات سِناورند تتجهة دوباره يوجه يهال تك كماس كوتجه لي

اوليس يقول الله عزوجل فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَّسِيُراً قالتَ فقالَ انماذلكَ التدتعالى تورس عديم فرما تا باس كاحماب آسانى ساليا جائ گار آپ نفرمايا (يرمايين ب)س سعمراوتو العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك راهار ۲۵۳۲، ۲۵۳۲ و ده مسلم والساء في العمير) المال كابتلادينا بيكن جن سي ميخ تان كرحماب لياجائكا وه تباه بوگار

«تحقيق وتشريح»

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ((الاتسمع شيئا الاتعرفه الاراجعت فيه حتى تعرفه)) توجمة الباب كي غوض: ....امام بخاريٌ بلانا چائي بين كرصول علم مين حيانبين كرني چائي بوجمه مين نه آئي و چولينا چيان خيال ئينين ركن چائيك كوگ كيين كرد يكواتي آسان بأت اس كونين آن سوال للفهم موقو جائز بيكن ادب المحوظ رب بعض اوقات سوال كرنے كاور چار فشاء بوت بين ان كى بناء پرسوال نا جائز ب

ا . ظهورِ علم : .... ابناعالم بونابتانا مقمود بوتاب\_

ملال إستاذ: .... استادكوملال ين والنار

٣٠. تضيع وقت: ..... كي سوال كرلواستاد صاحب الكلباب نه شردع كردي - يضيع اوقات ب-

٣ . اهتحان استاد : .... عاشيه وغيره مين كوئى بات دكيه لى موتى جگرامتحان استاد كي يو جهت بين ـ

ا اقعہ: ..... مولانا شبیراحم عثاثی نے حضرت شخ البند " کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو ھدایہ کا ایک مسلہ بھے میں نہیں آیا رشیداحم گنگوئی صاحب کے پاس بھے کے لیے تشریف لے گئے ایک مرتبہ بھیایا پوچھا سمجھ میں آیا! انہوں نے عرض کیا نہیں، تیسری مرتبہ کے بعد حضرت گنگوئی کے چہرے پر نفگی کے آثار نمودار ہوئے واپسی پرمسئلے کو سوچت آر ہے کیا نہیں، تیسری مرتبہ کے بعد حضرت گنگوئی کے چہرے پر نفگی کے آثار نمودار ہوئے واپسی پرمسئلے کو سوچت آر ہے تھے کہ راستے میں ایک ندی تھی اس کو پارنہیں کیا تھا کہ مسئلہ سمجھ میں آگیا تو بعتہ چلا کہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی اورادِب میں پوچھی اور نہ بھھ آنے پراد با خاموثی اختیاری تو اللہ تعالیٰ اے استاد کاعلم عطافرہ تے ہیں۔

حدثنا سعیدبن ابی مریم لاتعرفه الار اجعت فیه: معلوم مواکه حضرت عائش سے کشرت کی بری کشرت کی بری کشرت کی بری کشرت کی بری وہاں یہ بھی ہے کہ تحقیق اور تحصیل عم کا بہت شوق تھا تو یہ بھی محبت کی بری وہدے ۔ صرف اسا تذہ کی خوش کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

م محنت سے پڑھنے کاایک واقعہ: ہمارے ساتھ ایک ساتھی پڑھتے تھے ان کانام بھی محنت سے پڑھنے کے ان کانام بھی محمصد بی تھا ہم دونوں اول آنے کے لیے جھپ کرمحنت کرتے تھے بھی وہ اول اور بھی میں، جب وہ علم فاضل ہوکر چلا گیا میں نے اس کو خطالکھا اس نے جواب دیا کہ جس صدیق کوتم خطالکھ رہے ہو وہ مرچکا ہے ،اب تو کوئی

اورصدیق ہے جو کاروبار میں الجھ ہوا ہے اور چونکہ وہ حضرت رائے پوریؒ کے خاندان سے تھا اس لئے جواب میں آکھا کہ خدا کی شان ہے کہ گنوار کے بیچے کودین پڑھانے پرلگا دیا اور عالم کے بیچے کو کاروبار میں لگا دیا۔

فائدہ: یہ جوحفرت عائش سے کثرت محبت کی وجہ بیان کی ہے یہ بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے اس سے پہلے میں نے نہیں روح میں اس لئے کہتے ہیں کہ طلب کی وجہ سے علم حاصل ہوتا ہے۔

شوح جامی پڑھانے والے استاذسے ایک سوال: ..... شرح جامی پڑھتے ہوئے آیک مرتبہ میں نے استاذ کے سے آب سے آب کے سرتبہ میں نے استاذ کے فرمایا کہ تمہارااشکال یہاں بنتا تو ہوار میں انگل ہے تو جواب دے سکتا ہوں لیکن کی تفقی اور شارح نے بیسوال نہیں اُٹھایاس لیے میں اس کو کہیں نہ کہیں تداش کروں گامل گیا تو بتلا دوں گااور اُستاد محترم نے میرے ال برا محسون نہیں فرمایا بلکہ اور اساتذہ کے سامنے میرے اس سوال کی تعریف کی۔

فقلت أو لَيْسَ يقول الله عزوجل فَسَوُف يُحَاسَبُ حِسَاباً يُسِيُواً ﴾: گويا كه حفرت عائشًا عُسِيُواً عَلَيْ الله عزوجل فَسَوُف يُحَاسَبُ حِسَاباً يُسِيُواً عَلَيْ الله عزوج الله عن الله عنوب الله

ا صولِ اول: عام اورخاص دونوں تطعی ہوتے ہیں کیونکہ اگرایکے ظنی ہوتو فرمادیے قطعی اورظنی کا کوئی تعارض نہیں لہٰذا جواب دینے کی طرف متوجنہیں ہوئے۔

ا صول ثانی: ، دوسرا میرکه قرآن وحدیث میں بظاہراییا تعارض ہوج تاہے کہ استاد کی ضرورت پڑتی ہے تو جنہوں نے بغیراً ستاذ کے خودمطالعہ کئے انہوں نے معارضات ڈالے۔

جواب المعارضه: جواب كافلامه يه اكدا كما كي اجمالي حماب بهاورا يك تفصيل .

نوقش: ...نوقش، مناقشه على اليامناقشه كتي إلى اخراج الشئى بالمنقاش، منقاش كتي إلى موچنا مير المرايات كو كرنا موچنا مير مين بال بي اور يكن المعنى عنى والاتو مناقشه كتي إلى باريك باتول كونكالنا اور درايات كو يكرنا -

 $(\gamma + 1)$  حدثناعبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنى سعيد هو ابن م عدائتد بن يوسف ينسي في فيريان كياءكهاجم ساليف بن معد في بيان كياءكها بحص معدجوا بوسعيد كربين بين أنهول في بيان ابي سعيد عن ابي شريح انه قال لعمروبن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة کیا انھوں نے ابوشریج سے (ہرمانی نے کہ انھوں نے عمرو ابن سعید سے کہ (جزید کامرنہ سے مدید کام کم تہ ہوفو جیس بھیج رہاتھا ائذن لى ايهاالامير احدثك قولا قام به رسول الله عَلَيْكُ الغد من يوم الفتح اے امیر! مجھ کواجازت دے میں تجھ کوایک حدیث سناؤں جوآنخضرت فیلے نے فتح مکہ کے دوسرے روز ارشاد فرمائی سمعته اذنای ووعاه قلبی وابصرته عینای حین تکلم به میرے کا نوں نے اس کوسٹااور دل نے اسے یا در کھااور میری دونوں آئکھوں نے ان کودیکھا جب آپ نے بیرحدیث سٹائی حمدالله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس آپ نے اللہ کی تعریف کی اورخو بی بیان کی ، پھر فر مایا کہ مکہ کواللہ نے حرام کیا ہے لوگوں نے حرام نہیں کیا(س۱ سبم ای ۲۰ فلا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآاخر ان يسفك بهادما ولايعضدبها شجرة تو جوکوئی الله اور آخرت کے دن (یوس) پرایمان رکھتا ہواس کو وہاں خون بہانا درست نبیں اور نہیں کا ٹا جائے گا اس میں کوئی درخت احدترخص لقتال رسول الله عَلَيْكُ فيهافقولواان الله قد فان ر (پر عبد) كوئى ايساكرنے كى بيدليل لے كداللہ كے رسول وہاں الرئے تقے تو تم بيك كوكداللہ نے تو ( فتح كمد كے دن )

اذن لرسوله ولم یأذن لکم وانما اذن لی فیها ساعة من نهار این رسوله ولم یأذن لکم وانما اذن لی فیها ساعة من نهار ایخ رسول کو (خاص) اجازت دی تی کو اجازت نمیس دی اور مجھ کو تی صرف ایک گری دن کے لیے اجازت دی تی تم عادت حرمتها الیوم کحرمتها بالامس ولیبلغ الشاهد الغائب پراس کی حرمت آج و ہے بی ہوئی جے کل تی ، اور جو تف یہاں عاضر ہووہ اس کی خراس کو کردے جو نائب ہے فقیل لابی شریع ماقال عمرو قال انا اعلم منک یا ابالشریع لوگوں نے ابور ترک نے کہا عمرو نے بیجوب دیا کہ بی تجھے نے یادہ عمر کو انسانی می العج الله علی میں العج عن فید و النور ابنجوب السامی میں العج و انسانی می العام و کلو العام و کلو

\*\*\*\*

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ((وليبلع الشاهدالغائب))

﴿ جوحاضر ہے عائب تک علم کو پہنچائے تو ثابت ہوا کہ جوحاضر ہیں وہ پڑھیں اور جوعائب ہیں آنے والے ہیں انگو پڑھا کیں ای طریقے سے علم باقی ایسے گا کیونکہ غائب تو قیامت تک ہیں مطابقت واضح ہے۔

قاله ابن عباسٌ: ....هذاتعليق ولكنه اسنده في كتاب الحج في باب الخطبة ايام مِنلي عن على بن يحيلي الخ.

سمعته اذنای : تثبیت مقصود ہے، ورنہ برکوئی اپنے کا نول سے سنتا ہے۔ مطلب بیہ کہ میں نے اچھی طرح محفوظ کیا ہے۔

البتمتني ك فرجب مين الياب-

# مًا الخل الا من اود بقلبه ۞ وارئ بطرف لا يرى بسوآئه

ساعة: ٠٠٠ ساعت بمرادلیل وقت ہے اور من نھار بیان ہے اور صبح سے لے کرعفر تک تقریبا ایک دن ہی ہے مزدور صبح سے لیکرعفر تک کام کرتا ہے اس کو دیہاڑی کہتے ہیں۔

من نھار: مسندِ احمدی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فجرے لے کرعصر تک کی اجازت تھی۔

انا اعلم منك: مستهجانه ، متكرانطريق اختياركي اى وجه عليه بين يخاف عليه الكفول

لا تعيذعاصياً: مسئله قصاص في الحرم.

···اس میں امام صاحبُ اور جمہورُ کا اختلاف ہے امام صاحبٌ فرماتے ہیں۔

- (۱) .....اگر کوئی جنایت کر کے حرم میں پناہ لے لے تو حرم میں اس سے قصاص نہیں لیاجائے گا بلکہ باہر نگلنے پرمجبور کیاجائے گا۔
  - (۲) ....لیکن اگروہ اتنی طاقت پکڑ جائے کہ مجبور کرنے ہے باہر نہ نکلے تو پھر حرم میں ہی قصاص لے لیا جائے گا۔
    - (m) . . . اگرفتل حرم بی میں کیا ہے تو حرم بی کے اندراس صورت میں قصاص لیا جا سکتا ہے
- ( ۲۲) ۔ اگر اطراف (ہاتھ ،کان ،ناک وغیرہ ) میں جنایت کر کے حرم میں داخل ہواہے تو بھی حرم میں قصاص لیاج سکتا ہے بیمالی جنایت کے تھم میں ہے۔

ل من زوه باس من والكووجونا ميده كياج مناسية يسي لي مير اورو ونالعي بي يصرف نائے كے ليكم الصحافي من الكل ميج محماتها است من واجت كان موسى ورس بوري من ورس

هذهب جمهور أن المصاحبُ كاختلاف جمبورك ساته النه وصورتول ميل عصرف بهل صورت كاختلاف جمبورك ساته النهام على عادت كالمان المان ال

جمهور كى دليل: مروبن عيركا قول ب(ان مكة التعيذ عاصياو الافار أبدم))

جو اب: بافی وعاصی کون ب؟ کیا ابن زبیر؟ برگزنهیں ابن زبیر عاصی نبیں بکدتم خود عاصی ہو کہ فتق وفجو رکے باد جودتم نے لوگول کی گر دنوں میں اپنی حکومت کا قلادہ ڈال ا

#### دلائل ابي حنيفة:.....

اول: اوشرت مرصابی) کی صدیث احداف کے موافق ہے۔ کیونکہ ابوشری اس کو جائز نبیں مجھر ہے تع کررہے ہیں ج ثانی: ﴿وَمِنْ دَحَلُهُ کَانَ امْنَا ﴾ ج

حدثناعبدالله عن محمدبن ابی بکرة: یبال بظاہرانقطاع معلوم ہوتا ہے کین انقط عنہیں ہے اصل میں عبارت یول ہے کن محمد بن ابی بکرة عن الی بکرة عبال عبارت چھوٹ گئے ہے اصل سندوں میں اتصال ہے۔ فکان محمد یقول صدق رسول الله عرب الل

( ۱۰ ) ﴿ باب اثم من كذب على النبي علن النبي علن النبي علن النبي علن النبي على النبي علن النبي على النبي علن النبي الث يه باب ہاں شخص كے گناہ كے بيان ميں جو نجي آيا ليا تہ پر جھوٹ بولے

(۱۰۱) حدثناعلی بن الجعد قال انا شعبة قال اخبرنی منصور قال سمعت ربعی بن حراش بم سال بن بعد نے بیان کی ،کہ ،ہم کوشعد نے خردی ،کہ ،جھکومضور بن معتمر نے خردی کہا ہیں نے ربی بن حراش سے سا یقول سمعت علیایقول قال النبی علی فانه من وہ کہتے تھے تا مخضر ت النبی علی فانه من وہ کہتے تھے ہیں نے حفز سال النبی علی فانه من النبی علی فلیلج النار علی النار النبی علی فلیلج النبی علی فلیل جائے گا۔

ريّل قري الروم الم الوسريح بصم الشي المعجمة وقتح الراء وبالحاء المهملة قيل اسمة حويللقال الوغمووقيل اسمة عمروس حالد وفس كعب بن عمر وفيل والاصبح علماهل الحليث سمة حويللين عمروس صحر اسلم قيل فتح مكة روى له عن رسول الله سنست عشرون حليته قال الواقدي وكان موشريح من عقلاء هل المدينة توفي سنة ثمان وسين عمدقانقاري ح٢ص ١٣٩ الإيارة الأسورة ال عمران يقام ع

کیکن میں نے سنا آپ منافقہ فرماتے تھے جوکوئی مجھ پر جھوٹ بائد ھے وہ اپناٹھ کا نہ دوزخ میں بنالے۔

#### **☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆**

(۱۰۸) حدثنا ابو معمر قال ثنا عبدالوارث عن عبدالعزیز قال انس انه بم سے ابو معمر نے بیان کیا، انھوں نے عبدالعزیز سے ، کہ انس نے کہا لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیر اان النبی علیہ قال من تعمدعلی گذبا لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیر اان النبی علیہ قال من تعمدعلی گذبا البترد کتا ہے تھے کہ بیان کرول میں تمہیں بہت زیادہ صدیثیں کی تخضر سے اللہ نے فرمایا جوکوئی جان ہو جھ کرجھ پرجھوٹ باند سے فلیتبو اً مقعدہ من النار.

وہ اپناٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

#### \*\*\*

**ተተተተተ** 

(۱۱) حدثنا موسی قال ثنا ابوعوانة عن ابی حصین عن ابی صالح عن ابی عموی ابن اساعیل نے بیان کیا، انھوں نے ابوصالے سے، انھوں نے ابوصالے سے، انھوں نے ابوصالے سے ابی ھریرة عن النبی علی النبی النبی فان الشیطان الایتمثل فی صورتی اور (یہ بھرو) جس نے مجھے خواب میں دیکھائی نے بلاشر مجھ ہی کودیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا اور (یہ بھرو) جس نے مجھے خواب میں دیکھائی نہ بلاشر مجھ ہی کودیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا ومن کذب علی متعمدا فلییتبو اً مقعدہ من النار . (اطر: ۱۹۹۳،۱۱۸۸،۳۵۳۹)

## ﴿تحقيق وتشريح

ترجمة الباب كى غرض سوال وجواب كى شكل مين سجه اليجيّر-

سوال: اس ترجمه ك كتاب العلم ي كيامناسبت ب؟

جواب: امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کہ تعلیم صحیح وینی چاہیے کذب شامل نہیں کرنا چاہیے یعنی علم صحیح کی ترغیب وینے کے لیے باب باندھا ہے۔

### حكم كذب على النبي سيانة: محدثينًا

مجتھدین کامذھب: .... جموٹی حدیث بیان کرناحرام ہے۔اس کے بارے میں جواحادیث ہیں وہ انتہائی قوی اور سے ہیں جواحادیث ہیں وہ انتہائی قوی اور سے ہیں یہاں تک کہ بحض نے ان کومتوائر کہاہے

صوفیائ کامذهب: .... بعض جاہل صوفیاء حضرات اس کے قائل ہیں کہ ترغیب وتر ہیب کے لیے جھوئی صدیث وضع کرنا جائز ہے۔

دلیل: کیونکہ یہ کذب علی النبی علی النبی علیہ کنا ہے بلکہ کذب للنبی علیہ کے اسکن صوفیا محققین کہتے ہیں کہ حرام ہا کے کہ کذب للنبی بھی کذب علی النبی ہے کیونکہ جموث کو نبی کی طرف منسوب کیا اور یہ کی حال میں درست نہیں محدثین کر در جات و مراتب: .....

- (۱) احادیث بیان کرنے کے لحاظ سے سب سے پہلا درجہ محدثین کا ہے۔
  - (۲) احادیث بیان کرنے کے لحاظ ہے دوسرا درجہ فقہاء کا ہے۔
- (٣) تیسرے درجے میں قد ماء اہل لغت ہیں جن کوغریب الحدیث سے لگا وَرہا ہے جیسے امام ابوعبید مگراہے بھی

بے کھنگے بیان نہیں کر سکتے جبیبا کہ محدثین کی شختی کو بغیر کھنگے بیان کر سکتے ہیں یا

(٣): چوتھا درجه صوفیاء کا ہے کین ان پرحسن ظن غالب ہوتا ہے۔

فليلج النار: صيغة امر ، خرك معنى بس بـ

حدثنا المكى بن ابو اهيم: . محشى اس روايت كم تعلق بين السطور لكمتاب هذا اول الثلاثيات ع ٹلا ٹیات: ... بن ان حدیثوں کو کہتے ہیں جن میں امام بخاری اور حضور علیصلے کے درمیان تین واسطے ہول امام بخاری کی اس کتاب (بخاری شریف) میں ۲۲ ثلاثیات ہیں۔

امام اعظم می ثنائیات: ..... اگر بخاری کی ثلاثیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اصح الصحاح ہیں توامام اعظم کی حدیثوں کے بارے میں یہ کیون ہیں کہتے؟اس لئے اگر بعدوالاکوئی کہ بھی دے لانعوفه، حدیث غویب تواس سے امام اعظم ابو حذیفہ کے استدلال برکوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھرامام بخاری کی ۲۲ ثلاثیات میں ہے ہیں (۲۰) حنفی اسا تذہ کی ہیں تو آ پ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاریؓ حنفیہ کے خلاف ہیں یا حنفیہ کو ثقة نہیں سمجھتے تھاس مدیث کے راوی کمی بن ابراہیم مجمیح حنفی تھے۔

تسمو اباسمى و لاتكنو ابكنيتى: كنيت: اباورابن كاطرف منوب كرين توكنيت كهلاتى بـ شان نزول کمی تعریف: آیت کے نازل ہونے کا سبب ہویا کوئی واقعہ ہوتواس کوشان نزول کہتے ہیں شان ورود كى تعريف: .... عديث سائكاكوكى سبب ياداقعه موتواسكوشان ورود كهتري بر

حدیث کا شان ورود: آپ الله ایک مرتبہ جارے تھاتو کی شخص نے کہا یااباقاسم! آپ علیہ نے پیچے مڑکرد یکھا تو اُس نے کہا آ بکونہیں بلایا تھاس پرآپ علیاتہ نے بیارشادفر مایا۔

بعض کہتے ہیں کہ آ یکالی کے نم یرنام اور کنیت پر کنیت رکھنا بھی مطلقامنع ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آ پ اللہ کے زمانے میں جب التباس کا ڈرتھا اس وقت منع تھا اب جائز ہے اکثر محدثین کا یمی ند ہب ہے بہت سارے محدثین وصحابہ کرام کا نام بھی محمد تھا بعض حضرات فرشتوں کے ناموں کے رکھنے سے بھی منع کرتے ہیں ،حضرت عربھی منع کرتے تھے توبیاوب کے درجے میں ہے یہ کہ سکنے کے درجے میں تواب اس کے جواز براجہ ع ہے کہ انبیاء میھم السلام کے ناموں پر نام رکھا جائے۔

من رأنى في المنام فقد راني فان الشيطان لايتمثل في صورتي : كونك شيطان میری صورت نہیں بناسکتان کو درمیان میں لاکر آ پیلائے یہ تنبیہ کرناچاہتے ہیں کہ کوئی جھوٹا خواب آپ علیہ کی رؤیت کے بارے میں بیان نہ کرے نیز اگر کسی نے واقعی دیکھا ہے تواس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔

و رس بخاری ص ۲۰۰۱ سے بخاری شریف جا ص ۲۱ بین السطور سے اس حدیث کی تشریح علامہ مینی نے محقق اور مدل انداز میں عمر ق القاری شرح سمجھ ا بخاری س مه ۱۲۱۵ ۱۵ رقر مرفر ، فی ہے۔ هم ک گهرا يون تک رسانی حاصل كرنے والے مل حظفر ، سكتے بيل۔

اشكال: صديث كاس جمل من شرط وجزاء متحدب؟

جواب: اک جمعے میں مختلف روایات ہیں ا۔ایک تو بچی ہے ۳۔وفی روایہ فسیرانی فی الیقظہ ٣-وفي وراية فكانما راني في اليقظة٣-وفي رواية من راني فقدراي الحق اعتراض صرف روايت الباب من بتوجواب يدب كدراني ، رؤيت صادقه ع كن يدب يارؤيت حقد عد

### من راني في المنام فقدراني مين چندابحاث

البحث الاول: اس بملے كے معنى وفايت كرنے كے ليے تين تقريريں كي تين ميں۔

تقویو اول: جس نے مجھے خواب میں دیکھاوہ مجھے متنقبل میں دیکھ لے گا تورؤیت ہے مرادرؤیت مستقبد ے اور مستقبل ہے مراد فی الأخرہ ہے۔

سوال: خواب دیکھنے والے کی کیا خصوصیت ہے ابتد تعالی برمسلمان کو پیغمت عطاء کریں گے؟

جو اب: رؤیت خصوصی اور محبت خصوصی مراد ب\_

تقرير ثاني: رؤيت مستقبله بي مراد ہے ليكن في الدنياليكن بيرمطلب حضور علي كے روئے كے ساتھ بي خاص ہوگا کہ جوخواب میں مجھے د کھیے ہے گاتو فی الیقظہ بھی دیکھ لے گالیعنی ایمان لے آئے گا جمعیت نصیب ہوگ ۔

تقرير ثالث: يعن اس كاخواب ي بكراس في مجهي ويكها بكونكه شيطان ميرى صورت اختيان بيس كرسكا ـ البحث الثاني: پرجوخواب من آپ الله كود كما به وه رؤيت صادقه تو بيكن رؤيت كيى ب؟ ا بعض نے کہا ہے کہ رؤیت مینی ہے برد ہے حجیت جاتے ہیں ۲۔ بعض رؤیت مثالی کے قائل ہیں ۳۔ اور بعض رؤ۔ ت خیالی کے قائل میں کہ اس کے خیال میں متصور ہوکر آتے ہیں۔

المبحث النالث: محدثين في اس من بحث كي بكرجس طرح آب عَنْ الله عالم ونيامس تحاس كيفيت میں اً سردیکھ تو رؤیت صادقہ ہے یا مطلقا کہ جیسے بھی دیکھا ہے رؤیت صادقہ ہے۔ البعض حضرات اول کے قائل میں چنانجے محمد بن سیرینٌ جو کتعبیررؤیا کے بڑے امام گزرے میں ان کو ہٹلایا جاتا اگروہ پڑھے ہوئے حدیہ مبارک کے مطابق ہوتا تو فر ہاتے کہ رؤیت حقہ ہے ورنہ ہیں۔ ہو

قریب زمانے میں شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین کا اختلاف تھا، شاہ رفیع الدین محمد بن سیرین کے موافق تھے كر تھيك اپني زى (حالت) پر ہونا جائے ٢-اورشاہ عبدالعزيزُاس كے خالف مذہب كھتے تھے كدرؤيت عام ہے كى بھى حالت میں ہو حضور میں گئے۔ اور جمہور علاء دیو بند کا بھی یہی مسعک ہے دل میں اگریہی ہے کہ **تھ**ے می<del>لگئے</del> ہیں

ال حدة تتاري خ من المالة المع ورس بخاري من الم

اور میت مشرہ دیکھی تو بھی ہماجائے گا کہ یہ دیمتِ صادقہ ہے البتہ میتِ مشرہ میں دیکھا اپنی خلطی ہے یاراتی کی رویت کی کروری اور کی ہے ۔ مولا ناعبدالعلی (حضرت نافوق کے شاگرہ) نے خواب میں دیکھا کہ میں عازی آباد اشیشن پرہوں اور حضور علیہ کا کہ میں کھا کہ میں عازی آباد اشیشن پرہوں اور حضور علیہ کا کہ کہ کہ اور کے شاہ کہ اور کی کے نقصان میں اسلام کے میں کھا کہ تشریف لارہے ہیں اور کوئ پنے ہوئے ہیں یہ گھرائے کیونکہ مجر بن نے لکھا کہ یہ ایک اور چیز کی بردال ہے گھراکر حضرت مولا نارشید احمد گنگون کو کھا، حضرت مولا ناکو بھر کا خاص ملکہ تھا جواب میں لکھا کہ یہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے، یہ دکھا یا گیا ہے کہ آج کی و مین پرنصلا کی کاغلبہ ہو دی میں حضور اللہ کے کھارشاد فرما نمیں تو کیاوہ جمت ہو گا البحث المو ابعے ۔ اگر کوئی آپ علیہ کے خواب میں دیکھا اور آپ علیہ کے اور اسلام کی تو جواب میں ارشاد فرما یا اگروہ بیداری میں فرما کے ہوئے کے موافق ہوتو جمت ہوگا اور یہ تاکیہ ہوگ ورنہ اصل جمت تو وہ ہی ہوتا ہے جو آپ علیہ حالت بیداری میں فرما کے ہیں اورا گرظیق ممکن نہ ہو خلاف ہوتو جمت ہوگا اور یہ تاکیہ ہوگ ورنہ اصل جمت تو وہ ہی ہوتا ہے علیہ عبداری میں فرما کے ہیں اورا گرظیق ممکن نہ ہو خلاف ہوتو جمت ہیں۔ اور یہ تاکیہ ہوگ ورنہ اصل جمت تو وہ میں اس عدم جمیت کی چند وجوہ ہیں۔

الوجه الاول: محدثين في فرمايا كم خفل كروايت معترنيس ب جب مغفل كي روايت معترنيس بي تونائم كي كي معتربيس بي تونائم كي كيم معتربوگ؟

الوجه الثالث: نیز بیداری کی رؤیت، رؤیت توبید به کیفے والا صحابی ہوجاتا ہوا دنیند کی حالت کی رؤیت اس درجه مین نہیں ہوتا۔

الوجه الرابع: آپ علی کی ویت فی المنام ایک بثارت دمانی بیدونی شریعت بیان کرنے کی جگریس ہے۔ المبحث المحاهس: بیداری میں آپ علی کو کی دکھ سکتا ہے یا نہیں؟ المحدث الدحاهس: بیداری میں آپ علی کے کو کی دکھ سکتا ہے یا نہیں؟ المحدثین اور ابن تیمیہ اس کے ممکن محریب ۲ صوفی ء اور اولیاء حفر ات اس کے قائل ہیں تا حفرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ ممکن ہے، اور افکار جہل ہے حفرت نے لکھا ہے علامہ سیوطی نے فرمایا کہ میں نے ۱۲ مرتبہ حالت بیداری میں آپ علی کے دیارت کی ہے۔ عبد الو ہاب شعر افی کے بارے میں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بخاری صالت بیداری میں آپ علی کے پڑھی ہے۔

ل ورس بخاری سامام ع ایند س روح العانی بین مارس اوی ف س پر بهت مده بحث کی ہے کدر ویت افضد بین بھی ہو عتی ہے ورس بخاری ص ۲۰۱۲

فائله اولی: رؤیت کی دوشمیس بیل یک رؤیت مینی دوم رؤیت من میدرویت منامی کے دواسباب ہوتے ہیں۔

سبب اول: بشرت محبب اللي اور بشارت فعس الهي ہوتى ہے بياعلى ورجہ ہے۔

سبب ثانی: تحدیثِ نفس: که کثرت ہے آپ عظیہ کاذکرکیا، درود شریف پڑھا توجس کا تذکرہ

بيداري ميں ہوتا ہے وہ خواب ميں بھي آج تا ہے بي بھي نوع بشارت ہے۔

سبب ثالث : .... مطلق خواب كاايك تيسراسب ضطه شيطاني بهي موتاب

فائده ثانیه: مجمی کثرت تصور کی وجہ سے حالت بیداری کے اندرصورت خیالیہ بھی ہوجاتی ہے۔ اس کاصیح ہونا ضروری نہیں ہے کوئلہ صدیث میں فی المنام کی قید ہے ((من رانی فی المنام))

(۱۱) ﴿باب کتابة العلم﴾ علم کی باتیں لکھنا

﴿تحقيق وتشريح

توجمه الباب كى غوض: المام بخارى الرب ملى علم كى ابميت بلاتے بيں كه اتنا ابم ب كه بھول جو خوض البب ميں علم كى ابميت بلاتے بيں كه اتنا ابم ب كه بھول جونے كا خوف ہوتو لكھ لين چاہيے لان الكتابة وسيلة الحفظ اگر علم نے مراد خاص علم حديث ہے تو غرض البب ايك اختلافى مسئد ميں جمہور كى تائيد ہوگى كيونكه بعض حضرات كتابت حديث كے جواز كے قائل نہيں بيں جبد جمہور كائيد ہوگى چنا نچه محدثين كتابت كرتے ہيں۔

قال قلت ومافي هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الاسيرولايقتل مسلم بكافر إ

ابو جھیفہ نے کہامیں نے پوچھا اس ورق میں کیا لکھا ہواہے؟ (حضرت علیؓ نے) کہادیت کابیان اور قیدیوں کے حجیرانے کا اور بیہ عظم کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قل نہ کیا جائے

# ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ((في هذه الصحيفة))

حدثنامحمد ....هل عندكم: .....ا حضرت عن كوخطاب باورجمع تعظيم كي لي بالل بيت مراد بين حضرت على محمد الله بيت مراد بين حضرت على محضرت الوكرصد بين كي باس تفا پر حضرت على بهر حضرت على على الدرديت، ذكوة اورقيديوں كم تعلق احكام تھے۔

#### مسئله اختلافيه

ائمہ ثلثہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ مطلقا کا فر کے بدلے میں مسلمان کوتل نہیں کیا جائے گا ۲۔ امام
 عظم فرماتے ہیں کہ ذمی اس سے مشتنی ہے امام صاحب کا غد جب بظاہراس حدیث کے خلاف ہے۔

### دلائل احناف:

لايقتل مسلم بكافر:

دلیلِ اول: نمیوں کے بارے میں آپ علیہ کارشاد ہے ((اموالهم کاموالناو دمانهم کدماننا و اعراضهم کاموالناو دمانهم کدماننا و اعراضهم کاعراضنا)) یعنی معاہدے ان کی تمام چیزیں محفوظ ہوگئیں ہیں سے

ثانی: نظرِ طحاوِیؓ بیہ ہے کہ جب ذمی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو جب مال میں بدلہ ہے تو جان میں بھی بدلہ ہوگا۔

ثالث: عقدِ ذمه ہوتا ہی مال وجان اور عزت کی حفاظت کے لئے ہے جب مسلمان کواس کے بدلے میں قتل نہ کیا جے نوعقدِ ذمه باطل ہوجائیگا۔

حدیث مبار که کاجو اب اول: .... اس مدیث پس کافرے کافر حربی مرادے۔ ع جو ابِ ثانی: ... حدیث مذکورہ فی الدلیل الاول من جانب الاحناف کی وجہ سے صدیفِ باب کی تخصیص ہوجا کی دی اس مدیث سے فاص کرلیا جائےگا۔

ل انظر ۱۸۷۰ افزودع محمد بن مصور وابن ماجه في الديات عن علقمة بن عمرو الترمذي في الديات عن احمد بن ميع والنسائي في القودع محمد بن مصور وابن ماجه في الديات عن علقمة بن عمرو اس حديث كي سد مين چهر راوي حضرت ابو جعيفه بسم الجيم وفتح الحاء مهمله وسكون الياء هين اوران كانام وهب بن عبدالله هر اوران كي كل مرويات ٣٥ هين. اورانكاكوفه مين ٢١هج مين انتقال هوا وكان من صعار الصحابة قبل توفي وسول الله مستقولم يبلع الحلم عمدة القرى ح٢٢ ص ٢٤ ص ٢١٥٩

فائدہ: منا من بھی کافرحر بی میں شامل ہے بعض حضرات منا من کوذی کے ساتھ طلاتے ہیں۔ جو ابِ ثالث: علامدابن ہام نے ہدارہ کی شرح فتح القدیر میں فرمایا کہ بیصدیث دماء جاہلیت کے بارے میں ہے یعنی اگر دورِ جاہلیت میں کسی کافرکوئل کیا ہو پھراسلام نے آئے تو مسلمان کواس کافر کے بدلے میں قبل نہیں کیا جائے گا۔

(۱۱۲) حدثنا ابونعيم الفضل بن دكين قال ثنا شيبان عن يحيى عن ابي ہم سے ابوقعم نصل بن وکین نے بیان کیا، کہاہم سے شیبان نے بیان کیا، انھول نے سیجیٰ بن ابو کشرے سلمة عن ابي هريرة ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام انھوں نے ابرسلمہ سے انھوں نے ابو ہر مرق سے کہ خزاعہ دالوں نے (جربَ تبدب) بنی لیٹ (تید) کے ایک شخص کواس سال مار ڈالا فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فاخبر بذلك النبى عُ<sup>الطُّلَّم</sup> جس سال کہ مکہ فتح ہوا، اپنے ایک خون کے بدلے جو بی لیٹ نے ان کا کیا تھا اس کی خبر آنخضرت علیہ کے کودی گئی فركب راحلته فخطب فقال ان الله حبس عن مكة القتل اوالفيل قال محمد آ ب اپنی افٹنی برسوار ہوئے اورخطبہ برم ھا پھر فر مایا اللہ تعالی نے مکہ مے تل یافیل (ہیں)کوروک دیا، امام بخارگ نے کہا واجعلوه على الشك كذاقال ابونعيم القتل اوالفيل وغيره يقول الفيل اس لفظ کوشک ہی کے ساتھ رکھو، ابونعیم نے یوں ہی کہاتی یا فیل ، اور ابونعیم کے سوااورلوگوں نے فیل کہا ہے (شد بین یا) وسلط عليهم رسول الله عليها والمؤمنون الاوانهالم تحل لاحد قبلي اوراللہ کے رسول اورمسلمان ان برغالب آ گئے (ین کے عافروں) من رکھومکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا ولاتحل لاحد بعدي الاوانها حلت لي ساعة من نهار الاوانها ساعتي هذه حرام نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگائن رکھو!میرے لئے بھی وہ ایک گھڑی دن کی حلال ہوائن لومکہ اب اس وقت حرام ہے لايختلى شوكها ولايعضد شجرها ولاتلتقط ساقطتها وہاں کے کانٹے نہ کانے جاکیں اور وہاں کے درخت نقطع کیے جاکیں اور وہاں کی بڑی ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے الالمنشد فمن قتل فهو بخيرالنظرين اماان يعقل واما ان يقاد گرجو پہنچوانا چاہے ،،، دنت<sub>ا ہ</sub>) پس جس کا کوئی عزیز ماراجائے اس کودومیں سے ایک اختیار ہے یا توذیت لے اور یا قصاص أهل القتيل ،فجاء رجل من اهل اليمن فقال ایس مقتول کے دارث اشنے میں یمن والوں میں سے ایک مخص (ابوشاہ)آیا اس نے عرض کیا

اکتب لمی یارسول الله فقال اکتبُوا لابی فلان فقال رجل من قریش ایرسول الله از ب برین برین برین برین که که واکه و بیخ آپ نے لوگوں سے فرمایا ابوفلاں کولکھ دو، قریش کے ایک تخص الا الاذخر یارسول الله فانا نجعله فی بیوتنا وقبورنا (حضرت عباسٌ) نے عرض کیایارسول الله افزکائے کی اجازت دیجے ہم اس کو گھروں اور قبروں میں لگاتے ہیں فقال النبی علیہ الله الاذخر الاالاذخر ال

وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ((اكتبوالابي فلان ))وكل مايكتب من النبي المسلم فهوعلم حدثنا ابو نعيم .....ان خزاعة: ... يآ بِ عَلِينًا كَ طيف تق ـ

قتلو ار جلا: قصدیہ ہواکہ حفرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیمہ السلام سرزیمن کہ میں آباد سے بوئر ہم قبیلہ کو ہاں تفہر نے کی اجازت دکی حضرت اساعیل علیہ السلام کی شادی بنوجرہم میں ہوئی پھر بنوخزاعہ اور بنوجرہم کی لڑائی ہوئی تو بنوخزاعہ غالب آگے اور کعبۃ اللہ پر بنوخزاعہ نے قبضہ کرلیا پھر بنوخزاعہ اور قریش نے کر لی تو قریش نے کرا اللہ پو فیز اعداد قریش نے کو بنا اللہ پر بنوخزاعہ کو کہ سے نکال دیاسلے حدیدہ کے موقع پر حضور علیہ نے بنوخزاعہ وغیرہ کو اختیار دیا کہ جس کے ساتھ چو ہو حلیف بن جاؤ بنوخزاعہ عداوت قریش کی وجہ سے آپ علیہ کے حلیف بن گئے اور بنولیث کفار قریش کے حلیف بن گئے یہ معاہدہ ہوا کہ کوئی کسی پر تملنہیں کرے گا۔ شرائط میں یہ بات طے ہوئی تھی کو قبل حکے اور بنولیث کفار قریش کے حلیف بن گئے یہ معاہدہ ہوا کہ کوئی کسی پر تملنہیں کرے گا۔ شرائط میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ قبل حلیہ نے کہ اور منور علیہ نے کہ اس آگے کہ باس آگے کہ سراآ دی قبل کردیا گیا ہے آپ علیہ نے قبل کے قبل کردیا آپ کے ایس آگے کہ سرزآ دی قبل کردیا اور فتح حاصل کرلی۔ بعدا نفتح سرز کرنے سے انکار کردیا آپ حضور علیہ نے نقش عہد کا اعلی فرما کر کمہ پر چڑھائی کردی اور فتح حاصل کرلی۔ بعدا نفتح خراعہ نے لیے کا کہ کوئی کی دیت دی جائے یہ قصاص۔

و لاتلتقط ساقطها الالمنشد: اورحم كى كرى پزى چيز نداخهائى جائے سواے اس كى كى پنچوانا جا ہے۔ سوال: اسكامطلب تويہواكه غير حرم كالقط تعريف كرنے والے كے علاوہ كے لئے بھى جائز ہے۔

جواب اول: عام طور پرج کے مشاغل ایسے ہوتے ہیں کہ تعریف مشکل ہوجاتی ہے اس لئے خصوصیت سے ذکر کیا کہ وہان تعریف سے موانع موجود ہیں۔

ا انظر ۱۸۸۰،۲۳۳۳ اخرجه مسلم في الحج عن رهير وابو داؤ دعن احمدس حيل والسائي عن عباس بن وليدو ابن ماحه عن دحيم عن الوليد

جواب ثانی: حرم میں تعریف انتہائی مشکل ہوتی ہے تو حقیقت میں اس مدیث کے اندرا تھانے سے ہی روکنا ہے نہ کہ استنز ، ۔

فهوبخير النظرين: مرجع مَن قُتل باورمراداهلُ مَن قُتل بـــصنعت استخدام بــــ اذا بول الشتاء بارض قوم ۞ رَعيناه وان كانوا غضاباً

اِ مَا ان یعقل و اما ان یقاد: سرادیہ بی کدونوں میں وہ مختار بے چاہے دیت لے چاہے تصاص۔ مسئلہ اختلافیہ: سسساگر کوئی شخص کسی کوئل کردے تو اہل قتیل کو اختیار ہے کہ دیت لیس یا قصاص لیکن میہ اختیار قاتل کو بھی ہے یانہیں؟ تو عندا بجہو رقائل کو بھی اختیار ہے کہ چاہے دیت دے یا چاہے قصاص لیعنی دونوں میں تسادی ہے ۲۔ امام اعظم میں اوی کے قائل نہیں ہیں امام اعظم فر ماتے ہیں کہ اصل تھم قصاص ہے۔

دليل اول: صديث يس ب (كتاب الله القصاص)) يا

دليلِ ثانى: قرآن يس ب ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَيْوةٌ يُنُاولِي الْالْبَابِ ﴾ ع

دلیل شو افع: اس صدیث میں تقابل ہے یہی معلوم ہوتا ہے ارکداگر وارث قصاص معاف کردیں ۲۔یا وارثوں میں ہے کوئی ایک معاف کردیں ۳۔یا اہل قتیل خاموش رہیں اورایک زمانہ تک مطالبہ نہ کریں تو قصاص سرقط ہو کردیت کی طرف انقال کرجاتا ہے۔ سم یادیت پرمصالحت ہوجائے۔

ثمره اختلاف: ووصورتول مين ظاهر موكا

الصورة الاولى: اللقتيل كهين كه بم نوديت بى لينى جاورقاتل كهتا بكهين نويين ويتنهين في مير بهاس ألصورة الاولى: اللقتيل كهين كه بم نوديت بى اللقتين ويتنهين ويتنهين الله بين الله الله بين الله الله بين ال

اکتبو الابی فلان: اوربعض می تصریح به اکتبو الابی شاه یهال سے کتابت کا جواز بھی نکل آیا اوراس سے مطابقت بھی ہوگئ۔

(۱۱۳) حدثنا علی بن عبدالله قال ثنا سفیان قال ثناعمروقال اخبرنی و هب بن منبه عن بم علی بن عبدالله قال ثنا سفیان قال ثناعمروقال اخبرنی و هب بن منبه عن بم علی بن عبدالله غیره نیون کیا، کما بم عنوان کیا، کما بم عنوان کیا، کما بم عنوان کیا، کما بم عنوان کیا، کما به عنوان کم

<u>ا بخارک شریف گر ۱۳۲ ق ۴ ع پاره ۳ سور دالیموه ایه ۵۹ </u>

اكثر حديثا عنه منى الاماكان من عبدالله بن عمروفانه كان يكتب ولااكتب

زیادہ حدیث کاردایت کرنے والاکوئی نہیں البنة عبدالله بن عمرونے بہت کی حدیثیں روایت کی ہیں کیونکدوہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا

تابعه معمر عن همام عن ابي هريرة.

وہب بن مدید کے ساتھ اس حدیث کومعمر نے بھی ہمام سے روایت کیا ہے انھوں نے ابو ہرمر اُٹ سے۔

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث لترجمة الحديث ظاهرة وهوان عبدالله عمرومن افاضل الصحابة رضى الله تعالى عنهم كان يكتب مايسمعه من النبي سنيس ولولم تكن الكتابة جائزة لماكان يفعل كذلك لحدثنا على بن عبدالله: ...

مسو ال: بہاں سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ڈکی احادیث زیاوہ ہیں اور حضرت ابوھر بری ڈکی کم جبکہ معامد اُس کے برعکس ہے۔

جواب: ...روایت کے لحاظ ہے تو حضرت ابو ہر برہؓ کی احادیث زیادہ ہیں آپ روایت کے لحاظ سے نہیں کہد رہے بلکہ لکھنے کے اعتبار سے کہدرہے ہیں کیونکہ حضرت ابو ہر برہؓ کے پاس لکھا ہوا مجموعہ کم تھا۔

اسباب كثرة رواية ابى هريرة: ....اس كروسب س

ا**و ل**: ..... حضرت عبدالله بن عمروٌ کو پچھ اسرائیلیات بھی یاد تھیں اس لیے عبداللہ بن عمروخود روایت کرنے میں اورلوگ روایت لینے میں احتیاط ہرتئے تھے کہ خلط نہ ہوجا ئیں۔

**ثانی** : مصرت ابوهریره رضی التد تعالی عنه کواحادیث زیاده حفظ تھیں تو جس کواحادیث یاد ہوں وہ جہاں کہیں کھڑا ہوگاسناد ہےگا۔

سوال: حضرت ابوهريره رضي الله تعالى عنه كوزياده احاديث كيون يا وتعيس؟

جواب: اس كے دوسب ہیں۔(۱) كثرت ملازمت حضرت ابو ہرير افر ماتے ہیں كہ مجھے اس ليے زيادہ احادیث ياد ہیں كہ انصار لوگ سے آباری كے ليے اور مہا جر تجارت كے ليے چلے جائے ميں آپ الله كے پاس پڑار ہتا۔

(۲) دوسراسبب دعااستاد مصرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ مجھے احادیث بھول جاتی ہیں تو آپ آئی تو آپ آفیظ نے نے فرمایا کہ چا در بھیلا وکیس نے بھیلائی تو آپ آفیظ نے نے لپ بھر کر بھھ ڈالا اور مجھے کہا کہ لپیٹ لو میں نے لپیٹ لیا تو اس کے بعد میں نہیں بھولا۔

يعمرة لقارى يتاص ١٩٨

(۱۱۳) حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن و هب قال اخبرنی یونس عن ابن شهاب هم ہے گئی بن سلیمان نے بیان کیا، کہا بھو کو لیس نے خبردی انھوں نے ابن شہاب عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبی علیہ وجعه عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبی علیہ وجعه ہاتھوں نے بید الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبی علیہ وی تو آپ نے مائھوں نے بید الله بن عبد الله عمر قال عمر قال انتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لاتضلوا بعده قال عمر آلی انتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لاتضلوا بعده قال عمر آلی ان النبی علیہ الوجع وعندنا کتاب الله حسبنا فاختلفوا ان النبی علیہ الوجع وعندنا کتاب الله حسبنا فاختلفوا آخضرت آلیہ بیاری کئی ہوئی ہوئی کی انتونی میں اللہ کتاب الله علیہ الوجع و عندی النازع فخرج ابن عباس یقول و کثر اللغط قال قوموا عنی و لاینبغی عندی التنازع فخرج ابن عباس یقول و کثر اللغط قال قوموا عنی و لاینبغی عندی التنازع فخرج ابن عباس یقول ان الرزیة کل الرزیة ماحال بین رسول الله علیہ اللہ علیہ کتابہ یا اللہ اللہ اللہ علیہ کتابہ یا اللہ کا مصیب جس نے خضرت آلیہ کا کے مصیب میں کتابہ یا اللہ علیہ کتاب نا کھوانے دی۔

ایتونی بکتاب: معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں لکھنے کامعمول تھا جھی تو مرض الوفات میں آپ عظیمہ نے کاغذ لانے کا فرمایا۔

### حديث قرطاس

صدفِقر طاس والا واقعہ و فات شریف سے چارر و زقبل یوم انجمیس کا ہے۔ آپ علی کواس وقت بہت تکیف محقی اورای حالت میں آپ علی نے خرمایا قدم ، کاغذ ، دوات لا و میں تمہیں تکھوادوں تا کہ تم بہک نہ جاؤ۔ حضرت عمر اورای حالت میں آپ علی نے خرمایا قدم ، کاغذ ، دوات لا و میں تمہیں تکھوادوں تا کہ تم بہک نہ جاؤ۔ حضرت عمر نے دویں وقت تکلیف نہ دیں (جیبا کہ شغیق است د حالت مرض میں شاگر دسے کے کہ میں پڑھا تا ہوں اور شاگر دعرض کرے کہاس وقت رہنے دیجئیے ) سوال: حضرت عمر نے تکھنے سے کول منع کیا ؟

جو اب اول معزت عمر نے حضور اللہ کے لیے تخفیف اور سہولت کا اراداہ فر مایا کہ جب طبیعت بحال ہوجائے گی تو لکھوالیں گے۔

'جو اب ثانی: …… کیا حفرت مرسوطاب تھا؟ نہیں بلکہ سارے صحابہ کرام مخاطب تھے اور کیا حفرت مرسوا اتناقی رعب تھا کہ کوئی اور صحابی لا بی نہ سکا؟ چر جب حضرت مرسما ناز وغیرہ کے لیے جاتے تو انکی عدم موجودگی میں کھوالیتے ؟ جو اب ثالث: … ان کلمات کے بعد آنخضرت علیقہ پانچ دن تک زندہ رہے تو پانچ دن تک کی نے کیوں نہ کھوالیا۔ جو اب رابع: … جو آ ب تا ایک کھوانا چا ہے تھے وہ کوئی استحبابی امرتھا، وجو بی نہیں تھا اگر وجو بی ہوتا تو لازم آئیگا کہ آ ب تا تھے نے تابیع کی اور دین کی تکیل کے بغیر جارے میں (نعوذ باللہ)

جواب خامس: ..... آ بِ عَلِينَة كِمِى امتحاناً سوال كياكرتے تھے۔ يہ بھى امتحان تھا۔ صحابة سمجھ كے كه امتحانى سوال باور آ ب علین اس سمجھ كے كه امتحانى سوال باور آ ب علین اپنے ساتھوں كا تعبت د يكنا چا ہے ہيں كه كياان كويفين ہے كه دين كى يحيل ہوگئى يانبيں؟ جب حضرت عمر نے كهدديا "حسبنا كتاب المله" تو حضور علین خاموش ہو گئے۔

جواب سادس: سه حضرت عرس الته تعالی از موافقت رائے 'والی خصوصیت تھی بہت ساری باتیں اللہ تعالی نازل کرنا چاہتے ، تو حضرت عرسی زبان پر جاری ہوجا تیں اور بہت ساری باتوں میں حضور علی نے نے اپنے مشور ہ کو حضرت عرسی مشور کے وجہ سے بدل لیا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ آ تخضرت علیہ کی پیچھے گئے آ تخضرت علیہ سے مشاری ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ آ تخضرت علیہ کی پیچھے گئے آ تخضرت علیہ کے مالم تات ہوئی آ پ علیہ کی آ گئے اللہ دخل المجند ) آ گئے سے بوئی آ پ علیہ کی الم الااللہ دخل المجند ) آ گئے اور اس کا نقص نے منع کردیا حضرت ابو ہریرہ نے واپس جا کرحضور علیہ سے میں کردیا۔ حضرت عرب بھی مشاری کی دیا۔ حضرت عرب کی مشارت عرب کی دورات کی بہاں بھی حضرت عرب کی دورات کی سے میں کہاں بھی حضرت عرب کی دورات کی دورات کی سے میں کہاں بھی حضرت عرب کی دورات کی دور

جواب مسابع: ..... فتح البارى ميں مند احمد سے نقل ہے كەحضرت على موقتم ديا تھا اورمن سب بھى يہى معلوم ہوتا ہے كيونكه بيدائل بيت نبوى سے تھے۔ رافضيوں نے خوب پر دبيگنڈہ كيا اور حضرت عمر مو مدف ملامت بنايا۔ تکم تو حضرت على موديا تھاوہ كيوں رك گئے؟

جواب ثامن: ۱۰۰۰ آگرکوئی دین کی ضروری چیز تکھوائی ہوتی تو خود حضور علیہ ہرگز ندر کتے بلکہ عرس و انٹ دیتے اور کا غذمنگوا کر ضرور کی بلکہ عرس و کی انٹ دیتے اور کا غذمنگوا کر ضرور کھوادیے گرآپ علیہ کی انٹو معلوم ہوا کہ آپ کو حضرت عمر کی رائے پیند تھی۔ و عندنا کتاب الله حسبنا: ۱۰۰۰ سوال: حضور علیہ کھواتا چاہتے تھے اور جو تکھواتے وہ حدیث ہوتی حضرت عمر نے عرض کیا ''کتاب اللہ حسبنا 'اور بعض روایات میں ''حسبنا کتاب الله'' آیا ہے تو یہ حدیث کا انکار ہوگیا۔ مشرین حدیث کی ضرورت نہیں ؟

. مشَّعُوق شريف بحوار مسلم شريف ص ١٥

جواب: سال سے صدیث کی رہنیں ہوتی کیونکہ حضرت عمر کے اس قول میں کتاب اللہ سے مراد "اللہ مین اللہ اللہ سے مراد "اللہ مین المنابت بالوحی " ہے چونکہ حضور عَلِی کا سوال امتحانا تھا تو یہ جواب من کرآپ عَلِی اللہ مطمئن ہوگئے تو حدیث کا انکار کیسے ازم آیا؟

تابعه معمر : . . . يعنى وبب كامت بعمم بوبال احيه كهاتها اوريها ل نام اليار

فخوج ابن عباس : اس ميكوئي نشيج كه ابن عباس خوداس وقت موجود تصاور صفور عليه كه بس باس فخوج ابن عباس المستحديث باس ميكوئي نشيج كه ابن عباس فكالرفر مايا - الله موضع تحديث جبال روايت بيان كرر ب تصوبال سي فكل كرفر مايا -

ان الوزیة کل الوزیة: براء کفتح اورزاء کے کسرہ کے ساتھ ہاوراس کے بعدیاء پھر ہمزہ ہے معنی معیت۔ کل الوزیة: سریمصدرکی نیابت کی دجہ ہے منصوب ہے۔

> (۸۲) (باب العلم و العظة بالليل) رات كوتت تعليم اوروعظ

(۱۱۵) حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عیینة عن معموعن الزهری عن بم صدة بن فضل نے بیان کی، کبابم کو (سفیان) ابن عیین نے خردی انھوں نے معمو ان نے دہری سعید عن هند عن ام سلمة ح وعموو ویحینی بن سعید عن نموں نے بند بنت عارف ہے انھوں نے ام سلمة ح وعمو و ویحینی بن سعید عن اموا قعن ام سملة قالت استیقظ النبی علائی فات لیلة فقال النجی علائی فات لیلة فقال انھوں نے دہری سے انھوں نے ام سملة قالت استیقظ النبی علائی فات لیلة فقال انھوں نے دہری سے انھوں نے ام سملة قالت استیقظ النبی علائی فات لیلة فقال انھوں نے دہری سے انھوں نے ایک ورت سے انھوں نے ام سملة قالت استیقظ النبی علائی اللہ اللہ من الفتن و ماذافت و ماذ

ا انظر ۱۲۱ - ۱۹۹۱، ۵۸۳۳، ۱۲۱۸، ۹۴ • ته ۱۰ حرجه الترمدي في الفش عن سويدين بسراحرجه مالک عن يحيي بن سعيد عيني ۲۰ ص۱۸۳

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

الباب له ترجمتان وهماالعلم والعظة اواليقضة بالليل فمطابقة الحديث للترجمة الاولى في قوله (ماذاانزل الليلة من الفتن وماذافتح من الخزائن) وقوله ((رب كاسية في الدنياعارية في الآخرة) ومطابقته للترجمة الثانية في قوله (ايقظواصواحب الحجر)

أم سلمة: .... يامهات المؤمنين ميل سے بيل -

ماذاانول اللية من الفتن ع: حقیق فتنه رادنین به بلکه مرادفتوں کے بارے میں انزال وی ہے کہ انکا علم اتارا گیا۔

و ماذافتع من النحز الن: ١٠٠٠مراداس سے رحمت ہے ٢٠ ياروم وفارس كے تزائن مرادي بہلامعني موتو الزال بالفعل مرادموگا۔

رب كاسية في الدنياعارية في الاخرة: ١٠٠٠ ك چنرتنيري بير.

التفسير الاول: ببت سارى ورتيس اس دنيا ميس اعمال كرنے والى بوڭگ كيكن آخرت ميس ان سے خالى بوڭگ التفسير الثانى: ببت سارى ورتيس لباس پېنے والى بوڭگ كيكن چونكدلباس غيرشرى بوگاس ليے آخرت ميس نگا بونے كى سزادى جائے گى۔

التفسير الثالث: بهت سارى تورتيل دنيا مين نعتول والى بهوگل كيكن ناشكرى كى وجدے آخرت ميں نعمتول سيخالى بونگ \_

مطابقت: ترجمة الباب مين دوجز عبي اربيبا جزء ماذاانول عن الدينا الماتو معلوم الموات الماتو معلوم الموات الماتو المعلوم الموات المعلوم الموات المعلوم الموات المعلوم الموات المعلوم الموات المعلوم المع

ا ام سلمة حدوقيل رطلة روح البي سنت ابي آلمية حديقه وروى لها عن البي سنت المن القر المائية وصبعون حديثاً هاجرت الى الحبشة والى المهدية تروجهارسول الله سنت ابى آلمية و كان الحبشة والى المهدية تروجهارسول الله سنت الوهريوة في الاصع واتفقوا الهادفنت بالبقيع عمدة القارى ج٢ص ١٨٢ ١٨٠ الما المهادي تعديد الماء الم



(۱۱) حدثناسعید بن عفیرقال حدثنی المیث قال حدثنی عبدالرحمن بن خالد بن مسافر به سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا بھے سے عبدالرحمٰن بن فالد بن مسافر نے عن ابن شہاب عن سالم وابی بکربن سلیمان بن ابی حثمة ان عبدالله بن عمرقال ابن شہاب سے انھول نے سالم بن عبدالله اورابو کربن سلیمان بن ابو حمد سے کہ عبدالله بن عرق بیان کیا صلی لنا النبی علام بن عبدالله العشآء فی اخو حیاته فلماسلم قام فقال کد آ تخفرت الحق نے اپنی آ خری عمر میں ہم کوعشاء کی نماز پڑھائی جب سلام پھیراتو کھڑے ہوئے اور فرمایا ارأیت کم لیلتکم ہذہ فان رأس مائة سنة منها لایبقی ممن ہوعلی ظهر الارض احد. کیاتم نے اس دات کو یکھادے دیں اس سے کوئنیس دے گا

الظر ١٠٥٢، ١٠١ اخرجه مسلم في القصائل عن عبدالله بي عبدالرحمس

(۱۱) حدثناادم قال ثنا شعبة قال ثنا الحكم قال سمعت سعید بن جبیرعن المحكم قال سمعت سعید بن جبیرعن المحرب الم

فقمت عن یسارہ فجعلنی عن یمینه فصلی خمس رکعات لومیں بھی (جاگاور) آپ آلی کی ایمی طرف کر ایول آپ آلی کی ایمی طرف کو ایول آپ آلی کے ایمی براهی او ملی آپ کعتین شم فلی رکعتین شم فلی رکعتین شم فلی رکعتین شم فلی و معتی سمعت غطیطه او خطیطه شم خوج الی الصلوة الله کی گردور کعتین (فری نیس) براهیس پھر آپ سوگئے یہاں تک کرمیں نے آپ کے فرائے کی آواز تن (لیمن این عبائ فی خطیطة فرمایا یا خطیطة فرمایا) پھر (میم کی) نماز کے لئے برآمد ہوئے۔

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

سمر چاند کی چاندنی کو کہتے ہیں پھر چونکہ چاندنی رات میں پیٹے کرلوگ کپ شپ ، قصہ گوئی کرتے تھے تو رات کی قصہ گوئی کو ہی سمر کہنے گئے پھراور توسع ہوا تو رات کے پڑھنے پڑھانے کو بھی سمر کہد دیا اور گھر والوں کے ساتھ بات چیت کو بھی سمر کہد دیتے ہیں۔ بہر حال رات کی قصہ گوئی کو مجاز اسمر کہد دیتے ہیں جیسے کسی شاعرنے کہاہے۔

كان لم يكن بين الحجون الى الصفا كا انيس ولم يسمر بمكة سامر،

توجمة الباب كى غوض: مديث ميس عشاء كي بعد كي شب منع كيا بيتوامام بخاري مديث كي تخصيص كرر بين كمام كى باتيس كرنا اور پر هنا پر هانا اور مطالعه اس ميس واغل نبيس رترجمة الباب سيمناسبت واضح ب

فان رأس مائة سنة منهالايبقي ممن هوعلى ظهر الارض احد: ....

اعتراض: اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے، آج کی رات سے سوسال تک اور اندراندر سب لوگ جواس وقت موجود ہیں فنا ہوجا نمیں گے اور یہ واقعہ وفات سے ایک ماہ قبل کا ہے لہٰذاایک سودس ہجری تک سب کوشم ہوجانا جا بینے حالا نکر قرآن وحدیث سے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کا اب تک زندہ ہونا ثابت ہے اور بعض حیات خفر کے قائل ہیں اور بعض حفرات سے ریجی منقول ہے کہ د جال بھی زندہ ہے، تو پھراس حدیث کا صحیح مطلب اور مصداق کیا ہوگا؟

جواب اول: اصولی جواب بیدے کہ صدیث اکثر افراد پر مشتل ہے۔

جواب ثانى: اگراس صديث كوعموم برخمول كريس توجواب يه كدوس دائل كى بناء پرخصيص بو كتى به -جواب ثالث: حديث بيس ظهر الارض كالفاظ بين اور على ظهر الارض إن تينول بين سے كوكى نبين به ، حضرت عيسى عليه الهل م تو آسانوں پر بين ، خضراور د جال سمندروں بين توجواب يه به كه مرادوه كاوقات بين جومحجوب عن الابصار نه بول -

انظر ۱۳۵۱، ۱۳۸ ، ۱۹۵۷، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۲۲۷ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۹۸ ، ۱۹۲۵ ، ۳۵۷۰ ، ۳۵۷۱ ، ۳۵۲۱، ۵۹۱۹ ، ۵۹۱۹ ، ۵۹۱۹ ، ۵۹۱۹ ۱۳۵۵ ، ۲۳۲۷ ، ۲۳۵۲ احرجه ابوداؤدفی الصلوة عن این لمشی والنسائی فیه عن عمروین پرید

فائدہ او لی: جنول کی چونکہ لمبی عمر ہوتی ہے اگر کوئی جن صحابیت کا دعوی کرے تو جائز اور ممکن ہے لیکن انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہندوستان میں ایک علاقہ ہے باشعندہ وہاں ایک رتن بابا گزرے ہیں جس نے صحابیت کا دعوی کیا اس حدیث کی وجہ ہے اسکی تر دید کی ٹی مشکو قشریف کے حاشیہ میں بھی تر دید ہے۔علامہ انورشاہ صحابیت کا دعوی کیا اس حدیث کی وجہ ہے اسکی تر دید کی ٹی مشکو قشریف کے حاشیہ میں بھی تر دید ہے۔علامہ انورشاہ صاحب نے بھی انکار فر میا۔

#### واقعه:

شاہ اہل اللّٰدُ کا مسجد میں سانب مارنا بوق کے بادشاہ کے سامنے حاضری مون صحابی کی زیارت اور ساع حدیث تذكرة الرشيد ميں لكھاہے كەشاەابل اللە تىمىجەر مىنى بىينچے قرآن مجيد كى تلاوت كرر ہے تنے اچا يك ايك چھوٹا ساسانی نمودارہواشاہ صاحب نے اسے مارڈ الاءوآ دمی آئے اورانھوں نے کہا آئی کوبادشاہ بلار ہا ہے۔شاہ صاحب به سمجهے کدانسانوں کا بادشاہ بلار ہاہوگا کیونکہ اس وقت ہندوستان پرمغلوں کی بادشاہی تھی ۔حضرت شاہ صاحب ان دونوں کے ساتھ چل پڑے اور وہ انھیں جنگل میں لے گئے اور شاہ صدب بھی چیتے رہے اور یہی سمجھا کہانسانوں کا بادشہ شکار کے لیے جنگل میں نکلا ہے اور جنگل ہی میں انہیں بلایا ہے وہ ان دونوں کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ انھوں نے زمین پرایک دروازہ دیکھااس میں داخل ہو گئے ،تو کیادیکھتے ہیں جنوں کا بادشاہ عدالت لگائے فیصلے نمثار ہا ہے شاہ صاحب نے اس برسلام کہااور مجلس کے ایک کنارے میں بیٹھ گئے جب بادشاہ فیصلوں سے فارغ ہوئے تو شاہ جی کوطلب کیا اور مدعی میر کہتے ہوئے نمودار ہوا کہ ان ھذاقتل ابنی واطلبو االقو دمنہ شاہ الل اللہ <sup>\*</sup> نے فر مایانیں نے کی کوئل نہیں کیا۔ پھریۃ چلا کہ قل ولد ہے مدی کی مرادیہ ہے کہ انھوں نے سانپ کی صورت میں قتل کیا ہے۔شاہ صاحب نے اسکے تل کا قرار کیااور قریب تھا کہ انھیں بادشاہ کے تھم پرتل کردیا جا تالیکن وہاں ایک جن صى لى ظاہر ، و ئ وربير صديث يرهى ( (من قتل فى غيوزيه فدمه هدر )) بادشاه في اسكانون معاف كردياجب س نے نبی یاک علیات کی حدیث تن۔ اور شاہ صاحب کو وہیں واپس پہنچا گئے جہاں سے لے گئے تھے۔ تھیم الامت حضرت تھا نو کئے نے گنگو ہی ہے اس صدیث کی اجازت طلب کی ہےاورانھوں نے انہیں اسکی اج زت دی ہے لے فائده ثانية: ال حديث من مقصود قيامت كي قسمين بيان كرنا بي ارساعة صغرى اوروه من مات فقد قامت فیامنه ۲ - قیامت وسطی که ایک قرن ختم ہوج ئے جیسے پاکتان بننے کے وقت جوموجود تھے وہ سب ختم ہوجا ئیں تو ایک قرن ختم ہوگی کہتے ہیں کہ ابوانطفیل ؓ صی بی مکہ میں اور حضرت جابرؓ مدینہ میں صحابہ کرام میں ہےسب ہےآ خرمیں فوت ہوئے ہے۔ تیسری قیامت کمڑی ہے۔

يا (الفضل مبين في مسسل من حديث لنبي الدين في المن المنطقة ص ١٤٩ تذكرة الرشيديّ المساوا، تذكرة الرشيد ص ١٠

غطيط او خطيط: ﴿ غطيط تحت فرانااور خطيط بلكا فرانا يه ماغ كي قوت كي نشالي موتى ٢٠

مناسبت: ترجمة الباب مناسبت مشكل بوكن اس كوثابت كرنے ميں متعددا توال بيں۔

القول الاول: حضور الم في في المال العليم )) اى سے مناسبت بـ

المقول الثانى: حضور عليه في خوبائي سے دائيں طرف كياس ميں حكما كلام ہے اى قف على اليمين. اعتر اض: سمرتو كلام كوچا ہتا ہے كہ بى كلام ہواور پہلى تقرير ميں تو مخترسا كلام ہواور دوسرے تول پر اعتراض ہے كہ مركا تقاضا كلام ہے نہ كفعل؟

جواب: بعض نے جواب دیا کہ سر لمی کلام کے ساتھ فاص نہیں بلکہ جو بھی کلام ہویافعل ہوجو کہ رات کو کیا جائے اسکوسر کہتے ہیں جیسے رہے ہیں۔ اسکوسر کہتے ہیں جیسے رہے اپنے جر دیسے ہیں ایسے ہی سمر میں ہوائیکن یہ سب رہما بالغیب ہیں۔ جو اب ثالث: محققین میں سے ابن جر قراماتے ہیں کہ بھی امام صاحب شخید اذبان کرتے ہیں کہ طالب علم کہاں تک تنبع کرتا ہے ابن جر نے فرمایا میری سمجھ میں صدیث کوباب سے یہ مناسبت ہے کہ امام بخاری کی صدیث کتاب النفیر میں حجم میں صدیث کتاب النفیر کر سے کہ اللہ مناسبت ہے کہ امام بخاری اثنارہ کردہے ہیں کہ اسے تلاش کر و کہیں نہیں دریا تیں کیس ((ٹم دفد)) چرسوگ اب ترجم نگل آیاتو کو یا امام بخاری اثنارہ کردہے ہیں کہ اسے تلاش کر و کہیں نہیں ضرور ملے گا ابن جر نے تو تنبع کر کے نکال لیاور نہ بعض نے تو کہد یا تھا کہ کوئی مناسبت نہیں ایک بال انفیر میں ہے قام صحلی احد عشو د کعق کہ موکر اٹھنے کے بعد آ پھائی ہے نگیارہ رکعتیں پڑھیں اور یہاں اختصار سے کام لیا ہے۔ مسوال نہ سونے سے پہلے چے درکعتیں کون تی پڑھی تھیں؟

جواب: .... فرضول كے بعداورور ول سے پہلے كى جار كعتيں مراديس

(۸۴) ﴿باب حفظ العلم باب علم كويا دركهنا

(۱۱۸) حدثناعبدالعزیزبن عبدالله قال حدثنی مالک عن ابن شهاب عن بم سے بیان کیاعبدالعزیزبن عبدالله قال حدثنی مالک عن ابن شهاب عن بم سے بیان کیاعبدالعزیزبن عبدالله نے کہا مجھ سے (امام) مالک نے بیان کیا انھوں نے ابن شہاب سے انھول نے الاعرج عن ابعی ہویو ق قال ان الناس یقولون اکثر ابو هریوة ولو لا اعرج سے انھون نے ابو ہریا ق سے کہالوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں بیان کیں اور بات یہ ہے کہ اگرالله

ل(درس بخاری ص ۱۳۴۰)

ایتان فی کتاب الله ماحدثت حدیثا ثم یتلوان الدین یکتمون ما کتب میں یہ دوآ یتی نہوتی تو میں کو کی صدیث بیان نہ کتا کی کتاب میں یہ دوآ یتی نہ ہوتی تو میں کو کی صدیث بیان نہ کتا گر (مراجری) یہ آ یت پڑھے جولوگ چھیاتے ہیں ان انواننا من المهاجو ین انواننا مِن المهاجو ین کطی ہوئی نثاندں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے اتاریں انجہ تر این اندالدواب) الرحیم تک ہمارے بھائی مہ جرین تو کان یشغلهم الصفق بالاسواق وان اخواننا من الانصار کان یشغلهم العمل فی اموالهم بازاروں میں خرید وفروخت میں کھنے رہتے اور ہمارے انصاری بھائی ابنی کھی باڑی کے کام میں گے رہتے وان ابدا ہریوہ وفروخت میں کھنے رہتے اور ہمارے انصاری بھائی ابنی کھی باڑی کی میں گے رہتے اور ابدا ہریوہ (دکوئی پیٹر کرتا تا دوراً کی )وہ بیٹ مجراؤ کھانے کی مقدار کے لئے آئن خضرت الله عالی جا باس جمان ویحضو ما لایحضوون ویحفظون یا در ایک موقوں پر حضرون ویحفظ مالا یہ درکھے۔ اور ایک موقوں پر حضر رہتا جہاں یہ لوگ حاضر نہ رہتے اور وہ باتیں یو رکھتاجو وہ لوگ یاد نہ رکھے۔

\*\*\*\*\*

ا (۱۱۹) حدثنا ابو مصعب احمد بن ابی بکرقال ثنا محمد بن ابر اهیم بن دینار عن بم سے ابو مصعب احمد بن ابر ایم بن دینار نے بیان کیا انھوں نے ابن ابی ذئب عن سعیدالمقبری عن ابی هریر ق قال قلت یارسول الله انی (محمد) ابن ابی ذئب سعیدالمقبری عن ابی هریر ق قال قلت یارسول الله انی (محمد) ابن ابی ذئب سانھوں نے سعید مقبری سے انھوں نے ابو ہری سے سے کہا میں نے عرض کیا یارسول الله میں آپ سے بہت اسمع منک حدیثا کثیر ا انساہ قال ابسط رد آء ک فبسطته فغز ف با تیں سنتا ہوں ان کو بھول جا تا ہوں آپ نے فرمایا پی چاور بھا میں نے بچھائی آپ نے اپنے دونوں ہا تھو سے ایک بیدیه شم قال ضم فضمته فمانسیت شیئا بعد ، بیدیه شم قال ضم فضمته فمانسیت شیئا بعد ، بیدیه نے گای از کراس میں ذال دیا بھرفر مایا اس کو لیٹ لے (یا اپنے سنے سے گالے) میں نے لیٹ لی (یا اپنے سنے سے گالے) میں نے لیٹ لی (یا اپنے سنے سے گالے) میں نے لیٹ لی (یا اپنے سنے سے گالے) میں کوئی چزنہ بھولا۔

ل انظر ۱۱۹ ، ۳۲۵۰ ، ۳۳۵۰ ، ۳۲۳۸ ، ۳۲۳۸ احرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة والسبائي في العلم عن محمدين مصور وابن ماحة في السبةعن ابي مروان العثماني

| بهذا     | فدیک        | ابی       | ابن   | حدثنا     | رقال       | ن منا     | هیم بر      | دثناابرا | -(11+)        |
|----------|-------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| یہ ہے کہ | ں روایت میں | يان کی اس | حديث: | یک نے یمی | ابن ابی فد | لہا ہم سے | نے بیان کیا | ېن منذر  | ہم ہے ابراہیم |
|          | بيده        |           |       | فغرف      |            |           |             |          |               |
| ڈ الدیار | میں         | اس        | 5     |           | چلو        | _         | باتحص       | نے       |               |

\*\*\*\*

| ذئب عن                  | ابی             | ن ابن            | اخی ع           | حدثني             | قال              | سمعيل       | )حدثنا ا        | 171)    |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|---------|
| ن الى ذئب سے            | ھوں نے ابر      | ن بيان كياان     | ها کی (مبدالحید | ہے میرے!          | كيا كهامجھ       | یس نے بیان  | ساعيل بن ابواو  | ہم سے ا |
| ينته وعائين             | الله عَلَيْ     | ن رسوا           | مطت مر          | قا ل حا           | هريرةً           | عن ابی      | المقبرى         | سعيد    |
| وتصليه سيكصي يعنى       | ے)علم کے        |                  | نے (آنخضر       | ۔<br>سے کہا میں ۔ | ابوہریرۃ۔        | ہے انھوں نے | نے سعید مقبری ۔ | انھول_  |
| المام                   |                 | به قط            | فلمبغثت         | الاخ              | ماما             | 4 - 4 4 4   | احدهما          | فاما    |
| البلغوم.                | عدا             |                  | ٠٠٠٠            | <i></i>           | <u> </u>         |             |                 |         |
| البلغوم.<br>كاثر الاجائ | 7               |                  |                 |                   |                  |             |                 |         |
| <u> </u>                | أتو مير ابلعو م | ں پھیلا دول<br>ب | مرےکوا گریٹر    | ميلاد يااوردوم    | ئے (پرکوں بس) کچ | ایک کومیں _ | کے علم حاصل کئے | دوطرح   |

### وتحقيق وتشريح

توجمة الباب سے علم کو تفوظ رکھنے کا طریقہ بیان کیا تواس باب میں دوبا تیں امام بخاری کامقصود ہوئیں اے علم کو یاد
اوردولیۃ الباب سے علم کو تفوظ رکھنے کا طریقہ بیان کیا تواس باب میں دوبا تیں امام بخاری کامقصود ہوئیں اے علم کو یاد
کرنا چاہیے ۲۔ تفاظت اور یاد کرنے کا طریقہ بیان کیا اوردوطریقے بیان کئے۔ ا۔ کثرت ملازمت ۲۔ دع و استاد
صرف محنت پر جروس نہ ہونا چاہیے حضرت الوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کل مرویات پانچ ہزارتین سوچو ہتر ہیں (۵۳۷۷)
مرف محنت پر جروس نہ ہونا چاہیے حضرت الوہریہ وضی اللہ تعالی عنہ کی کل مرویات پانچ ہزارتین سوچو ہتر ہیں (۵۳۷۷)
میں میں عنہ بطنہ نے بطنہ بطنہ بھی پیٹ بھراؤ کھانے پر قناعت کر لیتا تھا، غلط ترجمہ نہ کرنا کہ پیٹ بھر کر
کھانے کے لئے پڑار ہتا تھا کہ یہ ہوں سے جبکہ کلام کو قیقی معنی پر رکھیں اگر مجازی معنی مرادلیں تو مطلب
یہ ہوگا کہ ملے سے پیٹ بھرنے کے لئے آپ کے پاس رہتا تھا۔

فمانسیت بعد: اس کے بعدیں کوئی چیز نہ مجولا۔ اگر کہیں آ جائے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں مجول گیا

تو دو جواب ہیں۔

اول: .... ایک آده بات کا بھول جانا سکے منافی نہیں آخرانسان ہیں۔

ثانمی: .... یا ابو ہر ری کی بھول کو قتل کرنے والا بھول گیا۔

قطع هذا البلعوم: ووطرح كعم حاصل كي تھ ايك كوميں نے لوگوں ميں پھيلاديا اوردوسرے كواكر پھيلاديا اوردوسرے كواكر پھيلاؤں تو مير ابلعوم كائ والا جائے۔

سوال: كونساعلم مرادي؟

جواب ( 1 ): · · · · صوفی کہتے ہیں ملم تصوف مراد ہے۔

جواب (سم): ..... صحب خدمت لوگ كتيم بين كماحوال كوينيدم ادبين \_

جو اب ( ۲ ): .... صحیح یہ بے کفتوں کاعلم تھا کیونکہ دعاء ما نگا کرتے تھے اعو ذیک من رأس ستین سنةً اس سے یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ معلوم ہوا کہ ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتا نیزوہ با تنس یاعلم جس سے فتنہ کا خطر ہوتو چھپانا چا بیجے لہذا صوفیوں کوچا بیجے کہ کوئی الی بات جس سے لوگوں کے اعتقاد بگڑنے کا خطرہ ہوتو نہیں بتانا چا بیجے لہذا صوفی الی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟

مدیند منورہ میں جابل صوفی کی ملاقات : .....میں ایک مرتبہ جج پرتھامیرے ساتھ ایک آدی چلتے چلتے جب روضة اقدس کے سامنے آیا تو اسکی طرف مند کر کے کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا کہ حضور علی ہے نے ابھی فرہ یا ہے کہ فلاں مقطوع النسبت ہے میں نے کہانہ ہم تیری بزرگی کو مانتے ہیں اور ندمقطوع النسبت کی بزرگی کو مانتے ہیں۔

> (۸۵) ﴿باب الانصات للعلماء﴾ عالموں کی بات سننے کے لئے خاموش کرانا

(۱۲۲) حدثنا حجاج قال ثنا شعبة قال اخبرنی علی بن مدرک عن ابی زرعة بم عجاج نیان کی کها بم عشعبه نیون کیا کها فردی مجھ کوئل بن مدرک نے انھوں نے ابوزرع سے انھوں عن جریو ان النبی علی میں ان اللہ فی حجة الوداع استنصت الناس فقال نے جریو ان النبی علی اللہ نے جہ الوداع میں ان سے فرمایالوگوں کو خاموش کرا ورجہ برے نام فررایا کو آپ نے فرمایا

لاترجعوا بعدی کفاراًیضوب بعضکم رقاب بعض ا (دری) میرے بعد کافر بن کر نہ لوٹو کہ تم میں سے بعض بعض کی گردئیں مارتا پھرے

#### وتحقيق وتشريح

ربط: پہلے حفظ علم کا بیان تھا اب اسکے اسباب ذکر کردہے ہیں۔

ترجمة الباب كي غرض: ١٠٠٠٠٠٠ بباب كي تين غرضي بيان كي كي بير

غرض اول: طلبكودوران بق إلى من باتين بين كرنى جائيس-

غوض ثانی: دوسراید کرهفاظت علم کے لئے ادب سے سنا ضروری ہے۔

غوضِ بالث: ایک مقصدیہ ہے کہ صدیث ((لاتقطع علی النباس کلامھم)) کے اندرآتا ہے کہ کس کے کلام میں دخل نہیں دینا چاہیے اس صدیث کی تخصیص مقصود ہے کہ کوئی علم کی بات کرنا چاہیں وعظ کرنا چاہیں تو خاموش کرانا جائز ہے۔

واقعه: حفرت مولانالال حسين اخرا کا دافعہ ہے کہ ایک مرتبہ تم نبوت پر برطانيي شاديانوں کی مجديش تقرير کرنے گئے تھے پہلے قاديانيوں نے تقرير کی انکاخيال تھا کہ جب انکی باری آئے گی توجب چاہیں گے تقرير بند کرا دیں گے چنانچہ جب انکی باری آئے گی توجب انکی باری آئی تو تھوڑی دیرتقریر کی جب ان قادیانیوں کوخطرہ ہوا کہ لوگ اس مسئلے کو تجھ لیس گو متاثر ہو نگے تو کہا کہ تقریر بند کردیں اور ہاری مسجد سے نکل جائیں مولانا نے فرمایا صرف دومن دیدیں انہوں نے متاثر ہو جائے تھی انہوں نے تقریر کے کہ ایک کہ لین ہے اجازت دیدی مولانا نے حاضرین سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ تم نے تقریر کے کہ تاکہ دومن میں انہوں نے کیا کہ لین ہے اجازت دیدی مولانا نے حاضرین سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ تم نے تقریر کے کہ تی ان کو چاہئے دہ ایک طرف اور دوسرے دوسری طرف ہو جائیں۔ تقریر کے کہ تاکس کو برقر ادر کھنے دالے اور سننے کے شاکفین ذیاہ تھتو مولانا نے فرمایا اب دیکھو بھائی بند کرانے والے کم ہیں ان کو چاہئے مسجد سے نکل جائیں کے ونک ہو تھوڑے ہیں چنانچہ مولانا نے اپنی تقریر کمل کی۔

استنصت الناس: آپ اللے نے جریر بن عبداللہ بیل ہے جہ الوداع کے موقع پرفر مایا تھا کہ لوگوں کو چپ کراؤ۔ای سے ترجمہ الباب کی مطابقت ٹابت ہوئی۔

قال له فى حجة الوداع: اشكال روايت جرير سے به كافم برجريك طرف لوئى بجريعضو مالين الله كافك بي جريعضو مالين الله كى وفات سے جاليس دن قبل مسلمان ہوئے توان كوكيے كهدديا استنصت الناس.

انظر ٢٣٠٥، ١٨٢٩، ٢٨٦٩، حرحه مسلم في الايمان عن ابي بكرين ابي شينة والسنائي في العلم عن محمدين عثمان وابن ماحة في الفتن عن بدار

المرة القارئ سي ١٨ أن ٢

جوابِ اول: شراح يهال جران مو كاكثر شراح نے كها كدروايت ميں حذف مو گيااس لئے كيفمير كامر جع جريز بيس بے جسكي طرف خمير لوثتي ہے دہ حذف مو گيا ہے۔

جوابِ ثانی: مافظ ابن جُرِ کہتے ہیں کہ چالیس دن قبل مسلمان ہوناغلط ہے بیر مضان میں مسلمان ہوئے اور جج میں شرکت ثابت ہے ایکے متعلق علامہ مینی فرماتے ہیں کہ بہت خوبصورت تصطویل القامت تصایک ذراع کا جوتا تھا اونٹ کی کو ہان تک اٹکا قد تھا لے

﴿باب مایستحب للعالم اذاسئل
ای الناس اعلم فیکل العلم الی الله تعالی ﴿
جبعالم ہے یہ یو چھاجائے کہ سب لوگوں میں بڑاعالم کون ہے واس
کویوں کہنا چاہئے کہ اللّٰد کومعلوم ہے

(۱۲۳) حدثنا عبدالله بن محمد المسندى قال ثنا سفيل قال ثنا عمروقال بم عبراتد بن محرمندي في بيان كيا كبابم عيسفيان في بيان كيا كبابم عيسفيان في بيان كيا كبابم عيسفيان في بيان كيا كبابم عير وبن دينار في بيان كيا كبابم المعيد بن جير في تجير في المحلي في ابن عباس ان نوفاالمبكالي يزعم ان موسى كوسعيد بن جير في تجروي كبابي في ابن عباس عبال كال كبتاب كه وه موك (ديور عرب عدي عن اليس موسى بني اسرائيل كري أنيل بيل بكه دور عري المول ديور عن النبي عن المنه كالمنافق المول في النبي خطيبا في بني اسرائيل كعب عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي خطيبا في بني اسرائيل من خطيبا في بني اسرائيل من خطيبا في بني اسرائيل كعب عن النبي أخور عن النبي خطيبا في بني اسرائيل من خطيبا في بني اسرائيل كعب عن النبي الله عن عنا آب النبي عن النبي عنه الله عن عبادى بمجمع المحرين النه النبي نبون ين كبار الله الله عن عبادى بمجمع المحرين كون النبي نبون ين كبار الله الله الله الن عبدا من عبادى بمجمع المحرين كون النبي نبون ين كبار الله الله الله الله الله عبدا من عبادى بمجمع المحرين كون النبي نبون ين كبار الله النبي الله الله عن عبال جبال دود يا در العدم المن عبدا من عبادى دود يا در العدم المن عبدا من عبادى بمجمع المحرين كون النبي النبي النبي النبي النبي عن النبي ال

هواعلم منك قال يارب وكيف به ؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فاذا فقدته دہ تھے سے زیادہ علم رکھتا ہے موسی نے عرض کمیا پروردگار میں اس تک کیے بہنچوں تھم ہوا ایک مجھلی زنبیل میں رکھ لے جہاں تو اس کو کم پائے فهو ثم فانطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل و ہیں وہ ملے گا پھرموی علیہ السلام چلے اوران کے ساتھ ائے خادم پوشع بن نون بھی تضاور دونوں نے ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤسهما فناما فانسل الحوت من المكتل جب دونوں صحرہ کے پاس پنچے تواپے سر(زمین پر)رکھ کرسوگئے مچھلی زنبیل ہے نکل بھاگی فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحُر سَرَباً وكان لموسى وفتاه عجبافانطلقا اور دریامیں اس نے راستہ لیااور موی 'اوران کے خادم کو تعجب ہوا وہ دونوں چلتے رہے بقيةليلتهماويومهما فلما اصبح قال موسى لفتاه اتنا غَدَاءَ نَا ایک رات دن میں جتنا باقی رہا تھا۔جب صبح ہوئی تو موی اعلیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہماراناشتہ لاؤ لَقَدُ لَقِينًا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً ولم يجد موسلي مسامن النصب حتى جاوزاالمكان ہم تو اس سفر سے تھک گئے اورموی کوتھان نے چھوڑ ابھی نہیں مگر جب اس جگہ سے آ گے بڑھ گئے جہاں تک ان کو الذي امربه فقال له فتاه أرَايُتَ إِذُاوَيْنَا إِلَى الصَّخُورَةِ فَانِّي نَسِيْتُ الْحُونَ جانے کا حکم ہواتھ اس وقت ان کے خادم نے کہاتم نے نہیں دیکھا جب ہم صخرہ کے پاس پنچے تھے تو ( ہوں کر مردی) میں مچھل کو بھول گیا قَالَ مُوسى ذَٰلِكَ مَاكُنَّا نَبُغ فَارُتَدَّا عَلَى اثَارِهِمَا قَصَصاً فلما موی ٰ نے کہ ہم تواس کی تلاش میں تھے آخروہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اینے یاؤں کے نشانوں براوٹے جب انتهياالي الصخرة اذارجل مسجى بثوب اوقال تسَجّى بثوبه فسلم موسى جب ال صحره ك پاس بنتجاها مك و يمه تواكث خص كيراليني بوئ سونه والا بياليخ كير سيس ليرا بمواسم وي في اس كوسلام كيا فقال الخضر وأنَّى بارضك السلام فقال انا موسىٰ فقال موسىٰ بني اسرائيل؟ کہا خصر نے تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موی نے کہامیں موی ہوں خصرنے کہین اسرائیل کے موی ؟ **فِقَالَ نَعُمُ قَالَ هَلُ اَتَّبَعُكَ عَلَى اَنُ تُعَلِّمَنِيُ مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُداً** انھول نے کہاباں (پھر) کہ موتی نے کیا میں تمہارے ساتھ روسکتا ہوں اس شرط پر کہتم کو جوعلم کی باتین شھائی ٹی ہیں وہ مجھ کوسکھلاؤ

قَالَ انَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُراً يا موسلي اني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه انت خفرنے کہتم سے میرے ساتھ صبرنہ ہوسکے گا اے موی کہ اللہ نے ایک (م)علم مجھ کودیاہے جوتم کونیس ہے وانت على علم علمكم الله الااعلمه قَالَ سَتَجدُنِيُ إِنْ شَاءَ الله صَابرًا اورتم کواکیک (قتم کا)عم دیاہے جو بھی کنہیں ہے،مویل نے کہااگر خداجا ہے تو ضرور مجھ کو صبر کرنے والایاؤگ وَّ لا أَعْصِى لَكَ أَمُرًا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة اور میں سی کام میں تمہاری نافر ہانی نہیں کرنے کا آ خردونوں سمندر کے کنارے کنارے رواندہوئے ان کے باس کشتی نگھی فمرت بهما سفينة فكلموهم ان يحملوهما فعرف الخضر ، من من این ایک شتی ادھر سے گذری انھوں نے شتی والوں سے کہا ہم کوسوار کرلوخھز کوانھوں نے پہچان لیا فحملوهما بغير نول فجاء عصفورفوقع على حرف السفينة فنقرنقرة اونقرتين في البحر اورموی اورخصر کو بے کراریہ موار کر میااتنے میں ایک چڑیا آئی اور شتی کے کنارے بیٹھ کراس نے ایک یا دو چونجیس سمندر میں ماریں فقال الخضر ياموسي مانقص علمي وعلمك من علم الله تعالى الا خضر نے کہا اے موی میرے اورتمہارے علم دونول نے اللہ کے علم میں سے اتنا لیاہے كنقرةهذه العصفور في البحر فعمدالخضر الى لوح من الواح السفينة فنزعه جیے اس چزی کی چونی نے سمندر میں ہے، اسکے بعد خفر کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ کی طرف حلے اور اسکوا کھیڑ ڈالا فقال موسى قوم حملونابغيرنول عمدت الى سفينتهم فخرقتها حضرت موی سنے لگے ان لوگول نے تو ہم کو بے کرایہ سوار کیا اور تم نے بیکام کیاان کی تشتی میں سوراخ کردیا لْتَغُرِق اهلها قَالَ اَلَمُ اَقُلُ اِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُراً کشتی والوں کوذبانا جاباخضر نے کہامیں نہیں کہہ چکاتھا کہ تم سے میرے ساتھ صرنہیں ہونے کا قَالَ لاتُؤَاخِذُنِي بِمَانَسِيُتُ وَلَاتُرُهِقُنِي مِنُ اَمُرِي عُسُراًقال فكانت الآولى من مویٰ نے کہا جنول چوک پرمیری گرفت نہ کرواورمیرے کام کومشکل میں نہ پھنساؤ آنخضرت میلانے نے فرمایا کہ بیہ پہلااعتراض موسى نسيانا فانطلقا فاذا غلام يلعب مع الغلمان فاخذالخضربراسه من اعلاه تو مؤں کے بھولے ہی ہے تھا بھر دونوں چلے اچا تک ایک لڑ کالڑ کوں کے ساتھ سمھیل رہاتھا خصرنے اوپرے اسکاسرتھاما

فاقتلع راسه بيده فقال موسى اَقَتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفُسَ قَالَ اَلَمُ اَقُلُ لُكَ اورا پنے ہاتھ سے اسکا سراکھیڑ لیا موی نے کہا تو نے ایک معصوم جان کا ناحق خون کیا خصر نے کہا میں نےتم ہے نہیں کہا تھا نَّكَ لَنُ تَسْتَطِيُعَ مَعِيَ صَبُرًا، قال ابن عيينة وهذا اوكد فَانُطَلَقَا كهتم سے ميرے ساتھ صبرتيس ہونے كا،ابن عيينہ نے كہايد بہلے كلام سے زيادہ سخت بے خير پھردونوں حلے، ى إِذَا اَتَيَا اَهُلَ قُرُيَةٍ .اسْتَطُعَمَا اَهُلَهَا فَابَوُا اَنُ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا یہاں تک کدایک گا دَں والوں کے پاس ہنچان سے کھانا ما نگاانھوں نے کھانا کھلانے سے انکار کیا پھر دونوں نے دیکھا فِيهًا جدَارًا يُريندُ أَنُ يَّنْقَصَّ قال الخضر بيده فاقامه اس گاؤں میں ایک دیوارہے جوگرنا جا ہتی ہے حضرت خضرنے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیااوردیوارکوسیدھاکردیا فقال له مُوسى لَوُشِئْتَ لَاتَّخَذُتَ عَلَيْهِ اَجُرًا قَالَ هَاذَا فِرَاقَ حضرت مویٰ نے ان (خضر) سے کہاتم چاہتے تواس کی مزدوری (۱۱٫۵ برداورے) لے سکتے تتے حضرت خضر نے کہارہے جدائی ہے بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ قال النبيءَ الله عَلَيْتُ بيرحم الله موسى لُوددنا لوصبر میرے اور آپ کے درمیان ، آنخضرت علی ہے نے فر مایا اللہ موی پر رحم کرے ہم تو بیرچا ہے تھے کاش موی صبر کرتے تو حتى يقص علينا من امرهما قال محمد بن يوسف ثنا به على بن خشرم ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کئے جاتے محمد بن توسف کے کہا ہم سے اس حدیث کوعلی بن خشرم نے بیان کیا بطو له قال سفيان عيينة بن ہم کو سفیان بن عیینہ نے خبردی اس کمبی حدیث کے بارے میں

«تحقيق وتشريح»

المسندى: مندحديثين تلاش كرتے تصاب ليے يالقب مشهور ہوگيا\_

نو فاالمبكالي: نوفل ابن نضاله البكالي تابعي بين سعيد بن جير مجمى تابعي بين \_

كذب عدو الله: ١ اشكال: .... يتوسلمان بين الكوعد والله كيون كها؟

جواب اول: الل حق جوتلوب صافيه ركھتے ہيں جب غير حق سنتے ہيں توان كے دلوں ميں بہت تھنن ہوتی ہے اس ليے زجراً ايسے خت الفاظ بول ديتے ہيں۔

لے درس بخوری ۱۹۲۳

جواب ثانی: بعض نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ابن عب ل گوان کے ایمان میں شک ہوگیہ ہولیکن بیا حمال کے درج میں ہے۔

مجمع البحوين: روم و في رس كي جهال مندر سنة بين اس جد كوكت بين

فانطلقایمشیان: سوال: یقع علیه الله میمی ماتر تصنو تین هوگئاس لیے جمع کاصیغه مونای ہے تھ؟ جو اب: تابع کوذکر نہیں کیا۔

الا کنقو ق هذه العصفور: یه بیان تقلیل کے لیے بیان تثبیہ کے لیے بین تبید کے لیے نہیں ہے ورنہ ادھر دونوں محدود بیں۔ چڑیا اً رقطرہ قطرہ لیتی رہتو سمندر بھی ختم ہوسکتا ہے لیکن القد تعالی کے علم میں سے لیاجائے تو بھی ختم نہیں ہوسکتا اور نہ پورالیاجا سکتا ہے۔استاذ مولانا انیس الرحن صاحب ، شخ الحدیث حضرت مولانا ذکر یا کے حوالے سے فرمایا کر سے تھے کہ صافیہ بھی نے لیے دس مُن عقل کی ضرورت ہا سے سائل! تیری اور میری عقل تو چڑیا کی چونچ کے برابر بھی نہیں ہے۔

لو دن اس صدیث میں حضرت خضر عدید السلام اور حضرت موی علید السلام دونوں اس بات کا اقر ارکررہے ہیں کد انتد تعد لی کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے اور حضور سیالیت کو دنا کہدکر اس شوق کا اظہار کررہے ہیں کدساتھ سے استحد سے تو اور باتیں معلوم ہوتیں معلوم ہوا کہ علم غیب نہیں ہے۔

حُتى إِذَا اتَيا اَهُلَ قَرُيَةِ استطعما كَهَا اَهُلَهَا: سوال : دوباره "اهلها" كيول كها؟ استطعما كها كافى تفار جواب: محدثين ن كت بيان كيب كه بهرا الل اس لئ لائ كدا نكائنتى وه بتى تقى اوردوسر الل كااضافه كرك بتلادي كسوال ك مخاطب وه بشند عين جووبال كريخ والي بي ادهراُ دهر سے جوآ سے ہوئ بي ان سے مال نبيل سے۔



(۱۲۲۲) حدثنا عثمان قال ثنا جریوعن منصور عن ابی وائل عن بم عثن بن الی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا تھوں نے البودائل سے

ابی موسی قال جآء رجل الی النبی علی النبی علی الله ماالقتال فی سبیل الله انهوں نے ابوری موسی قال جآء رجل الی النبی علی الله فی سبیل الله فی سبیل الله فی سبیل الله فی سبیل الله فی نامون نے ابوری کے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا کے خض آن خضب ویقاتل حمیة فرفع الیه رأسه کونکہ ہم میں سے کوئی خصر کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی (ننی بنی بی جمیت کیوجہ سے آپ الله نے اس کی طرف سرا شایا قال و ما رفع الیه راسه الاانه کان قائما فقال من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا اس سے کہ (آپ بہتے نے) اور وہ کو اتھا آپ الله نے فرمایا جوکوئی اس لیے لڑے کہ اللہ کا دین بلند ہو تو فہو فی سبیل الله لے وہ لا تالله کی راہ میں ہے۔

## وتحقيق وتشريح

ترجمة الباب كى غوض: ١٠٠٠ الباب عام بخاري كى دوغرضين بير

غوض اول: علم عاصل کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ استاد کے پاس دوز انو ہوکر بیٹھ کر حاصل کرے البتہ ضرورت کے مواقع اس ہے مشتنیٰ ہیں کھڑے کھڑے بھی سوال کرسکتا ہے۔

غوضِ ثانی: حدیث پاک میں ہے آ پین اللہ نے ارشاد فرمایا (الاتقومو اکماتقومو الاعاجم)) کہ ایک بیش ہوباتی سارے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں تو بینی اسکے مشابہ ہے تو امام بخاری فرمارہ بین کہ مواقع ضرورت مشخل میں اگر بیٹھے والے کانفس مجب سے پاک ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

فرفع اليه راسه: يهال عدمطابقت موكى كداس في كمر سوال كياجمي تو آ بِعَلَيْكَ كوسرأها الرار

(۸۸) باب السؤال و الفتياعند رمى الجمار ﴾ کنگريال مارتے وقت مسئله يو چھنااور جواب دينا

(۱۲۵) بحدثنا ابونعیم قال ثنا عبدالعزیزبن ابی سلمة عن الزهری عن عیسی بن طلحة بم سابغیم نیان کی زبری سانعول ناعیس بن طلحة بم سابغیم نیان کی زبری سانعول ناعیس بن طلح سے

عن عبدالله بن عمرو قال رایت النبی الله عند الجمرة الهوں نے عبدالله بن عمرو کے الهوں نے کہایں نے آنخفرت کیا کے وجرہ عقبہ کے پاس دیک وهو یسأل فقال رجل یارسول الله نحوت قبل ان ارمی آپ اوگ سکے بوچور ہے تھاکہ فض نے عرض کیا یہ رسول الله نحوت قبل ان ارمی فقال ارم والاحرج قال اخو یارسول الله حلقت قبل ان انحر فقال ارم والاحرج قال اخو یارسول الله حلقت قبل ان انحر آپ نے فرایا اب نکریں ، راو پھر تی نہیں دوس نے کہا یہ رسول الله حلقت قبل ان انحر جن نایا اب نکریں ، راو پھر تی نہیں دوس نے کہا یہ دول اخر الاقال افعل والاحرج قال انحو والاحرج الاقال افعل والاحرج الته الله عن شیء قدم والا اخو الاقال افعل والاحرج الته الله عن شیء قدم والا اخر الاقال افعل والاحرج الته الله عن شیء قدم والا اخر الاقال افعل والاحرج الته الله نایا کہا کہ وہ آگے ہوئی یا پیچھے آپ نایا ہو تھا نے بہت فرایا اب کرلے بھر حرج نہیں ۔

﴿تحقيق وتشريح

( ۸۹) باب قول الله تعالى وَ مَاأُو تِينتُهُ مِنُ الْعِلْمِ اللهَ تعالى وَ مَاأُو تِينتُهُ مِنُ الْعِلْمِ اللهَ قَلِيلًا ﴾ الله کا (سورهٔ بنی اسرائیل میں فرمانا) اورتم کوتھوڑ اہی ساعکم دیا تیا

(٢٦) حدثنا قيس بن حفص قال ثنا عبدالواحد قال ثناالاعمش سليمان ہم سے قیس بن حفص ؓ نے بیان کیا کہاہم سے عبد الواحدٌ نے بیان کیا کہاہم سے اعمش سلیمان بن مهران عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله قال بيناانا بن مہرانً نے بیان کیا انھوں نے ابراہیمٌ سے انھوں نے علقمہٌ سے انھوں نے عبداللہ بن مسعودؓ سے کہاا یک بار میں امشى مع النبي الشيخ في حرب المدينة وهويتوكاء على عسيب معه آ مخضرت النفطة كے ساتھ مديند كے كھنڈرول (بمين بيل براتھا آ كي تھجوركى چھڑى پرجوآ كي كے پائ تھي سہارالگاتے جارہے تھے فمربنفرمن اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لاتسالوه ا اہ میں چند یہودیوں پرسے آپ گذرے نصول نے آپس میں کہاان سے ددح کے متعلق پوچھوان میں سے بعض نے کہامت پوچھو لايجيى فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم الیہ نہ ہوہ الی بات کہیں جوتم کو ہری معلوم ہوبعضوں نے کہا ہم تواس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے آخران میں سے ایک شخص کھڑا ہوا فقال يا اباالقاسم ماالروح؟ فسكت فقلت انه يوحيٰ اليه فقمت اور کہنے لگا اے ابوالقاسم روح کیاچیز ہے؟ بیان کرآپ جیب ہور ہے بیں مجھ گیا آپ پروحی آ رہی ہے لیں میں کھڑ اہو گیا فلما انجلى عنه فقال وَ يَسُأَلُونَكَ عَن الرُّوح جب دحی کی حالت جاتی رہی تو آ پ ًنے ( سور ہُ بنی اسرائیل کی بی آیت پڑھی ) فرمایا اے پیفیبر تجھ سے روح کو بوجھتے ہیں قَلِ الرُّوُحُ مِنُ اَمُرِرَبِّيُ وَمَا اُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيُلاً كبدے روح ميرنے مالك كا حكم ہے اور ان لوگوں كو تھوڑا ہى علم ديا گيا ہے قال الاعمش هي كذافي قرائتنا: "ومااوتوا" الممش نے کہاہم نے اس آیت کو یونہی پڑھاہے'' وہااوتوا''

### . ﴿تحقيق وتشريح

وارادبايرادهذاالباب المترجم بهذاالأية التنبيه على ان من العلم اشياء لم يطلع الله عليهانبياً ولا

عيره ي

توجمة الباب کی غوض: ..... ترجمة الباب میں قرآن پاک کی آیت کوذکرکرے اس بات پرتنبید مقدود ہے کہ بہت ساراعلم ایسا ہے کہ جس پراللہ کے سواکوئی مطلع نہیں ہے یعنی کلی علم اللہ تعالی کے سواکسی کونہیں ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری کا ند جب بھی بریلویوں والانہیں ہے۔

قُلِ الرُّوْحُ مِنُ اَمُوِرَبِّیُ: اس کارْجمہ یوں کریں گے کردہ میرے دب کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے۔ سوال: اس روح کا مصداق کیا ہے؟

جواب: اسيس پائج قول ہيں

ا: روح حیوانی مراد ہے۔

۲: بعض نے کہا ہے کدروح سے مراد خلق عظیم ہے جو کہ ایک روحانی مخلوق ہے فرشتوں سے بھی اسکا درجہ زیادہ ہے اور قوی ہے۔

سن بعض نے کہا ہے کہ جرئیل علیه السلام مراد میں قرآن مجید میں جریل کوروح سے تعبیر کیا گیا ہے۔

۳: بعض نے کہا ہے کہ قرآن پاک مراد ہے۔ قرآن پاک برروح کا اطلاق ہواہے جواب میں کہا ﴿ من المو ربی ﴾ تواس معنیٰ کے لحاظ سے مطلب ہوگا کہ بیقرآن میرے رب کی وحی میں سے ہے۔

۵. رانچ بیب کروح بن آ دم کے بارے میں سوال کیا تھا۔

روح: .....روح بني آدم بدنِ انسانی کے مشابدا یک مخلوق ہوتی ہے جوجاندار چیزوں میں سرائیت کرتی ہے جس کا روح حیوانی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے دوحِ حیوانی وہ ہوتی ہے جوخون کی گرمی سے پیدا ہوتی ہے جب بیدوح بنی آدم کھینة الانسان نکل جاتی ہے تو روحِ حیوانی کچھ کا منہیں کر عتی اس روح کونسمہ کہتے ہیں اسکے نکلنے سے دوران خون ختم ہوجا تا ہے۔

روح کے بارے میں فلاسفہ اور متکلمین کا اختلاف: ... ... فلاسفہ روح کے متکر تھے اور کہتے تھے خون سے زندگ ہے روح کوئی چیز نہیں تو حضرت بایز بد بُسطائ نے کرامت دکھائی فرمایا کہ میراخون نکال دو، چنانچہ ان کوخون نکال دیا گیا اووہ خون نکلنے کے باوجو دزندہ رہے۔

روح اورنفس ميس فرق: ....اختلف هل الروح والنفس واحدام لا الاصح انهما متغايران فان النفس الانسانية هي الامرالذي يشيراليه كل واحد منابقوله "انا" واكثر الفلاسفة لم يفرقوا بينهما قالوا النفس هو الجوهر البخاري الطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادية ويسمونها الروح الحيوانية وهي الواسطة بين القلب الذي هو النفس الناطقة وبين البدن وقال بعض الحكماء

والغزالي النفس مجردة اى غيرجسم ولاجسمانى وقال الغزالي الروح جوهر محدث قائم بنفسه غيرمتحيز وانه ليس بداخل الجسم ولاخارجا عنه وليس متصلا به ولامنفصلاعنه وذلك لعدم التحيزالذى هوشرط الكون في الجهات إ

و جه تو جیح: ، تورات اوراتجل میں لکھا ہوا تھارو حِ بنی آ دم کے بارے میں کہ لایعلمہ الااللہ للذاجواب بھی اس کے بارے میں ہے۔

شان فؤول: قصد بيهوا كه حضوراً في مرتبدينه منوره كينض ويران على ياكسي كهيت عن تشريف لے كئے كا يہودك ايك بيروك ايك جماعت پاس سے گزرى تو بعض نے كہا كه يده كا نبوت ہاس سے روح كے بارے بيس سوال كرواور بعض نے كہا كه يده كا نبوت ہاس سے روح كے بارے بيس سوال كرواور بعض نے كہا كو تھوتو ايك آدى نے كہا اسابوالقاسم روح كيا ہے؟ حضورا كرم اللہ فاموش ہو گئے ابن مسعود ساتھ تھے فرماتے ہيں كه جھے محسوس ہواك آ پے اللہ بروى آرہى ہے تو يہ آيات نازل ہو كيس بهود نے بيس الك كيا كه اگر خود فلسفيانه بحث شروع كردى تو بية چل جائيگا كه بي نبيس ہے۔

فائدہ: معلوم ہوااب جو بھی روح کی حقیقت بیان کریں گے وہ محض تخیینہ اور اندازہ ہوگا حقیقت خداہی جانتا ہے تو قرآن پاک نے جواب دیا ﴿فُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْدِ رَبِّی ﴾ که روح عالم امرکی چیز ہے علیاء دلائل کے پیشِ اظرفر ماتے ہیں کہ دوعالم ہیں۔ ارا کے عالم طلق ہے ۲۔ دوسراعاکم امر ہے اکی تعریفات تقریبا گیارہ یابارہ کی گئیں ہیں۔ چندا کی مشہور یہ ہیں۔

تعریف اول: عرش او پر عالم امر ہادر عرش سے نیچ عالم طلق ہے۔

تعویف ثانی: جومشاہدے میں آئے یعنی عالم شہودتو وہ عالمِ خلق ہےاور جومشاہدے میں نہ آئے یعنی عالمِ غیب کو عالم امر کہتے ہیں۔

تعویف ثالث: جس کواسباب خاہری ہے پیدا کیا وہ عالم خلق ہے اس لحاظ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور آ دم علیہ السلام عالم امرے ہیں۔

خلاصه: یدکه بیروح عالم امرفوق العرش کی کوئی چیز ہے یا کلمہ کن سے پیداشدہ کوئی چیز ہے یاعالم غیب کی کوئی چیز ہے۔ فائلہ : یہال امر کامعنی تحض (صرف) تھم کرنا ٹادانی ہے اوراگر امر کامعنیٰ تھم کرنا ہے جیسا کہ بعض نے کہا سے تو اس کی تفسیر میں اوپروالی تین باتیں کہنا ہوں گی۔

وَ مَا أُوْ تِيْتُهُ مِنَ الْمِلْجِ: ﴿ بِوَالَ رَوَايِتِ البَابِ مِنْ تَوْ وَمَا أُوْتِيْتُهُ مِنَ الْعِلْجِ ب اورتزهمة الباب مِنْ

عمدا تاري فاعتراوه والمعتارة ويتعالب كالفنوني يعالمراس تترتش في ساف ورون بالوجوب وسارون بفدي صهوم عل فقل الإركاف المام

وهَاأُونِينتُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِوَرْجِمة الرب كيك ثابت بوا؟

**جواب:** دونون قرأتیں ہیں امام بخارگ شنے مشہور کولیا۔

فائلہ ہ: .... ممکن ہے کہ امام بخار کی بیتلا نا چاہتے ہوں کہ و مااوتو اقر اُت شاذہ ہے اور قر اُت شاذہ اگر چیقوی اسند ہی کیوں نہوں آیت اور متواتر کے مقابلے میں جست نہیں اس لئے امام بخار کی نے ترجمہ میں قر اُت مشہور کولیا ہے۔ د کر میں کیوں نہوں آ

وباب من ترک بعض الاختیار مخافة ان یقصر فهم بعض الناس فیقعو افی الشدمنه. ان یقصر فهم بعض الناس فیقعو افی الشدمنه. اب بعض البعض التحمیل بابعض التحمیل و ترجیل التحمیل التحمیل التحمیل الدار اسکے نہ کرنے ہے بڑھ کرکی گناہ میں نہ پڑجائیں

#### «تحقيق و تشريح»

اختیاد: ... اختیارے معنی جائز کے ہیں یا پیندیدہ کے چرجس کام کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار ہواس کو جائز کے ہیں یعنی اختیار ہواس کو جائز اس کو پیندیدہ کہتے ہیں بعنی اختیار بیلفظ دومعنوں میں مستعمل ہے(۱) جائز (۲) پیندیدہ۔

تو جمعة الباب سمی غوض: امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کے وام کی رعایت کی وجہ سے بعض چیز وں کوچھوڑا جاسکتا ہے تا کہ لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے بعض چیز وں کوچھوڑا جاسکتا ہے تا کہ لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے بدعت میں جتال نہ ہول امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ حضور بیاتھ نے حضرت عائش سے فرمایا کہ اگر تیری قوم نئی خی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ کو گرا کر حظیم کو کعبے میں شامل کر لیتنا جو کہ بناء ابرائی ہے سے خوکھ بکوقو ڈتا ہے قواس طرح کا فرنہ ہوجا کمیں۔

تغير إول: كعبه كألهيراؤكم كياحظيم كاحصه بابرجهور ديا-

تغیر ثانی: پہلے بیت اللہ شریف کے دو دروازے تھا یک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف مغرب والا درواز ہبند کردیا۔

تغییر ثالث: تیسری تبدیلی یه کی د بلیزاُونجی کردی که کوئی بهاری اجازت کے بغیرا ندر داخل نه ہوسکے۔

تو حضوط الله عن الله المرادي المرادي كا ظهاركيا كه دمليز نيجى كردول درواز به دوكردول اورينج كردول حضرت عبدالله بن زير في يدروايت حضرت عائش سے في موئی في انہوں نے اپنے زمانه خلافت ميں ايسابى كرديا مگر حجاج في مندكى وجہ سے خانه كعبكود و بارہ قريش كى بناء پر تعمير كرديا پھر بارون الرشيد كا ارادہ ہوا كه بناء ابرا ميى پر تعمير كى جائے اورامام مالك سے مسئلہ بو چھالكين امام مالك نے مشورہ ديا كه ايب بى رہنے دوورنه كعبة الله باز ي اطفال بن جائيگا اور حاسدين بھراس كومنه دم كرديں كے بار بار انہدام كى وجہ سے لوگوں كے دلوں سے اس كى وقعت ختم ہوجائے گي جنانچه اليه بى رہنے دیا گیا۔

مسائل مستنبطه: الاحديث سعاد في چندماكل متبط كے بير ـ

ا قوم بِعل موچي موتورجا كي حديثين بيان نبيس كرنا جا بئين \_

۳ بادشاہ عادل ہوتو بغاوت والی حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے اس کو کتمان علم نہیں کہتے تو بید دوسری غرض ہوگئی کہ کتمانِ علم سے منع فرمایا ہے لیکن اگر بعض چیزیں بیان کرنے سے معصیت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتو اسکو بیان نہیں کرنا چاہئے کیونکہ علم کو بیان کرنے سے مقصود ہدایت ہے جہاں ایسافا کدہ نہ ہوتو کتمانِ علم نہیں ہے۔

حدثناعبيداللهبن موسى: اسودشاكردين اوراين زبير بها في اين زبير ،اسود يوچور ب

ہیں اور کہدر ہے ہیں کانت عائشة نسر الیک کثیر الدحظرت عائش چیکے چیکے ہے باتیں کیا کرتی تھیں)اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ جب ثاگر دلائق ہوتورشتہ داروں ہے بھی درجہ بڑھ جاتا ہے۔

بكفو: ليعنى كفركاز ماندائهم گزرانه بوتاتو مين كعبكوتو ژكرأس مين دودرواز \_ لگا تابيا بن زبيرٌ كاتول ب\_

ففعله ابن زبيرٌ: بين حالت بهاسودٌ كي حديث كاجز عبير.

سوال: يہاں تو صرف ايك فعل كي طور يرج مور نے كاذكر بي تو كتاب العلم سے كي تعلق بي؟

جواب: بعض مرتبعل علم حاصل ہوتا ہا وربعض مرتبر ک فعل سے، اسکی مثال ایک قصہ سے مجھیں۔

قصہ: ... ایک مرتبہ ایک گھرانے کی چوری ہوگئی رات چوروں نے بیٹا بھی اور کہا کہ شم کھاؤ کہ اگر بتلایا تو ہماری

یو یوں کوطلاق ۔ چنانچہ انہوں نے قتم کھائی ، صبح امام صاحبؓ کے پاس آئے تو امام صاحبؓ نے فرمایا کہ میں ایک گھر میں سب بہتی والوں کوجمع کرتا ہوں جو چورنہ ہوتو کہنا ہے بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، چورآئے تو ضاموش رہنا

چنانچداییای ہواچور پکڑے گئے طلاق بھی نہ پڑی۔

(91)

وقال علی شحدثوا الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب الله ورسوله اور حفرت علی نے کہا (لوگوں نے) دین کی وہی باتیں کہوجودہ مجھیں۔کیاتم چاہتے ہوکدالتداوراس کارسول جھٹا یاجائے

(۱۲۸) حدثنا به عبیدالله بن موسی عن معروف عن ابی الطفیل عن علی است المحدثنا به عبیدالله بن موسی عن معروف عن ابوظیل است المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث الله تعالى عنه.

رضی الله تعالی عنه ہے۔

#### 00000000000

(۲۹) حدثنا اسخق بن ابراهيم قال انا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن

ہم ہے اسی ق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم کومعاذ بن ہشامؓ نے خبر دی کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا نھول نے

قتادة قال ثنا انس بن مالك ان النبي الله مُلْكِلُهُ ومعاذ رديفه على الرحل قال قنادہ سے کہاہم سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ آنخضرت ملک نے معاد سے فرمایاجب معاد آپ منافقہ کے دونیف تھے کاوے پر يامعاذ بن جبل قال لبيك يارسول الله وسعديك قال يامعاذ قال لبيك ا ہے معاذ! انھوں نے عرض کیا حاضر ہوں یارسول اللہ حاضر۔ آ ہے اللہ نے فر مایا یا معاذ! انھوں نے عرض کیا حاضر ہوں يارسول الله وسعديك قال يامعاذ قال لبيك يارسول الله وسعديك ثلثاقال یارسول اللّٰد حاضر۔ آپ نے فرمایا معاذ انھوں نے عرض کیا حاضر ہوں یارسول اللّٰد حاضر تین بار ۲۰ پئے۔۱۶ یور ہر بفر مایا مامن احد يشهد ان لااله الاالله وان محمد ارسول الله صدقا من قلبه | جوكوئى يه كوائى وے كم الله كے سواكوئى سيا معبود نبيس اور محمد (علي اس كے بيسيع موسى ميں سيح ول سے الاحرمه الله على النار قال يارسول الله افلااخبربه الناس فيستبشرون توالتداس کودوزخ پرحرام کردیگا۔معاذ نے عرض کیایارسول اللہ! کیامیں لوگوں کواس کی خبر کردوں وہ خوش ہوجا کیں گے اذاً يتكلوا و اخبربها معاذ عند موته تأثما. قال آ پٹنے فرمایا ابیا کرے گا توان کو بھروسہ و جائے گا۔اور معاذ نے مرتے وقت گناہ گار ہونے کے ڈرہے بیلوگوں کو بیان کر دیا۔ (انظر ١٢٩) اخرجه مسلم في الايمان عن اسحق بن منصور عن معاذين هسشام . (۱۳۰) حدثنا مسدد قال حدثنا معتمرقال سمعت ابي قال سمعت انسا قال ذكرلي ہم سےمسدد نے بیان کیا کہاہم سے معتمر نے بیان کیا کہامیں نے اپنے باپ سے سنا کہامیں نے انس سے سنا کہ ان النبي عَلَيْكُ قَال لمعاذ من لقى الله لايشرك به شيئادخل الجنة قال مناہنو نے معادیہ فیصفر مایا جو خص اللہ سے ملے وہ (ریایں اٹرک نہ کرتا ہوتو وہ بہشت میں جائے گا۔معادیہ فیصفر کیا الا ابشر به الناس قال لا انى اخاف ان يتكلوا. کیا میں لوگوں کو یہ خوشنجری نہ دوں؟ آپ ملین نے فر مایانہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ (اس پر ) مجروسہ نہ کر بیٹھیں۔

«تحقیق و تشریح»

مطابقة الحديث للترجمة من حيث المعنى وهوانه عليه السلام خص معاذاً بهذه البشارة العظيمة دون قوم آخرين محافة ان يقصروافي العلم متكلين على هذه البشارة ل

تو جمة الباب سے غوض: ۱۰۰۰ گرکوئی علمی بات مشکل ہوجو کہ عام لوگوں کو سجھ میں ہیں والی نہ ہوتو استاد جو سجھ سکیں پڑھانے میں اگل خضیص کرسکتا ہے اسکو کتمان علم نہیں گیر کئے گئے دید سجھنے کی وجہ سے کم عقل لوگ فتنے میں پڑسکتے ہیں۔
الفوق میں ہذا الباب و الباب السابق: اس باب اور ما قبل والے باب کے درمیان دوفرق ہیں السابق الیس با باب اور ما قبل والے باب کے درمیان دوفرق ہیں السابق بیان ترکی قول الساب میں بیان ترکی قول الساب افعال کے متعلق ہے اور سابق اللہ تو اللہ باب میں بیان ترکی قول ہے اس سے ملاء نے استدلال کیا ہے کہ مشکل اور عمیق مسائل عوام کے سامنے بیان نہیں کرنے چا جمیس کے نہیں کیونکہ وہ سمجھیں گئیس تو انکار کردیں گے مشال اللہ تعالی کی ذات وصفات کی بحث شروع کردی جائے یا معتز لہ اہل سنت والجماعت کا اختلاف شروع کردیا جائے یا معتز لہ اہل سنت والجماعت کا اختلاف شروع کردیا جائے۔

اشکال: حضرت علی کے اثر کومقدم کیا اور سند کومؤخر، سند کومؤخر کیوں کیا؟

جواب اول: سندين ضعف كي طرف اثاره بـ

جواب ثانی: اثراور مرفوع روایت کافرق بیان کرنے کے لیے بعد میں لائے۔

جواب ثالث: ال لي كدار رهمة الباب كابر وبن جد

على الموحل: رحل كاو يوكمت بين جواون براستعل موتا كيكن آب عليه وراز كوش برتھ۔

یامعانی: مقصود تین مرتبه کہنے ہے تیقظ (بیدار کرنا) ہے ریبھی سنت رسول علیہ ہے۔

قال اذاً يتكلوا: حضرت معادُ كوتو سنار يع بين كين اورون كوبتلاني سدوك رب بين توتر عمة الباب ابت موكيا

وسعديك: بعد اسعاداً بعد اسعاداً بعد اسعاد به المعد طاعتك اسعاداً بعد المعادية بعد الما مسعد طاعتك المعاداً بعد المعاداً بع

الاحومه على النار: سوال السية مرجد كاندب ابت بوكيا؟

جوابِ اول: تاردوتم پر ہے۔ (۱) نارمعدہ للکافرین (۲) نارمعدہ للعصاق، صدیث یں تاریح مراد نارمعدہ للکافرین ہے۔

جواب ثانی: ناردوتهم پر ب ۲ نارمؤبده اورنار غیرمؤبده ، نارموَبده کاحرام بونامراد ب

جواب ثالث: احکامنازل ہونے سے پہلے کی بات بے کین بیفلط جواب ہے۔

جواب رابع: کوئی شکی جب ثابت ہوتی ہے تواپ تیوداور فوائد کے ساتھ ثابت ہوتی ہے توجب سب احکام بتلائے جا چکے ہیں تو وہ مسلمانوں کے لئے ہی تو ہیں لہٰذا صدق دل سے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اعمال سارے كرنے بين لوگ اس بات كونيس مجھ ياكيں سے اس لئے اعمال چھوڑ ديں كے۔

جواب خامس: .... كلمه عقوب كاللم عندالموت ياكلم أسلام عندالموت مرادب

جو اب سادس: مولانا قاسم نانوتو گ کااصولی جواب بیہ کے مفردشک کی ایک تا ثیر ہوتی ہے، توبہ تا ثیر بالمفرد کی قبیل سے ہے کلمہ کی تا ثیرتو یمی ہے کہ وہ آگ کو حرام کر دفیتا ہے لیکن جب معاصی مل جا ئیں تو پھر تا ثیر کاظہور بلحاظ مرکب ہوگا۔

جوابِ سابع: سابع: ساتواں جواب اس سے پہلے والای ہے لیکن یہ جواب ذرائجلی (واضح) ہے ایک کسی شکی
کاف صطبعیہ ہوتا ہے جیسے پانی کا خاصہ طبعیہ برودت ہے لیکن کسی چیز کے ساتھ التباس کی وجہ سے یُرودت تبدیل
ہوجاتی ہے جیسے گرم پانی ہاتھ پر ڈالوتو ہاتھ جل جاتا ہے تو یوں نہ کہا جائے کہ پانی کا خاصہ برودت زائل ہو گیا بلکہ وہ
باتی ہے ابھی کچھ التباس کا اثر زائل ہوگا تو وہ اپنی اصلی حالت پر آجائے گاای طرح گنا ہوں کی تا ثیر کو زائل کرنے کے
لئے یا تو آگ میں ڈالنا پڑے گایا آ کی شفاعت ضروری ہوگی یا پھر عفو۔

احیر بھامعاذعندالموت: سوال: جب اس صدیث کو بتلانے سے منع کیا ہے تو پھر کیوں بتلار ہے ہیں؟ جو اب: حضرت معاد محمد کے کہ حضوط اللہ نے عام نشر واشاعت سے روکا ہے خواص سے نہیں اس لئے انہوں نے مرنے سے قبل خواص کو بتادیا کہ کتمان علم نہو۔

(۹۲) ﴿باب الحياء في العلم﴾ علم مين شرم كياب

وقال مجاهد لا یتعلم العلم مستحیی ولا مستکبر وقالت عائشة ادر کابد نے کہا جو خص شرم کرے یا مغرور ہوائ کو علم نہیں آئے گا اور حفزت عائش نے کہا نعم النساء نساء الانصار لم یمنعهن الحیاء أن یتفقهن فی اللاین انصار کی عورتیں بھی کیا چھی عورتیں ہیں ان کوشرم نے دین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکا

(۱۳۱) حدثنا محمد بن سلام قال اناابومعاویة قال حدثنا هشام عن ابیه بم عدین اسلام قال محدد بن سلام قال انابومعاویة قال حدثنا هشام عن ابیه بم عدین سلام نے بیان کیا آموں نے اپنے باپ (عروه) سے

عن زینب ام سلمة غن ام سلمة قالت جاء ت ام سلمه الموس نرینب ام سلمة قالت جاء ت ام سلیم الموس نرینب ہے جو بئی تھیں ام الموسین ام سلم گل الموس نے ام سلم ہے الموس نے کہا ام سلم آلال الله ان الله ان الله ان الله الایستحیی من الحق آخفر ہے الله کی رسول الله ان الله ان الله الایستحیی من الحق فلا علی المرأ ق من غسل اذااحتلمت فقال النبی المسلم افرارات الماء عورت کواگر احتلام ہوتو کیا اکر کو الله افرادات الماء فعطت ام سلمة تعنی وجهها وقالت یارسول الله او تحتلم المرأة؟ فعطت ام سلمة تعنی وجهها وقالت یارسول الله او تحتلم المرأة؟ یین کرام سمۃ آنے اپنامند (شرم سے) واحاک لیا اورع شکیایارسول الله او تحتلم المرأة؟ یین کرام سمۃ آنے اپنامند (شرم سے) واحاک لیا اورع شکیایارسول الله کیاعورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم تربت یمینک فیم یشبهها ولدهارانظر ۱۲۲۱،۲۰۹۱،۳۳۲۸،۲۸۱ قال نعم تربت یمینک فیم یشبهها ولدهارانظر ۱۳۲۸،۲۸۱،۳۳۲۸،۲۸۱ قال نعم تربت یمینک فیم یشبهها ولدهارانظر ۱۳۲۸،۲۹۱،۳۳۲۸،۲۸۱ قال نعم تربت یمینک فیم یشبهها ولدهارانظر ۱۳۲۸،۲۸۱،۳۳۲۸،۲۸۱ آپونے نی مورت ماں سے کول الله کیا تو کول الله کین کورت کول الله کیا کورت کول الله کیارس کیول الله کیا کورت کول کی کورت کول کی کورت کول کی کورت کول کی کول کی کورت کول کی کول کول کی کول کول کی کول کول کی کول کول کی کول کول کی کول کول کی کول کول کی کول

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة المحديث للترجمة من حيث الوجه الاول من وجهى الحياء اللذين ذكرناهمافى اول البابي توجمة الباب كى غوض: ان باب ميل بتلانا في بي كدياء محود بيكن الرعلم حاصل كرنے سے مانع به وجائے تو فدموم بے امام اعظم سے كى نے بوچھا كرآ ب كواتنا علم كيے حاصل بوا؟ تو فر مايا مابخلت عن الافادة و مااستحييت عن الاستفادة و بجابة سے منقول به "لايتعلم المعلم مستحي و لامستكبر" مراد حياء طبحى ب جب حياء طبحى مين غلو بوتو استفاده سے مانع بوجاتى ہے و متكبرا بي آ ب كو حاجت مندى نہيں مجتناده الب آ ب كوستندى سمجتنا ہے ۔ جب مستخلى مجھے گاتو محروم رہے گا۔ بعض بزرگوں كامقولہ به ذلة المسوال خير من ذُلة المجهل.

غرض ثانی: حیاء دوشم پر ب اجوایمانیات کوعلم وعملاً حاصل کرنے کاسب ہو۲۔وہ حیاء جوایمانیات کوعلماوعملاً ترک کرنے کاسب ہوتا جوایمانیات کوعلماوعملاً ترک کرنے کاسب ہوتا جو حیاء دین سجھنے سے مانع ہودہ فتیج ہے۔

لايستحيى من الحق: حياء كانبت جب الله تعالى كاطرف بوتومعى ترك كيبوت بير

فغطت: اسکا فاعل یا توام سلمہ ہے اور قائل حضرت زیب ہیں ۲ بیا فاعل وقائل دونوں ام سلمہ ہی ہیں ادر غائب ہیں ہیں ا اور غائب سے اینے آ پکوتعبیر کررہی ہیں۔

او: زجروتنعبیہ کے وقت بدالفاظ بولے جاتے ہیں گرمعنی مرادنہیں ہوتے اس روایت کی بناء پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ از دائے مطہرات کوا حتلام نہیں ہوتا تھ جبھی تو تعجب سے پوچھا۔ انبیاء علہیم السلام کے بارے میں بھی کلام ہوا ہے بہرحال یہاں دو چیزیں ہیں ارعورتوں کے خیالات میں مشغول رہن تو شیطان اس پر اثر انداز ہوتا ہے کہ کی عورت یالا کے کی صورت میں آتا ہے۔ از واج مطہرات اور انبیاء اس سے پاک ہیں او عاء منی کے امتلاء کی وجہ سے اس کے بیارے و عاء منی کے امتلاء کی وجہ سے اس کے بیارے و عاء منی کے امتلاء کی وجہ سے اس کے بیارے و بیارے بیارے و بیارے ہیں ہیں چلا۔

حد ثنااسماعیل: .. ...سوال: اس روایت معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر نے حیاء کی توبیتو مانع علم ہوالہذا حیاء فرموم ہو نی جبکہ امام بخاری تو حیاء محدد کو بیان فرمارے میں لہذاروایت الباب ترجمۃ الباب سے منطبق نہوئی؟

جوابِ اول: اپ کا حیاء مانع عم نہیں تھ کیونکہ انکومعلوم تھا کہ جب بینیں بتلائیں گے تو آپ ایک خود بتلادیں گے دو ا بتلادیں گے دنیا میں تو نہ بتانے کی وجہ سے مرتبہیں ہوائیکن آخرت میں ضرور فائدہ ہوگا۔

جواب ثانى: مقصود حياء محود بوعبداللد بن عمر في ايساحياء كياجس مين ادب محوظ بريم مود باس ليد كه انع علم توبيس-

جوابِ ثالث: لله در امام ابخاري ابن عرّ كفل المام بخاري فاستدلال نبيس كيا بلك قول عرّ الماري ا

إعمدة التاري بي المساام

(۹۳) (باب من استحیلی فامر غیر ۵ بالسوال په جوکوئی شرم سے آپ نہ پوچھ دوسر ئے تھے سے پوچھے کو کہے

(۱۳۳) حدثنا مسددقال حدثنا عبدالله بن داؤد عن الاعمش عن منذر الثوری بم سے مسدد نے بیان کیا نموں نے انموں نے انموں نے منذرثوری ہم سے مسدد نے بیان کیا نموں نے انموں نے منذرثوری سے انموں نے منذرثوری سے معن محمد بن الحنفیة عن علی بن ابی طالب قال کنت رجلا مذاء انموں نے محمد بن دفیۃ سے انموں نے حمر بن حفیۃ سے انموں نے حمر بن کارتی تھی انموں نے کہامیری مذی بہت کارکرتی تھی فامرت المقداد ان یسأل النبی مسلسل فقال فیه الوضوع میں نے مقداد ان یسأل النبی عدید فیصل نے پوچھا آپ نے فرمایا مذی سے وضور ناچا بینے میں نے مقداد ان یسال مسلم پوچھوانموں نے پوچھا آپ نے فرمایا مذی سے وضور ناچا بینے

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمةظاهرة.

تو جمعة المباب سمى غوض: ·· ي پہنے باب كائى تتمہ ہے كەحیاء وہ مذموم ہے جو كه علم سے محروم كردے اگر بدا داسط سوال كرنے سے حیاء آئے تو بالواسط سوال كرے۔

کنت رجلاً مذّاء: توت زیاده ہوتو ندی خارج ہوتی ہے جی کہ حضرت علی کی کمرسردی کی وجہ سے نہاتے نہاتے ہوئی ہے۔ نہاتے ہوئی گئی تھی۔

فامرت المقداد: ..... حضرت على كوشرم آتى تقى تو دوسرے كوتكم ديا مگر برايك نے تاخير كى آخرخود بى پوچھاپ پھر حضرت مقدادٌ نے بھى پوچھا باقى مجلس بيس موجود تھے۔

ا حديث كر سريال چردوك بير \_ پاتج برخير على هو محمدس على س ابى طالب الهاشمى ابوالقاسم والحفية امه و هن حوله سب حفو التحقى الهاشمى ابوالقاسم والحقية المه و هن حوله سب حفو التحقى اليماني و كانب من سبى حيفه ولدلسين بقيتاس حلاف عمر مات سبة ثماني او اجدو ثماني او اربع عشره و ماثة و دفن بالبقيع ادر حضر دكر عمر على أن حمر على الدتي التركي شرك التركي شرك عدر عدر على التركي التركي التركي والتركي التركي التركي التركي التركي التركي التركي والسابي في الطهارة وفي العلم عن محمدس عبدالاعلى والترمدي عن محمدس عبدالاعلى والتركي عن المواهني من التركي والتركي عن التركي التركي التركي عن التركي عن التركي التركي التركي التركي عن التراكي التركي ال

# (۹۴) باب ذكر العلم و الفتيا. في المسجد په محد مي علم كي باتين كرنا اورفتل ي دينا

(۱۳۲۷) حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا اللیث بن سعد قال حدثنا نافع مولی هم سے قید بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے نافع نے جوغلام سے عبدالله بن عمر بن الخطاب عن عبدالله بن عمر ان رجلا قام فی المسجد فقال یارسول الله عبدالله بن عمر بن الخطاب عن عبدالله بن عمر ان رجلا قام فی المسجد فقال یارسول الله عبدالله بن عمر ناون تا مون النوس نے عبدالله بن عمر الله عبدالله بناوی بناوی الله عبدالله بناوی بناو

میں نے یہ بات (کیمن دالے بللم ساحرام باعمیں) آنخضرت الله سے بیل مجی۔

#### ﴿تحقيق و تشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهَرة وهوانه مشتمل على ذكرالعلم اعنى علم اهلال الحج فى المسجدواستفتاء ذلك الرجل عن النبي النظام وفتواه عليه السلام كل ذلك فى المسجدي ترجمة الباب كى غرض: ..... مقصود ايك مديث من تخصيص كرنى ب (اياكم وهيشات

توجمه الباب کی عوض: ..... بقفود آیک جدیث میں تسیم کری ہے (ایا کم وهیشات الاسواق فی المیساجد)) محدول کوباز اری شور شرابہ سے بچاؤ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ویسے توجائز نہیں لیکن

( انظر ۲۵۲۵،۱۵۲۵ م۱۵۲۷ اخیجه سلم والنسائی دا بوداؤد :عمد ة القاری ج ۲ص ۲۱۷) یو بینی ج بص ۱۳۷)

تعلیم وقعلم وتکراراس ہے ستثنی ہیں۔

ذو الحليفه: ..... آج كل اسكانام بيرعلي بعجودين عجديل كاصلى بربكين اب قو آبادى برصفى وجد محديد مين داخل بو يكاب مارى ميقات بحرى جهازول كے ليد ملم م كيونكديمن مار درائے ميں ہے۔

(90) باب من اجاب السائل با كثر مماسأله ﴾ پوچيخوالے نے جتنا پوچھااس سے زیادہ جواب دینا

المحرق التاركي ق المحروب الطور ۱۸۳۱ م ۱۵۳۱ م ۱۸۳۱ م ۱۸۳۱ م ۱۸۳۳ م ۵۸۰۵ م ۵۸۰۵ م ۵۸۰۵ م ۵۸۳۵ م ۵۸۳۵ م ۵۸۳۵ م ۵۸ ۵۸۵۲: اخرجه مسلم عن يجيي بن يحيي عن مالک عن نافع عن ابن عمر و ابوداؤد عن عبدالله بن مسلمة عن مالک و ابن ماجة عن ابي مصعب عن مالک و النسائي عن محمد بن اسمعيل و عمر بن علي کلاهماعن يزيد عن يحيي بن سعيدالانصاري عن عمر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر

#### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ((فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين)) الى آخره لان هذا المقدارز الدعلى السؤال وقيل انه نبه على مسئلة اصولية وهي ان اللفظ يحمل على عمومه لاعلى خصوص السبب لانه جواب وزيادة فكأنه اشارالي ان مطابقة الجواب لسؤال حين يكون عاما اما اذا كان السؤال خاصا غير لازم لا سيما اذا كان الزائد له تعلق. 1

تو جمة الباب کی غوض: ..... قاعده ہے کہ مجیب اتنائی جواب دے بعناسوال کیا ہے لیکن اگر ناوان سائل غیرضر وری سوال کرے یاضر ورت سے کم کرے تو دانا مجیب ضروری چیز کا جواب دیگا یعنی جواب عندالضرورة زیاده دے گا یا جتناضروری ہے اتنائی دے گا جیسے ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَة فَلُ هِی مَوَ اقِیْتُ ﴾ آمنافع بتلاد ہے گر اہله کے بارے میں نہیں بتلایا کونکدوہ غیرضروری تھا۔

لا يلبس القميص: بين بيان بهى سائل سوال كرتائ كدكيا بنه ؟ آب الله فرمار به بين بيدند بهن توجونك بهندوالى جزير بهت سارى بين اس لي غير ملبوس جوتھوڑى بين ان كوبتلاد يا ياس كئے كدا حرام تومنع مونے پر دلالت كرتا ہاں كئے آپ تالیت نے اشاره كرديا كه منوعات يوجھو۔

تحت الكعبين: .....ا گرنطين نه مول تو خف پهن سكتا ہے مگر تعبين سے كائ كر، كعب وہ بڑى جوكه ياؤل كى پشت پرا بحرى موتى ہے۔ پشت پرا بحرى موتى ہے۔

سوال: ....روايت الباب رعمة الباب كمطابق ليس ب

جو اب: ....اس نے پہننے کی چیزیں پوچھیں آپ علی نے نہ پہننے کی بتلادیں اس سے پہننے اور نہ پہننے کی بھی معلوم ہوگئیں جواب علی اسلوب انکیم سے غرض بخاری ثابت ہوگئ۔

فائدہ: ....امام بخاریؓ نے آخر میں یہ باب باندھ کراشارہ فرمادیا کہ اے طالب علم جتناعلم تیرے لئے ضروری تھا

میں نے اس سے زیادہ بیان کردیا ہے۔

اعدة القارى ج اس اعال ياره اسورة البقرواية ١٨٩

: بيان اللغات: قوله ((لايلس)) من لبس يضم الملام يقال لبس النوب يلبس من باب علم يعلم واما اللبس بالفتح فهومن باب ضرب يضرب يقال لبست عليه الامر البس بالفتح في الماضي والكسرفي المستقبل اذاخلطت عليه ومنه التباس الامر: قوله العمامة بكسو العين قال الجوهري العمامة واحدة العمائم. قوله السراويل:قال الكرماني السراويل اعجمية عرّبت وجاء على لفظ الجمع قوله البرنس بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم النون وهو ثوب رأسه منه ملتزق وقبل قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام وهو من البرس بكسوالياء وهوالقطن والنون زائدة وقبل غيرعربي قوله الورس بفتح الواو وسكون الراء وهونبت اصفريكون باليمن تصبغ به النياب ويتخد منه الغمرة للوجه قوله الزعفران : بفتح الزاء والفاء جمعه زعافروهواسم اعجمي قوله النعلين تثنية نعل وهو الحذاء بكسرالحاء وبالمد قوله الكعين تثنية كعب المرادبه ههناهوالمفصل الذي في وسط القدم عندمعقد الشراك لاالعظم الناتي عندمفصل الساق فانه في باب الوضوء :عمدة القاري ج ٢ ص ٢٠٢٠

#### بخارى شريف وغيره كے اسماء اور كنى سے مشهور چند رُواة

| - 4 -                            | 20                        |             | <u> </u>                         |                    |                |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| سماك بن خرشه                     | ابر دجانه                 | ۲۷          | عبدالله بن عثمان بن عامر         | ابوبكر الصديق      | 1              |
| اوس وقيل سمره بن معبرة           | ابومحذوره                 | ۲۸          | عویمر بن عامر انصاری             | ابوالدرداء         | ۲              |
| رمله بنت ابي سفيان (ام المؤمنين) | ام حبيبة                  | 79          | سعد بن مالک انصاری               | ابوسعيد الخدري     | .*             |
| تفيع بن الحارث                   |                           |             | عبدالرحمان بن صخر                | ابوهويوه           | ź              |
| فضله بن عبيد السلمي              | ابوبوزه                   | E)          | عبدالله بن فيس                   | ابو موسى الاشعرى   | ٥              |
| خلف بن عبدالملك                  | آبى اللحم                 | ۲۲          | جندب بن جباده                    | ابو ذر الغقاري     | 7              |
| صدی بن عجلان باهلی               | لهوامامة الباهلي          | 77          | زید بن سهل انصاری                | ١ بو طلحه          | ٧              |
| سعدین سهل انصاری                 | ابوامامة انصاري           | ٣٤          | وهب بن عبدالله العامري           | ابوجحيفه           | ۸              |
| خالد بن زید انصاری               | ابر ایوب انصاری           | ۳٥          | شقيق بن سلمة اسدى                | ابووائل            | ٩              |
| عبدالله بن ذكوران                | ابوالزناد                 | 47          | محمدبن ميمون يشكري               | ابوحمزه            | ١.,            |
| عبدالرحمل بن هرمز                | اعوج                      | ۳۷          | عبدالله بن عثمان بن جبله         | عبدان              | $\overline{H}$ |
| عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله  | عمرو بن شعب عن ليه عن جله | ۲۸          | معید بن ابی سعید                 | مقبرى              | 14             |
| حمادين أسامه                     | أبو اسامة                 | 44          | سليمان                           | اعمش               | ١٣             |
| عبيدالله بن عبدالله بن ابي مليكه | ابن ابی ملیکه             | ų,          | عقبه بن عمر و انصاري             | ابو مسعود          | ١٤             |
| علی بن ابی طالب                  | ابو تراب                  | ٤١          | كازين حصين                       | ابومرثد            | 10             |
| خالد بن وليذ                     | سيف الله                  | 13          | رفاعه بن عبدالمنذر انصارى        | ابوليابه           | 17             |
| حضرت على ا                       | اسداللَّه                 | ٤٣          | حارث ین ربعی انصناری             | ابوقتاده           | ۱۷             |
| علمان بن عقان ٠                  | ذوالنورين                 | : 1         | عثمان بن عامر (والدابي بكر)      | ابو قحافه          | ١٨             |
| عبدالله بن زبير بن عيسي          | <i>خىي</i> دى             | <b>\$</b> 0 | مقسم بن الربيع                   | ابو العاص          | 19             |
| محمد بن اسماعيل بخارى            | ابوعيدالله                | ٤٦          | عامر بن عبدالله بن الجراح الفهري | ابوعبيده بن الجراح | ۲.             |
| محمد بن عبدالرحمن بن نوفل        | ابوالاسود                 | ٤٧          | <b>جُرُباق</b>                   | ذر اليدين          | 11.            |
| حضرت حمزة ا                      | ميدالشهداء                | ٤A          | هانئی بن نیار                    | ابوبرده            |                |
| عبدالرحمن                        | اوزاعى                    |             | عامر بن واثله ليشي               | ابوالطفيل          | 77             |
| عامر بن فیس                      | ابوپُرده                  |             | فاخته بنت ابى طالب               | ام هانی            | ¥ 5            |
| عاص بن سهل                       | ابوجندل                   | 31          | هند بنت ابي امية (ام المؤمنين)   | ام سلمةً           |                |
|                                  | -                         |             | عبدمناف بن عبدالمطلب             | ابو طالب           | -              |
|                                  |                           |             | <u> </u>                         |                    |                |

﴿ تم بعون الله تعالَى الجزء الاول من الخير السارى في تشريحات البخاري ويتلوه الجزء الثاني ان شاء الله تعالى نسأل الله الاعائة والتوفيق لاتمامه ﴾